

يَعْ وَلَيْنِ النَّهُ وَلَيْنَ النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلّاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تخريج شكدة ايدليشن

مُحُونِ نَمَانِيتُ کَي سِرتُ رِمُنفرداسلُوبُ کَي حَامِل ايک عامِع کمابُ



عَلَّامُهُ شِبِهِ بِلَيْعَانِی مِشِیْ عَلَّامُهُ شِبِهِ بِلِمِی مِشِیْدِ عَلَّامُهُ سِبِیلِمِیانِ روی مِشِیْدِ

www.KitaboSunnat.com

مكث لبيث لاميه

### بسرانهالجمالح

### معزز قارئين توجه فرمايس!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا شاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

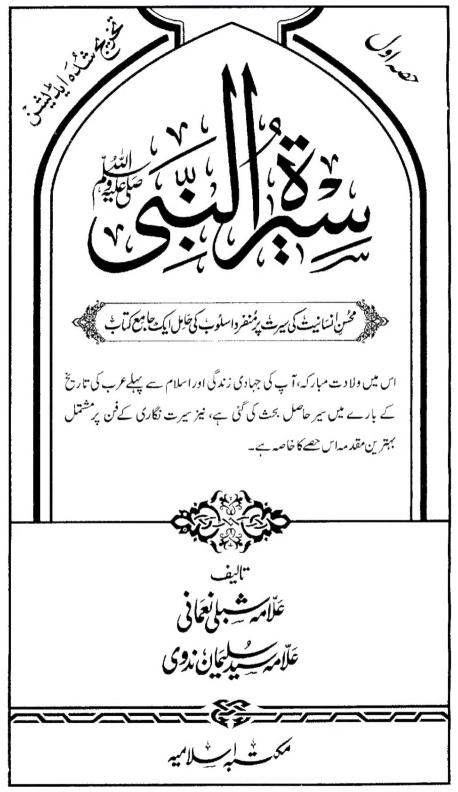





# فهرست مضامين سيرة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَمُ حصه اول

| صفح نمبر | مضايين                                      | صغينمبر | مضامين                                           |
|----------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 45       | ابن سعداورسيرت                              | 22      | عرض ناشر                                         |
| 46       | امام بخاری اورسیرت                          | 24      | ويبا چه طبع چهارم                                |
| 47       | امام طبری اور سیرت                          | 27      | ديباچه طبع دوم                                   |
| 47       | فهرست متقدمين علائے سيرت                    | 28      | ويبا چينج اول                                    |
| 52       | فهرست متاخرين علمائے سيرت                   | 30      | سرنامه                                           |
| 54       | صحت ماخذ                                    | 31      | مقدمه(فنِ روایت)                                 |
| 55       | اسلامی فن تاریخ کا پہلااصول فن روایت        | 31      | سيرت نبوى مَثَالَتُهُمَّمُ كَى تاليف كي ضرورت    |
| 55       | اساءالرجال کی تدوین                         | 31      | بغيبرول برآ تخضرت مَا لَيْنَاكُم كى تاريخى فضيلت |
| 56       | اساءالرجال کی پیش نظر کتابیں<br>سد          | 33      | سیرت کی ضرورت علمی حیثیت ہے                      |
| 57       | تحقیقِ روایت کااصول قر آن وحدیث میں         | 34      | علم كلام كى حيثيت سے سيرت كى ضرورت               |
| 57       | د <i>دسرااصول: درایت</i><br>سر              | 33      | سيرت اور حديث كا فرق                             |
| 57       | ورایت کی ابتداء<br>ش                        | 37      | فن سیرت کی ابتدااورتح رین سر مایی                |
| 58       | محدثتین کےاصولِ درایت                       | 39.     | آنخضرت منافقيظ كزمانه كاتحريرين                  |
| 59       | ردایت کےاصول                                | 40      | مغازى                                            |
| 60       | موضوع حدیثوں کی شناخت کےاصول<br>**          |         | تصنیف و تالیف کی ابتدا، سلطنت کی وجہ ہے          |
| 62       | تبصر ه (فن سیرت پر )                        | 42      | <i>ہ</i> ۈکی                                     |
| 62       | امهات ِ کتب سیرت                            | 43      | حضرت عا ئشه رفيعنا كروايتي                       |
| 63       | ستب حدیث وسیرت میں فرقِ مراتب<br>شب         | 43      | مغازی پرخاص توجه                                 |
| 63       | فن سیرت میں محدثین کی مسامحت<br>میں میں سیر | 43      | امام زهری اورفن سیرت                             |
|          | تصانیفِ سیرت میں کتب احادیث کی طرف<br>      | 43      | امام زہری کے تلا مٰدہ                            |
| 66       | ے بےاعتنائی<br>مصد                          | 44      | موسیٰ بن عقبه اور سیرت                           |
| 66       | مصنفین سیرت کی تدلیس<br>سایر مستقبین سیرت   | 44      | محد بن اسحاق اورسيرت                             |
| 67       | اصول روایت سے ہرجگہ کا منہیں لیا گیا        | 45      | ابن ہشام اور سیرت                                |

| 4        | (صاوّل الله على الله                     |         | سِندِهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نبر | مضامين                                   | صفحةبر  | مضائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 96       | عرب ( تاریخ عرب قبل اسلام )              | 67      | رداة مين اختلاف مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 96       | وجبشميه                                  | 67      | اتمام صحابہ کے عدول ہونے کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 96       | <i>جغرافی</i> ه                          |         | واقعات میں سلسلۂ علت ومعلول نہیں قائم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97       | اقدیم تاریخ کے ماخذ                      | 68      | ا نیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 98       | عرب کے اقوام وقبائل                      |         | انوعیب واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار<br>اند ۔ پرس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98       | بنو قحطان                                | 68      | المبين قائم كيا گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99       | عرب کی قدیم حکومتیں                      | 69      | کم من راو یول کی روایت<br>مرابع میرونی شده منتسب کیشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101      | تبذيب وتدن                               | 70      | راو يول ميں فقا ہت کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104      | عرب کے مذاہب                             | 72      | روایت میں قیاس کا کس قدر حصی شامل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 106      | الله كااعتقاد                            | 73      | فن تاریخ وروایت پرخار جی اسباب کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107      | نفرانیت اور یہودیت اور مجوسیت            | 75      | ا قیاس و درایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107      | ند ہب صنفی                               | 76      | صحابه میں دوگروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109      | کیاعرب میں ان مذاہب نے پھھاصلاح کی       | 78      | محدثین اور درایتِ حدیث<br>لمحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111      | i i                                      | 11      | روایت بالمعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111      | فضرت اساعیل عالیتیال کہاں آباد ہوئے؟     | 82      | رواييت احاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114      | یک کون ہے؟                               | 84      | نتائج مباحث ندکوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117      | عام قربانی                               | 85      | يورپين تصنيفات سيرت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119      |                                          | II.     | ایورپ کی پیغمبراسلام سے ابتدائی واقفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12       | ربانی کی حقیقت                           | 86      | ستر ہویں اورا ٹھار ہویں صدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12       | 1                                        | 11      | اخیرا شار ہویں صدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12       | 1                                        | LI .    | مصنفین یورپ کی تین تشمیس<br>مصنفین بیر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12       | عرت اساعيل عاليبُّها کی قربانی           | 91      | پورپین مصنفین کی غلط کاریوں کے اسباب<br>میں میں مسالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13       | محمدرسول مَنْ يَثِيمُ سلسلهُ نسب 0       | 93      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13       | سلة نسب                                  | 93      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13       | سلهٔ نسب نبوی مَلَاقِیْظُم کی تحقیق 💮 ٥٥ | 94 🏻    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13       | ئے خاندانِ قریش کے خاندانِ قریش          | 95 ابنا | استنادادر حوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 5      | المعاقل المعالمة المع |        | يسنىغالىنىڭ 🛠 🂸                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| مفحذبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغحةبر | مضامين                                   |
| 147    | حدود سفر (قبل نبوت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132    | قصی                                      |
| 148    | مراسم شرک سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133    | ہاٹم                                     |
| 150    | موحدين كى ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134    | عبدالمطلب                                |
| 150    | قس بن ساعدہ کے قصہ کی تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134    | عبدالله                                  |
| 152    | احباب خاص (قبل نبوت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134    | آمنه                                     |
| 154    | آ في اب رسالت كاطلوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136    | ظهورقدى                                  |
| 154    | مراسم جالميت اورلهو ولعب سے فطری اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 136    | ولادت                                    |
| 155    | غار حرامیں عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136    | تاريخ ولادت                              |
| 155    | يه عبادت كياتهي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137    | رضاعت                                    |
| 155    | رویائے صادقہ سے نبوت کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137    | ثۇ يېب                                   |
| 155    | فرشته کا نہلی بارنظرآ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | حضرت حليمه سعديه والغلاة                 |
| 156    | ورقہ بن نوفل کے پاس جانااوراس کانسکین دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | المخضرت مَلَ عَلَيْهُم ك رضاعي باب، حضرت |
| 156    | وحی کا کچھون کے لیے رک جانا<br>ویر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | حارث                                     |
| 156    | ورقد کے تسکین دینے کی روایت کی تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | رضاعی بھائی بہن                          |
| 157    | دعوت اسلام كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | لمه بینه کاسفراور حضرت آمنه کی وفات      |
| 158    | تین سال تک دعوت کااخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139    | عبدالمطلب کی کفالت                       |
| 158    | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140    | ابوطالب کی کفالت                         |
| 158    | حضرت ابوبكر شاغنة كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | شام کاسفر                                |
|        | ان کے اسلام لانے کا دیگرمعززینِ قریش پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141    | بحيراراهب كاقصه                          |
| 158    | ا رُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141    | اس قصه کی تنقید<br>د سر و سر             |
| 158    | اسلام كيول كر بجسيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1    | حرب فجار کی شرکت                         |
| 159    | پېلاسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | حلف الفضو ل<br>آتو بر                    |
| 159    | د دسراسیب<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | العمير كعبه<br>وفار «                    |
| 160    | تيسراسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ا فغل تجارت<br>م                         |
| 160    | دعوت کا اعلان قریش کےسامنے کو دِصفا پر<br>سے سے مہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | تزدینج خدیجہ<br>پر دیا                   |
| 160    | آپ کی سب ہے پہلی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147    | بسته جسته واقعات (قبل نبوت)              |
| L      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                          |

A TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

| 6         | (صداقل)                                                                |          |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | مضامين                                                                 | صفحةنمبر | مضامين                                                     |
| 180       | ابل مکه کی ایذ ارسانی                                                  | 161      | قریش کی مخالفت اوراس کے اسباب                              |
| 181       | حصرت ابوبكر بطالفنة كااراد ؤججرت                                       | 163      | پېلاسبب                                                    |
| 181       | شعبِ الى طالب مين محصور ہونا ( محرم 2 نبوی )                           | 163      | د وسراسبب                                                  |
| 182       | محاصرہ ہے آزادی                                                        | 164      | اتيسراسبب                                                  |
|           | الماية نبوى، حضرت خديجه رايعينا اورا بوطالب                            | 164      | چوتھاسبب                                                   |
| 183       | ک وفات                                                                 | 165      | يانچوال سبب                                                |
|           | التخضرت سَلَقَ يَعْمُ كَا غَمْرُده هونا اور قريش كَى                   | 166      | قریش سے قل کے اسباب                                        |
| 184       | ايذارسائي                                                              |          | ابوطالب كي نصيحت اورآ تخضرت مثل ثيرَامُ كاجواب             |
| 184       | طا ئف کاسفراور واپسی                                                   | 167      | آنخضرت مناثقيًام كوايذارساني                               |
| 185       | مطعم كا آپ سُرُهُ عِنْهُم كوا بِي بناه ميں لينا                        |          | عتبه کی آپ منافی معلی سے درخواست اور آپ کا                 |
| 186       | قبائل کا دوره                                                          | 167      | جواب                                                       |
| 187       | قریش کا آپ سائی کا میدارسانی                                           |          | حضرت حمزه اور حضرت عمر فبالقبنا كالسلام                    |
| 189       | مسلمانون كالهبرانااورآپ مناتیوَمِ كانسلی دینا                          | 168      | انبوی<br>این مل                                            |
| 190       | مدينة منوره اورانصار                                                   | 171      | ا تعذیب مسلمین<br>مالای                                    |
| 190       | انصاری قدیم تاریخ                                                      | 171      | مسلمانوں پرظلم کےطریقے                                     |
| 191       | اہلِ مدینہ کی آنخضرت ہے پہلی ملاقات                                    | 172      | بلاکشانِ اسلام                                             |
| 192       | انصار کے اسلام کی ابتدا ہے۔ نبوی                                       |          | مسلمانوں کے استقلال اور وفاداری کی تعریف<br>کیسی کی سی تنا |
| 193       | بیعت عقبهاولی <u>ال</u> نبوی                                           | 174      | ایک عیسائی کے قلم ہے                                       |
| 193       | بیعت عقبه ثانیه <u>ال</u> نبوی                                         | 174      | اجرت ِ جبش ( ۵ مه نبوی )                                   |
| 194       | نقبائے انصار                                                           | 174      | اس ججرت کا فائدہ<br>حدثہ                                   |
| 195       | صحابه طَيَّالُتُهُمْ كِي جَجِرتِ مدينه                                 |          | مهاجرين جبش                                                |
| 196       | المجرت لم                                                              | 176      | قریش کی سفارت نجاش کے پاس<br>دونہ مان سرت                  |
| 196       | ہجرت کی خدا کی طرف سے اجازت                                            | 177      | وربار میں حضرت جعفر رڈائٹیز کی تقریراوراس کااثر            |
| 196       | آپ مَنْ النَّهُ مِمْ تَحْلُّ کِيمَ مَشُور بِ                           |          | مسلمانوں کی وفاداری نجاشی کے ساتھ                          |
|           | حضرت على ﴿ لَا تُعَيِّدُ كُوا ما نُعْتِينَ سِيرِ دَكُرِينَا اور ان كُو | 1        | مهاجرینِ حبش کی واپسی<br>کردن منی تا اول کرد               |
| 197       | ابستر پرلشانا                                                          | 179      | تلک الغرانیق العلیٰ کی بحث                                 |

| 7        | المساؤل المساؤل                         | )      | سِنوَالنِّينَ ﴿ ﴾                                                |
|----------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| مفحذنمبر | مضامين                                  | صفحهبر | مضامين                                                           |
| 213      | واقعات متفرقه ليهه                      | 197    | کفار کامحاصره اور نا کامی                                        |
| 214      | حضرت كلثوم أورحضرت اسعد فالغفنا كي وفات | 197    | <i>چرت مدینه</i>                                                 |
| 214      | حضرت عبدالله بن زبير وللفظها كي ولا دت  | 197    | حضرت ابو بكر وخالفيانا كي معيت                                   |
| 214      | حيار ركعت كى فرضيت                      | 197    | غار تورميں چھپنااور كفار كاتعا قب                                |
| 215      | ٢ ـ ه تحويلِ قبله وآغازغز وات           | 198    | لبعض روايتوں کی تنقید                                            |
| 215      | تحويلِ قبله (شعبان <sub>سلم</sub> ه)    | 198    | مدینه کی طرف کوچ اور راسته کا حال                                |
| 215      | اس کے اسباب                             | 199    | قریش کا آپ مَنْ النَّیْمُ کی گرفتاری کے لیےاشتہار                |
| 218      | سلسلة غزوات                             | 199    | سراقه بن بعشم كاواقعه                                            |
| 218      | مدینہ کے مشکلات                         | 199    | آپ مَنَا قَيْظُم کَ آمد کی خبر مدینه میں پہنچنا                  |
| 218      | قریش کی برافروختگی                      | 199    | ابلِ مدینه کا جوش مسرت اور سامان استقبال                         |
| 219      | منافقین اور یہود بوں کی سازش            | 200    | قباء میں نزول                                                    |
| 220      | مدینه میں مسلمانوں کی بےاطمینانی        | 200    | حضرت على رفي عنه كا آكر مل جانا                                  |
| 220      | آيتِ جهاد كانزول                        | 200    | قباء میں مسجد کی تغمیر                                           |
| 221      | بدرے پہلے کی جمیں                       | 201    | قباء میں داخلہ کی تاریخ                                          |
| 221      | جبينه                                   | 201    | مدینهٔ میں داخلہ<br>برینہ میں داخلہ                              |
| 221      | حلفائے قریش کا حملہ<br>-                |        | آپِ مَنْ يَنْيُوا كَي بِهِلَى نُمَازِ جمعه اور بِهِلا نطبهُ نماز |
| 222      | سربيابن فحش                             | 1      | الصاركا ترانه سرت                                                |
| 223      | حضرمی کامسلمانوں کے ہاتھ سے قل          | 202    | حضرت ابوب شائنیز کے گھر اتر نا                                   |
| 224      | غزوه بدر                                | 203    | اہلِ بیت کا مکہ ہے بلوانا                                        |
| 224      | رمضان سيدھ                              |        | مسجد نبوی اوراز داج مطهرات کے حجروں کی<br>انت                    |
| 224      | قریش کی مدینه پرحمله کی تیاری           | 203    | الغمير                                                           |
|          |                                         | 205    | اذ ان کی ابتداء                                                  |
| 224      | سے مشور ہ                               | 205    | مواخات اورطر يقية مواخات                                         |
| 225      | ع <u>اوبدر پرتیا</u> م                  | 206    | انصارکاایاً د                                                    |
| 225      | میدان جنگ                               |        | صفه اوراصحاب صفه                                                 |
| 226      | قريش پرة تخضرت مَنَاتِينَا كانزهم       | 212    | مدینہ کے میبوداوران سے معاہدہ                                    |
|          |                                         |        |                                                                  |

| 8      | العداقل المنظمة المنظم |        | سِندُوْالنَّبِيُّ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحةبم | مضامين                                                                                                        |
| 249    | بنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 227    | أتخضرت منابغين كاباركا واللي مين مناجات                                                                       |
| 250    | ا شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228    | الزائي كاآغاز                                                                                                 |
| 250    | ا بفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229    | ابوجهل كاقتل                                                                                                  |
| 250    | غزوهٔ بدر کااصلی سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230    | اميه کافل                                                                                                     |
| 253    | ا کیک ضروری نکته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231    | مسلمانوں کی فتح اوراس کے اسباب                                                                                |
| 253    | ابدر کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232    | مقتولین بدرگی تدفین                                                                                           |
| 254    | غزوهٔ سویق ذی الحجه سیسه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233    | کرفتاران بدراوران کےساتھ مسلمانوں کاسلوک                                                                      |
|        | حضرت فاطمه زبراز فالغباك شادى ذى الحجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233    | قید یول کی نسبت مشوره                                                                                         |
| 254    | المده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233    | فديه كرآ زادكرنا ،عمّابِ البي كانازل مونا                                                                     |
| 256    | واقعات متفرقه سيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233    | انزولِ عمّاب کاسب                                                                                             |
| 256    | اروزه کی فرضیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234    | حضرت عباس شائفنهٔ کی گرفتاری                                                                                  |
| 256    | ووگانهٔ عید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | حضرت ابوالعاص ڈالٹھنڈ کی گرفتاری ان کی<br>'                                                                   |
| 256    | غزوه بني قييقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234    | ر بانی اوراسلام                                                                                               |
| 257    | سے ھنخزوہ اُحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235    | مقتولینِ بدرکااثر قریش پر<br>ع                                                                                |
| 257    | اس جنگ کے لیے قریش کاسامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | !      | عمیر بن وہب کا آنخضرت مَثَاثِیُّا کِ قُلْ کے<br>یہ                                                            |
| 257    | خواتىينِ قريش كى شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235    | ارادہ ہے آنا اور اسلام لانا<br>مریب میں ہوئی                                                                  |
| 1      | حضرت عباس نلافنهٔ کا قریش کے ارادہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236    | غزوهٔ بدر کابیان قر آن مجید میں<br>ن                                                                          |
| 258    | l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241    | غز دهٔ بدر پردوباره نظر                                                                                       |
| 258    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241    | غزدهٔ بدر کااصلی سبب<br>- به به                                                                               |
| 258    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H      | قرآن مجید سے اس پراستدلال<br>ا                                                                                |
| 258    | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245    | احادیث سے اس پر استدلال<br>- بر بر ب                                                                          |
| 258    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247    | قرائن سے استدلال<br>مات                                                                                       |
| 259    | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 247    | اول قرينه                                                                                                     |
| 259    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | יני                                                                                                           |
| 259    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11     | موم                                                                                                           |
| 260    | آغاز جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249    | چہارم                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لل     |                                                                                                               |

(9

|   | 9         | رهداول                                       | )         | ريننايرهالنبيق المركة عرب                                            |
|---|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|   | صفحة نمبر | مضامين                                       | صفحه نمبر | مضامين                                                               |
|   | 266       | قریش کا تعاقب                                | 260       | حضرت حمزه اور حضرت على والغفنا كا فكلنا                              |
|   | 266       | ابوسفیان کی دوباره حمله کی نبیت              | 261       | حضرت حمزه رضحنته كي شهادت                                            |
|   | 266       | مىلمانوں كا آ گے بڑھنا                       | 261       | علم بردار قرايش كاقتل هونا                                           |
|   | 266       | مدینه کی طرف واپسی                           | 261       | مسلمان جمله آور                                                      |
|   | 267       | حضرت حمزه وفي تعنيه كاماتم                   | 261       | مسلمان تیراندازوں کااپنی جگہ ہے ہٹ جانا                              |
|   | 267       | واقعات متفرقه سيسيه                          | 261       | قریش کاعقب ہے حملہ                                                   |
|   | 267       | حضرت امام حسن خالفتُهُ كى ولا وت             | 262       | آنحضرت مَنَا ﷺ كِمْ كِفِلْ كَي غلط خبرارُ نا                         |
|   | 267       | حضرت حفصه وللغنبا سي تكاح                    | 262       | مسلمانوں کا پیچھے ہٹ جانااور بے ترتیبی                               |
|   | 267       | حضرت ام كلثوم وللفينا كاحضرت عثان ي نكاح     |           | ایک مسلمان کا مسلمانوں کے ہاتھ سے غلطی                               |
|   | 267       | تحكم وراثت كانزول                            | 262       | ے ماراجانا                                                           |
|   | 267       | نکاح مشرکه کی تحریم                          | 263       | بعض صحابه کی جاں نثاریاں                                             |
|   | 268       | ۳ مصلسلهٔ غزوات وسرایا                       | 263       | آنخضرت منافيليلم كازخى ہونا                                          |
|   | 268       | قبائل کی اسلام ہے دشمنی اور حملہ             | 263       | مشركين كے ليے دعائے خير كرنا                                         |
|   | 268       | سرایا کی کثرت کے اسباب                       | 263       | حصرت ابوطلحه اور حضرت سعد والقفينا كي تيراندازي                      |
|   | 268       | سربيا بي سلمه                                | 263       | آپ مَنْ يَشْيِمُ كامشركين پراظهارافسوس                               |
|   | 268       | سربيا بن انيس                                | 263       | ٱنخضرت مَنَاتَيْنِمُ كَا يِهِارُ بِرِجِرُ هُ جانا                    |
|   | 269       | سريه بيرمعونه                                | 264       | مدينه مين آپ مَلَى شَيْرُمُ كُفِلُ كَعُلَّى عَلَمَا خَبِر بِهَنِجِنا |
|   | 269       | واقعدرجيع                                    | 264       | حضرت فاطمه ذلطنبنا كالبنجناا ورزخمون كادهونا                         |
|   | 270       | حضرت خبيب اور حضرت زيد رفحافهٔ ما کی شهادت   | 264       | ابوسفيان اور حضرت عمر ولاتفئنا كاسوال وجواب                          |
| İ | 271       | واقعات متفرقه سهيه ه                         | 264       | وومسلمانوں کی شہادت                                                  |
|   | 271       | ا مام حسین طالغیز کی ولادت                   |           | ہندکی حضرت حمزہ والنٹیڈ کی لاش کے ساتھ ب                             |
|   | 271       | حضرت زينب بنت خزيمه طلخبا كاانقال            | 264       | اوني                                                                 |
|   | 271       | حضرت زيد بن ثابت وللفنة كاعبراني زبان سيكهنا | 265       | خاتونانِ اسلام کی اس جنگ میں خدمات                                   |
|   | 271       | حفرت امسلمه ولخفينا كانكاح                   | 265       | حضرت صفيه وللنجنا كااستقلال                                          |
|   | 271       | یبود بول کے ایک مقدمہ کا فیصلہ               | 265       | ایک انصاریه ذایقهٔا کی فدویت                                         |
|   | 271       | ابعض موزحین کے نز دیک حرمت شراب کی تاریخ     | 265       | مسلمان شهداء کی تعدادادران کی جبینر کاسامان                          |
| L |           |                                              |           |                                                                      |

| (10    | (صداقل)                                        |         | سِنيُوْالْنِيْنَ ﴾                          |
|--------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| صغينبر | مضابين                                         | صفحةبمر | مضامين                                      |
|        | غطفان سے معاہدہ کرنے سے صحابہ بی انتظا         |         | البهبيم هيبوديون كساتهمعامده اور            |
| 290    | کی نارضامندی                                   | 272     | جنگ                                         |
| 290    | کقار کامدینه پرعام حمله                        | 272     | يېود يول کې اخلاقی حالت                     |
| 291    | حضرت علی طالفنهٔ اور عمر و بن عبدود کی جنگ     | 273     | یبود یوں کی نفرت اسلام ہے                   |
| 292    | دوسرے کا فرول کا تملہ اور موت                  | 273     | رسول الله مَلَيْظِيم كي ان كي ما تهدارات    |
| 292    | انماز ول <b>کا قض</b> ا ہوتا<br>               | 273     | یبود یون کی شرارتیں                         |
| 292    | بنوقر بظه كامستورات كے قلعه پرحمله كااراده     | 276     | یبود یول کا قرایش کے ساتھ اتحاد             |
| 292    | حضرت صفيه وللهجنا كي بهادري                    | 277     | شوال سے ھغزوہ بنی تعیقاع                    |
| 292    | طوفانِ باداور كفار كي شكست                     | 277     | فل کعب بن اشرف رئیج الاول سی <sub>س</sub> ه |
|        | حفزت نعیم بن مسعود انتجعی «الفطهٔ کی تدبیر اور | 280     | غزوهٔ بنونضيرر زميع الاول ٢٠٠٠ ه            |
| 293    | کفار میں پھوٹ<br>ماں ہے                        |         | هـ هغزوهٔ مریسیع، واقعهٔ افک و              |
| 293    | طبل بازگشت                                     | 283     | غزوهُ احزاب                                 |
| 294    | حضرت سعد بن معاذ برانيني کي شهادت              | 283     | انماراور نغلبه کی تیاری اور فرار            |
| 295    | بنوقر يظه كاغاتمه                              | 283     | دومة الجندل مين كفار كااجتماع               |
| 295    | بنوقر يظه ڪاسباب قتل کي شخفيق<br>              | 1 200   | غزوهٔ مریسیع یا بی مصطلق شعبان ہے۔ ھ        |
| 298    | ريحانه كاغلط واقعه                             | 285     | حضرت جوريبه وللغنا كاواقعه                  |
| 299    |                                                | 11 400  | حضرت جومريد طلخاك نكاح كااثر                |
| 301    | غلط واقعات کی تر دید<br>ت                      | 11 200  | واقعهُ ا فَك                                |
| 302    |                                                | 1 200   | غز د وَاحزاب ياغز وهُ خندق                  |
| 302    | · ·                                            | 1 287   | خندق کا کھودا جانا                          |
| 302    |                                                | 11 201  | خندق کھودنے میں انخضرت منا النظام کی شرکت   |
| 302    | نتر                                            | 288     | اصحابه رفخالتن كاترانه                      |
| 303    | صلح ما                                         | 288     |                                             |
| 304    |                                                | 288     |                                             |
| 304    |                                                | 288     |                                             |
| 304    | لعبداور مكه معظمه                              | 289     | ایک مهبینهٔ تک مدینهٔ کامحاصره              |
|        |                                                |         |                                             |

| 315       305       نيس كي روك كے كي يتارى       305       305       عامة كرام الرك ورائع                                                                               | 11       | صداؤل المستحدد                        | )         | سِنبَوْالنَّبِيُّ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ الله |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنافر المن  | مفحةنمبر | مضامين                                | صفحه نمبر | مضابين                                                                                               |
| الم المراكر المراكز ا | 314      | الوسفيان اور قيصرروم                  | 305       | ارادةعمره                                                                                            |
| الم درباری برجی اورناد اسلام کی دور اسلام کی دور کا کا اسلام کی دور کا کا اسلام کی دور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315      | قيصر كامتاثر ہونا                     | 305       | قریش کی رو کئے کے لیے تیاری                                                                          |
| عدر عبد البو كر والناف الملام | 315      | نامهٔ مبارک                           | 305       | صلح کے پیغام                                                                                         |
| عدد عند عند مند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315      | ائل در بارکی برجمی                    | 306       | بدیل اور عروه کی سفارت                                                                               |
| المناس المن المناس ال  | 316      |                                       | 11        | حضرت ابوبكر والفنفة كاجوش                                                                            |
| قریش کافد ارا نہ تعلم اور آئی خضرت من النظام کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316      | خسرو پرویز کی برہمی اورانجام          | 306       | حضرت مغيره شانفي كي ژانث                                                                             |
| عفرت عثمان فی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317      | شجاشی اور نامیهٔ اسلام                | 307       | عروه كامتاثر ہونا                                                                                    |
| المجاب المعالم المعال | 317      |                                       |           | قريش كاغدارا ندحملها ورآ تخضرت منافية فيم كاعفو                                                      |
| المنطق ا | 318      | حضرت الم حبيبه والفيناء تكاح          | 307       | حضرت عثان خاتفة كاسفير بن كرجانا                                                                     |
| المناس كي واليس كي المراكب المناس كي المراكب المناس كي المراكب المناس كي المراكب المراكب المناس كي واليس كي المراكب المناس كي واليس كي كي واليس كي واليس كي واليس كي واليس كي واليس كي و | 318      | عزيز مصراورنامهٔ اسلام                | 307       | بيعت رضوان                                                                                           |
| المناسك واليس كي المناسك واليس كي المناسك والمناسك والمن | 319      |                                       |           |                                                                                                      |
| عضرت البوجندل والنفوذ كا پابرزنجر قريش قيد الله عن الوليد اور علم كاتبارى العاص والنفوذ كا پابرزنجر قريش قيد الله عن الوليد اور عام مسلمانو س كاشرا كيل على المسلم كي وعوت على المسلم كي وعوت السلم كي وعوت المسلم | 319      | حضرت مارية قبطيه وللغبا               | 308       | صلح نامه کی عبارت پر تنازعه                                                                          |
| ا العلام کی وعوت العلام کی وعوت العلام العلام کی وعوت العلام العلام کی وعوت العلام العلام کی وعوت العلام کی و علام کی و علا | 319      |                                       | 309       | شرائطسلح                                                                                             |
| عرت عرب العاص بر الع | 319      | رئیسِ غسان کی برہمی اور حملہ کی تیاری |           |                                                                                                      |
| اللہ علی ہے۔ اللہ |          |                                       | 309       |                                                                                                      |
| عضرت ابو بكر رقائق كا كان كوسم جهانا 310 ان كر و م نيبر كاسباب 323 ان كاتكم دينا اور صحاب ر مخالف كا كان كوسم كان الله كاتكم دينا اور صحاب رفح الله كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319      | حضرت عمروبن العاص ولي فخينا كالسلام   |           | حضرت عمر بثانينة اور عام مسلمانوں كا شرا ئط صلح                                                      |
| الله علم دینا اور صحابہ رفی النواز کا اتعلال الله علم دینا اور صحابہ رفی النواز کا اتعلال الله علم علم الله عل | 321      | ئے۔ ھخیبر                             | 309       |                                                                                                      |
| المرد فرج المرد الكلام المرد الكلام المرد الكلام المرد الكلام ال | 321      |                                       |           |                                                                                                      |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323      |                                       |           |                                                                                                      |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323      | غزوهٔ خیبر کاامتمام ِشان              | 310       | ' a                                                                                                  |
| نومسلموں کی واپسی کی شرا لط کامنسوخ ہونا 312 صحابہ بڑنائش کا ترانہ 325 تو تین کی فوج میں شرکت 325 تو تین کی فوج میں شرکت 326 تو تین کی فوج میں شرکت 326 تو تین کی دک تھام کی وعوت اسلام کی وعوت تا 336 تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324      | , i                                   |           |                                                                                                      |
| ا تخریب ہے میں شرکت اخریب ہے میں شرکت انتون کی فوج میں شرکت انتون کی فوج میں شرکت انتون کی فوج میں شرکت اسلام کی دعوت انتون کی دوک تھام کی دوک  | 324      | l "                                   |           | ***                                                                                                  |
| اسلام كى دعوت 313 غطفان كى روك تھام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324      | ,                                     |           |                                                                                                      |
| ! i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325      |                                       |           |                                                                                                      |
| قيصر روم اورنامية اسلام 313 فيبر پرجمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326      |                                       | 313       | اسلام کی دعوت                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 326      | خيبر پرجمله                           | 313       | قيصرِ روم اورنامهُ اسلام                                                                             |

| (12    | (عدادًال                                       |           | سِنيْقَالْنِيْقُ ﴿ وَيُ                          |
|--------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                         | صفحه نمبر | مضامين                                           |
| 343    | حضرت حاطب بن الي بلتعه والفيذ كالمطلق          | 326       | بعض قلعوں کی اطاعت ہے سرتا بی                    |
| 344    | فوجول کی مکه کی سمت روانگی                     | 328       | مرحب اور حضرت علی دخالفند کی جنگ                 |
| 344    | ابوسفیان در باررسالت میں                       | 328       | فانح خيبر                                        |
| 344    | ان کا ایمان لا نا                              | 329       | مال غنيمت کي تقسيم                               |
| 345    | كوكههُ نبوى سَأَنْ يَنْظِمُ كَا نَظَارِه       | 329       | حضرت صفيه والتغبأ كوافعه كم محقيق                |
| 345    | قر <u>یش کوامان</u><br>                        | 1         | یبود یوں کا آپ منگافتیو کم کے کھانے میں زہرملانا |
| 346    | خانة كعبه كآظهير                               |           | خزانۂ خیبر کے چھپانے کے جرم میں یہودی            |
| 346    |                                                | 332       | سرداروں کی سزا کی تحقیق<br>پر                    |
| 347    | خطبہ کے اصولی مطالب                            | 11        | أيك اورنكته                                      |
| 348    | قريش كوعفوعام                                  | 11        | ماه حرام میں جہاد کا مسئلہ<br>اتق                |
| 348    | قریش سے بیعتِ ایمان                            | 335       | تقسیم زمین<br>به افت                             |
| 349    | ہند کا آنا                                     | 335       | ملکی حالت اورا حکام <u>ِ</u> قتهی                |
| 349    | بندكا مكالمه                                   | 336       | وادى القرئ اور فدك                               |
|        | صفوان بن اميه،عبدالله بن زبعري اورعكرمه كا     | 337       | ادائے عمرہ                                       |
| 349    | اسلام                                          |           | <u>^ م</u> صفح مكه،غز وهُ حنین واوطاس            |
| 350    | اشتہاریان فیل                                  |           | وطا نَف                                          |
| 350    | اشتہار یانِ قُل کی محقیق                       | 0         | غزوه موته                                        |
| 352    | خزائن حرم                                      |           | حضرت زید، حضرت جعفر طیار اور حفرت                |
| 352    | قُرِّح مکهاور بت شکنی                          | 340       | عبدالله بن رواحه رسى كنته كي شهادت               |
|        | ہوازن وتقیف غز وہ ختین واوطاس                  | 340       | حضرت خالد والغفة كي سيه سالاري                   |
| 354    | وطا ئف شوال ٨٠٠ ه                              | 341       | شهداء کا ماتم                                    |
| 354    | حنين                                           | 342       | فنتح مكه                                         |
| 354    | موازن اورثقیف کا جماع<br>موازن اورثقیف کا جماع | 342       | رمضان ۸_ هرمطابق جنوری ۱۳۰ ه                     |
| 355    | دريد بن الصمه شاعري گفتگو                      | 342       | قرایش برفوج کشی کے اسباب                         |
| 355    | عبدالله بن ابی جدر د کا محقیق حال کے لیے جانا  |           | قریش ہےمصالحت کی کوشش                            |
| 355    | حنین کی طرف روانگی                             | 343       | ابوسفیان کاسفیر بن کرآنا                         |
|        |                                                | <u> </u>  |                                                  |

| 13        | صاوّل المحمد الم |        | سِنيْرَقُالنِيْقُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحةبر | مضابين                                                                                                                                 |
| 365       | قرآن اورواقعهٔ ایلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 356    | مسلمانوں کی ابتدائی شکست                                                                                                               |
| 366       | حضرت عمر والنفيز كي روايت واقعهُ ايلاء كي نسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 358    | ابتدائی شکست کے اسباب                                                                                                                  |
| 368       | تخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 359    | آمخضرت سكاتينيم كااستقلال اورصحابه كوندا                                                                                               |
| 369       | مظاهرة ازواج مطهرات كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 359    | أشخضرت مُؤَاثِيَّةٍ كارجز اورمسلما نوں كاستبعلنا                                                                                       |
| 370       | روایات کاذبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 359    | دشمنوں کی شکست                                                                                                                         |
|           | غزوهٔ تبوک رجب 🔑 په همطابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359    | اوطا <u>س</u> ·                                                                                                                        |
| 373       | ٠ <u>١٣٠</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 359    | در يدكاقتل                                                                                                                             |
| 373       | غز د هٔ تبوک کاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | اسيرانِ جنگ مين حضرت شيماذلانغوا (آپ سَاليَّيَوَّمُ)<br>-                                                                              |
| 373       | اجتماع افواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360    | کی رضاعی بہن )                                                                                                                         |
| 373       | منافقین کی درا ندازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360    | محاصرهٔ طا نف<br>- شیر                                                                                                                 |
| 374       | ۳۰ ہزارفوج کی روائگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360    | قلعة مكن آلات كااستعال                                                                                                                 |
| 374       | مرحد کے عیسائی سر دارول ہے مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361    | محاصره اٹھالینا<br>تقیمیں سر                                                                                                           |
| 375       | والبسى اورخير مقدم كاترانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361    | تقسيم غنائم                                                                                                                            |
| 375       | مسجد ضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361    | مؤلفة القلوب پرجخشش<br>لعند من نا                                                                                                      |
| 376       | ا حج اسلام اوراعلانِ برأت <sub>.</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 362    | لبعض انصار کا سو خطن<br>مدینه و سرده در سرور میروند میرون |
| 376       | حصرت ابوبكر خلفتمة كالميرالحج بهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362    | آنخضرت مَا لَيْنَيْمُ كَى بِراثر تقرير                                                                                                 |
| 376       | مسلمانون کا پېلا حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 363    | اسیران جنگ کی عام رہائی                                                                                                                |
| 377       | حضرت على شائفيُّهُ كااعلانِ براءت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 363    | واقعات متفرقه                                                                                                                          |
| 378       | واقعات متفرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363    | حضرت ابراہیم طافغیڈ کی ولا دت اوروفات                                                                                                  |
| 378       | ز کو ة کاحکم نازل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | سورج گرہن اور آنخضرت مُناتِیْنَام کا خطبہ                                                                                              |
| 378       | جزيي كاآغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i I    | کسو <b>ف</b> کی نماز با جماعت<br>حدور میر منطقاد میں تندو                                                                              |
| 378       | سود کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | حضرت زینب ژانفینا کاانقال<br>محسرت رین شخ                                                                                              |
| 378       | نجاشی کی وفات اور جنازه کی نماز غائبانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364    | و هواقعهُ ايلاوْتخير وغز وهُ تبوك،<br>منت                                                                                              |
| 379       | غزوات پردوباره نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | مىجدِضرار، حج اسلام<br>تنه                                                                                                             |
| 379       | مغازی اورسیرت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 364    | ایلاءاورځپیر و ه                                                                                                                       |
| 379       | غزوات نبوى مَنْ لِيَنْفِمْ كِمتعلق غلط فبهياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 364    | ایلاء کے اسباب کی شخصیق                                                                                                                |

| 14     | (صداؤل)                                        |         | سِنةُ عَالَيْقَ اللَّهِ اللَّه |
|--------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتبر | مضائين                                         | صفحةمبر | مضامين                                                                                                         |
| 395    | غزوهٔ غابه                                     | 379     | عرب اور جنگ وغارت گری                                                                                          |
| 395    | بے خبری میں حملہ کرنے کا سبب                   | 380     | ثار کاعقبیده                                                                                                   |
| 396    | مار گولیته کی غلطی                             | 382     | الوث كامال                                                                                                     |
| 396    | اصلی سبب                                       | 382     | احکام کا مذریجی نزول                                                                                           |
| 396    | غزوه بنوسليم                                   | 386     | جنگ میں وحشیاندا فعال                                                                                          |
| 396    | غز وه ذات الرقاع                               | 387     | غزوات بنوی منگاتیام کے اسباب اور انواع                                                                         |
| 396    | سرية عكاشه                                     | 387     | غزوه اورسريه كافرق                                                                                             |
| 396    | سرية على بن ابي طالب                           | 387     | غز وات اورسرایا کے مختلف اغراض                                                                                 |
| 397    | غزوه بنولحيان                                  | 388     | محكمه تفتيش                                                                                                    |
| 397    | سرية عمر بن الخطاب والفنَّةُ بطرف تربه         | 389     | مدافعت                                                                                                         |
| 397    | سربيه کعب بن عمير                              | 389     | سرية غطفان                                                                                                     |
| 397    | اشاعت اسلام                                    | 389     | مرية ابوسلمه فلطفنا                                                                                            |
| 398    | سرييه بيرمعو ننه                               | 390     | سربيعبدالله بن انيس بيغرض فتل سفيان بن خالد                                                                    |
| 398    | مرية مرفد                                      | 390     | غزوهٔ ذات الرقاع                                                                                               |
| 398    | غرز وهٔ بنولحیان                               | 390     | غزو و دومته الجند ل                                                                                            |
| 398    | سرية ابن البي العوجاء والكنفة                  | 390     | غزوة مريسيع                                                                                                    |
| 398    | سرية كعب بن عمير                               | 391     | سربيعلى بن افي طالب                                                                                            |
| 398    | داعيانِ اسلام كوتمله كي ممانعت                 | 391     | سريه بشير بن سعد ي ه                                                                                           |
| 399    | حضرت خالد رِثْلَاثَنَةُ كَى عَلَقِي كامعاوضه   | 391     | سربي عمروبن العاص خالفنه                                                                                       |
| 399    | بت شکن کے لیے سرایا جیجنے کا سبب<br>ج          |         | قریش کی تجارت کی روک ٹوک<br>ا                                                                                  |
| 400    | جنگی اصلاحات                                   | 392     | لبعض سراما قبل حديبيه<br>ريا                                                                                   |
|        | عربوں کے مقابلہ میں عرب کے بعض وحثی<br>سیج     | 392     | امن دامان قائم کرنا<br>                                                                                        |
| 400    | جنلی افعال کوابتداء کیوں اختیار کیا گیا        | 393     | امن وامان کا فرض اوراسلام<br>                                                                                  |
|        | سپاہیوں کو احکام کہ بوڑھے، بیچے اورعورتیں<br>ت | 394     | سرية زيدين حارثه ولفنفة                                                                                        |
| 400    | ا قتل خد جمول من منته منته منا المنته          | 394     | سرية دومته الجند ل<br>ا                                                                                        |
| 401    | صبر(وحشانه طریقه پرقل) کی ممانعت               | 394     | سرية خبط ماسيف البحر                                                                                           |
|        |                                                |         |                                                                                                                |

| 13     | 7 (6 30)                       |        | 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     |
|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                         | صفحةبر | مضائين                                        |
| 406    | لوٹ کی ممانعت                  | 401    | عهد کی پابندی                                 |
| 407    | ل <sub>ژ</sub> ائی عبادت بن گڻ | 402    | قاصدول کوامان                                 |
| 407    | اغراضِ جہاد                    | 402    | اسیرانِ جنگ کے ساتھ عربوں کا برتاؤ            |
| 407    | دفع نساد                       | 402    | اصلىبى عيسائيون كابرتاؤ                       |
| 407    | انسداد مظالم                   | 403    | أتخضرت ملافية لأكارتاؤقيديان بدرك ساته        |
| 407    | فريضهامرمعروف ونهى منكر        | 403    | بنت حاتم طائی کےساتھ سلوک                     |
| 408    | مال غنیمت کے مصارف کی تحدید    | 403    | قرآن مجیدادراسیرانِ جنگ                       |
| 408    | جہاد بھی نماز ہے               | 403    | سپاہیوں کوراستہ روک کرتھہرنے کی ممانعت        |
| 408    | أيك نكثه                       | 404    | مال غنيمت کي شحقير                            |
| 409    | جهادعبادت بن گيا               | 404    | مال غنيمت کي محبت                             |
| 409    | فاشح اور پیغمبر کاامتیاز       | 405    | غزوہ خنین میں ای سبب سے شکست ہو کی            |
| 409    | شوق ِعبادت                     | 405    | مال ننیمت کی خواہش جہاد کے ثواب کو کم کرتی ہے |
| 410    | غاتمه                          | 406    | اس نفیحت کا صحابه ونیاکتیم پراز               |

のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、



# فهرست مضامين سيرة النبي صَنَّى تَلْيَثِمٌ حصه دوم

| صغخبر | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحتمبر | مضامين                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 426   | قبيلهُ الثَّجع كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413     | د يباچه سيرت نبوي مثالية الم مجلّد دوم |
| 427   | قبيلهٔ جهينه كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 415     | ۹_۱۰_الهاسلام کی امن کی زندگی          |
| 427   | صلح حديبه يكااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 415     | عرب کی عام بدامنی                      |
| 427   | فتح مکه کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415     | قيام إمن                               |
| 428   | دعات كاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | بيرونى خطرات                           |
| 429   | چند محصلین ز کو ة دعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       | يهود يول كي قوت                        |
| 430   | خاص اشاعت اسلام کے دعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 418     | اسلام کے ذریعہ عرب کی شیراز ہبندی      |
| 430   | رؤسائے قبائل دعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 419     | قیام امن کی تدبیر                      |
| 431   | مقامات دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420     | بیرونی خطرات کے انسداد کا سامان        |
| 431   | يمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 413     | تبليغ واشاعت اسلام                     |
| 434   | , and the second | 413     | مكه ميں اشاعت واسلام                   |
| 434   | اٹل یمن کے لیے دعائے خیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 423     | طفيل بن عمر و كالسلام                  |
| 435   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432     | عمر و بن عبسه                          |
| 435   | عمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 423     | حنياد بن تُعلِيدا ورقبيلية از دكااسلام |
| 436   | عرب شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 424     | حضرت ابوذ ركااسلام                     |
| 437   | وفودعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425     | قبيلة غفار كااسلام                     |
| 437   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425     | قبيلية أسلم كااسلام                    |
| 438   | بنوقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 425     | اوس وخزرج كااسلام                      |
| 439   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425     | قيام مدينه مين اشاعت واسلام            |
| 440   | اشعريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425     | بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام            |
| 440   | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 426     | جبير بن مطعم كااسلام                   |
| 441   | بنوحرث بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | پیشین گوئی روم کااثر                   |
| 441   | قبيلهُ طے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426     | قبيله ً مزينه كااسلام                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                        |

| 17     | (Sacce)                                       |        | سَنْمُوالَّذِيُّ ﴾        |
|--------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|
| صخنمبر | مضامين                                        | صفحةبر | مضائين                    |
| 464    | <i>جل</i> ا و                                 | 441    | عدي بن حاتم               |
| 464    | غيرتومول سے معاہدہ                            | 442    | وفد ثقيف                  |
| 466    | اصناف محاصل ومخارج                            | 445    | وفدنجران                  |
| 468    | جا گیریں اورا فتادہ زمینوں کی آبادی           | 446    | بنواسد                    |
| 470    | ندمبى انتظامات                                | 447    | بنوفزاره                  |
| 470    | دعا ة اور علمين اسلام                         |        | کنده                      |
| 471    | ان کی تعلیم وتر بیت                           | 447    | عبدالقيس                  |
| 473    | مساجد کی تغییر                                | 448    | بنوعامر                   |
| 476    | ائتيه نماز كاتقرر                             | 449    | حمير وغيره كي سفارت       |
| 478    | مؤذنين                                        | 450    | تاسيسِ هكومت ِاللِّي      |
| 479    | تاسيس ويحميل شريعت                            | 450    | اسلامي حکومت کی غرض وغایت |
| 479    | اسلام کے اکثر فرائض بہتدریج جمیل کو پہنچے ہیں | 452    | انظام ککی                 |
| 481    | عقائداوراسلام كاصول اولين                     | 452    | امیرالعسکر ی              |
| 481    | عقائد                                         | 453    | اقآ<br>:                  |
| 484    | عبادات                                        | 453    | فصل ِقضايا                |
| 484    | طبهارت                                        | 453    | توقيعات وفرامين           |
| 485    | المتيتم                                       | 454    | مهمان داری                |
| 486    | نماز                                          | 455    | عيادت مرضنی               |
| 490    | نماز جمعهاورعيدين                             | 455    | اختباب                    |
| 491    | صلوٰ ۾ خوف                                    |        | اصلاح بین الناس           |
| 492    | روزه                                          | 457    | <sup>ت</sup> اب           |
| 494    | زکو <del>ة</del><br>-                         | 458    | حكام اورولاة              |
| 495    | چ<br>-                                        | 460    | حکام کاامتحان<br>محمل سر  |
| 496    | حج کےاصلاحات                                  | 461    | محصلین ز کو ة و جزییه     |
| 499    | معاملات                                       | 464    | قضاة<br>پولیس             |
| 499    | وراثت                                         | 464    | پولیس                     |
| L      |                                               |        | <u> </u>                  |

| 18      | (m)                                          |        | سِنبُوْالْنِيْنَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ |
|---------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغينمبر | مضامين                                       | صفحةبر | مضامين                                                                                                         |
| 549     | شاكل                                         | 501    | وصيت                                                                                                           |
| 549     | عليه ٔ اقدس                                  | 501    | ا وتف                                                                                                          |
| 550     | مهرنبوت                                      | 502    | ا تکاح وطلاق<br>-                                                                                              |
| 550     | موئے مبارک                                   | 503    | حدود وتعزيرات                                                                                                  |
| 550     | رفآر                                         | 507    | حلال وحرام                                                                                                     |
| 551     | گفتگواورخنده وتبسم                           | 507    | ما کولات میں حلال وحرام                                                                                        |
| 551     | لباس                                         | 509    | اشراب کی حرمت                                                                                                  |
| 552     | حيا در                                       | 512    | سودخواری کی حرمت                                                                                               |
| 552     | عبا                                          |        | المسلم على الخير، حجة الوداع، اختتام                                                                           |
| 552     | المل                                         | 515    | فرض نبوت                                                                                                       |
| 552     | حله محرا<br>ن                                | 515    | عجة الوداع                                                                                                     |
| 552     | نعلین<br>عربه                                | 515    | خطبه تبوى اوراصول شريعت كااعلان عام                                                                            |
| 553     | ا نگوشی                                      | 529    | <u>ال</u> هوفات                                                                                                |
| 553     | خودوزره                                      | 530    | علالت كى ابتدا                                                                                                 |
| 553     | غذااورطر يقدّ طعام                           | 532    | قرطاس كاواقعه                                                                                                  |
| 554     | پالی،دودھ،شربت<br>م                          | 534    | آنخضرت مَا يُنْفِيمُ كا آخرى خطبه                                                                              |
| 554     | معمولات طعام                                 | 537    | وفات<br>م                                                                                                      |
| 554     | خوش کباس<br>نبه سر                           | 538    | التجهيز وتحفين                                                                                                 |
| 555     | مرغوب رنگ                                    | 541    | متروكات                                                                                                        |
| 555     | نامرغوب رنگ<br>خشرین میرا                    | 541    | ز مین                                                                                                          |
| 555     | خوشبو کا استعال<br>سواری کا شوق<br>اسپ دوانی | 542    | حيا نور                                                                                                        |
| 558     | سواري في سول<br>، ، ن                        | 544    | اسلخه                                                                                                          |
| 558     | اسپ دوان                                     | 544    | آ فارمتبر که                                                                                                   |
| 560     | مولات میں سموں                               | 545    | مسكن مبارك                                                                                                     |
| 560     | ن سے تمام تک نے معمولات                      | 547    | دايي                                                                                                           |
| 560     | خواب                                         | 547    | خدام ِ خاص                                                                                                     |

| 19     | (u.ce)                                 |        | سِنانِ وَالنَّبِينَ اللَّهِ |
|--------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغينبر | مضامين                                 | صفحةبر | مضابين                                                                                              |
| 596    | دوام ِذ کرِ الہی                       | 561    | عبادت شبانه                                                                                         |
| 597    | ذوق وشوق                               | 562    | معمولات نماز                                                                                        |
| 599    | میدان جنگ میں یا دالہی                 | 563    | معمولات خطبه                                                                                        |
| 601    | خشيبِ النبي                            | 564    | معمولات سفر                                                                                         |
| 602    | گر بیدو بکا                            | 566    | معمولات جهاد                                                                                        |
| 604    | محبت الهي                              | 567    | معمولات عيادت وعزا                                                                                  |
| 606    | تو کل علی الله                         | 567    | معمولات ملاقات                                                                                      |
| 609    | صبروشكر                                | 569    | معمولات عامه                                                                                        |
| 615    | اخلاق نبوی                             | 570    | مجالس نبوی                                                                                          |
| 616    | اخلاق نبوی کا جامع بیان                | 1 1    | در بارنبوت                                                                                          |
| 618    | بداوست <sup>ع</sup> ل                  | 571    | مجالس ارشاد                                                                                         |
| 619    | حسن خلق                                | 571    | آ داب مجلس                                                                                          |
| 624    | حسن معامله                             | 572    | اوقات مجلس                                                                                          |
| 627    | عدل دانصاف                             | 574    | عورتوں کے لیے مخصوص مجالس                                                                           |
| 629    | جودوسخا                                | 574    | طريقه ارشاد                                                                                         |
| 632    | ايثار                                  | 575    | مجالس میں شگفته مزاجی                                                                               |
| 634    | مبهان نوازی                            | 576    | أفيف صحبت                                                                                           |
| 635    | گداگری اور سوال نے نفرت                | 577    | خطابت بنبوی                                                                                         |
| 637    | اصدقہ سے پرہیز                         |        | طرز بیان                                                                                            |
| 637    | ا ہدایا اور <u>تحف</u> ے قبول کرنا     |        | خطبات کی نوعیت                                                                                      |
| 638    | ىدا يااور تخفّه دينا<br>               | 586    | اثر آنگیزی                                                                                          |
| 638    | عدم ِ تبول احسان                       | 589    | عبادات نبوی                                                                                         |
| 639    | عدم تشد د<br>۳ س                       | 589    | وعاادرتماز                                                                                          |
| 640    | ِ لَقَشِّفْ مَا لِيسْدِرَ تَهَا<br>دُ  | 594    | روزه                                                                                                |
| 642    | عیب جوئی اور مداحی کی ناپسندیدگ<br>تاک | 595    | أزكوة                                                                                               |
| 643    | سادگی اور بے <i>تک</i> لفی             | 596    | 3                                                                                                   |
|        |                                        |        |                                                                                                     |

| 20    | (3),20)                      |        | سِنْهُ وَالنَّبِيُّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّاللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ و |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيبر | مضائين                       | صفحةبر | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 692   | الطفب طبع                    | 643    | امارت پیندی سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 693   | اولا دسيحبت                  | 646    | مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 696   | از واجِ مطهرات               | 648    | ا تواضع<br>آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 696   | حضرت خديجه ذانفها            | 650    | تعظیم اور مدرح مفرط ہے روکتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 697   | حضرت سوده بنت زمعه ذانفها    | 651    | شرم وحيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 698   | شكل وشباهت                   | 652    | اپناتھ سے کام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 698   | اخلاق وعادات                 | 653    | ووسروں کے کام کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 699   | روليب حديث                   | 654    | عزم واستقلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 699   | وفات                         | 656    | شجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 699   | حصرت عا مَشْهِ رَبِي عَبْهَا | 657    | راست گفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 700   | وفات                         | 658    | ابفائے عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 701   | علمی زندگی                   | 659    | ز مدوقنا عت<br>معاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 701   | حصرت حفصه ولخافث             | 662    | عفووحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 703   |                              | 667    | دشمنول سےعفوو درگز راورحسن سلوک<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 703   | حضرت زينب ام المساكين ذافعها | 670    | کفاراورمشرکین کےساتھ برتاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 704   | حضرت امسلمه ذفافتها          | 672    | یہود ونصاریٰ کے ساتھ برتاؤ<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 704   | وفات<br>:                    |        | غریبوں کے ساتھ محبت وشفقت<br>ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 705   | فضل وكمال                    | 676    | دشمنانِ جان سےعفود درگز ر<br>شب سرحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 705   | حضرت زينب ذالغؤنا            |        | دشمنول کے حق میں دعائے خیر<br>سے ہوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 706   | وفات                         |        | بچول پر شفقت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 706   | حضرت جو ريه رفيانغبا         | ll .   | غلامول پرشفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707   | حضرت ام حبيبه ذلا فجنا       |        | مىتورات كے ساتھ برتاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 708   | حضرت ميمونه ذِلْنَقِهَا      | 1      | حیوانات پررقم<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 708   | وفات                         | ll .   | رحمت دمحبتِ عالم<br>رقیق القلمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 709   | حضرت صفيه فالفهنا            | H      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711   | اولاد                        | 690    | عيادت وتعزيت وغم خواري وعزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 21 % \$ \$ (320) |                                          |        |                       |  |
|------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|--|
| صفحةبر           | مضاجن                                    | صغختبر | مضائين                |  |
| 716              | حضرت ابراميم والثنة                      | 711    | اولا دکی تعداد        |  |
| 718              | ازواج مطهرات كے ساتھ معاشرت              | 711    | حضرت قاسم ولالفنة     |  |
| 718              | معاشرت کے چندمؤثر واقعات                 | 711    | حضرت زينب رفيافها     |  |
| 721              | از واج مطهرات اورابل وعیال کی ساده زندگی | 713    | حضرت رقبه ذلافها      |  |
| 723              | انتظام خانگی                             | 714    | حضرت ام كلثوم فراهنا  |  |
| 724              | اہل وعیال کےمصارف کا انتظام              | 714    | حضرت فاطمه زبرا فيختا |  |



## عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين أمابعد:

نبی کریم مَنَّ ﷺ سے محبت وعقیدت کا فطری تقاضا ہے کہ آپ کی حیات مقدسہ، آپ کے شاکل و خصائل، آپ کے اخلاق واحوال اور اقوال وافعال بیان کیے جائیں اور انہیں قلم بندکر کے ہرسوعام کیا جائے، کیونکہ

سے ماہ پ سے مناس وہ موں دور وہ کا رہا ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ کے لیے اسو ہُ بہتر ین ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: آپ صورت اور سیرت کے لحاظ سے کامل ترین اور امت کے لیے اسو ہُ بہترین ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ لَقَدُ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣/الاحزاب:٢١)

" تتمهارے لیے رسول اللہ (مَثَاثِیْزُم کی زندگی ) میں اسوؤ حسنہ ہے۔"

قرآن مجید کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیرت نو کسی کا آغاز عہد نز دل وحی میں ہی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعُلُمِينَ ٥ ﴾ (٢١/الانبياء:١٠٧)

''اورہم نے آپ کوتمام جہان والول کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

نيز فرمايا:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ "

(٣/ أل عمران:٩٥١)

''اللّٰد تعالیٰ کی خاص رحمت کے ذریعے ہے آپ (اپنے ساتھیوں کے لیے) بہت زم ہیں۔

اگرآپ تُندخو ہختِ دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے ضرور منتشر ہوجاتے۔''

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْةِ مَن قدر عظمت وفضيلت كه حامل تقد كه الله رب العزت ني آپ كى حيات طيبه كى تتم كھائى -ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ لَعَبُوكَ إِنَّهُمْ لَغِنْ سَكُرْتِهِمْ يَعْبَهُونَ ﴾ (١٥/ الحجر:٧٧)

''آپ کی حیات دمقد سه کی تتم! بیلوگ اینی مد ہو ثبی میں سرگر داں ہیں ۔''

امام ابن كثير منية فرمات بين: "اس مين رسول الله سَلَاتُهُ مَلَ يُبَهِّ كى بهت زياده تكريم تعظيم ہے۔"

(تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٢)

یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان میں سے ہرا یک سیرت النبی مَنَّالِیْنِیَّا جیسے عظیم موضوع پرلکھنا اور اسے شاکع کرناسعادت اورا پی نجات کا ساماں سجھتا ہے۔اس موضوع پر چندا ہم کتا ہیں درج ذیل ہیں: ينافي النافي الن

- کتاب السیر والمغازی از محمد بن اسحاق بن بیار میشد (متوفی ۱۵۱هه)
  - ② السير لأبي اسحاق الفر ارى مينيد (متونى ١٨٨هـ)
- سیرت ابن بشام از عبد الملک بن بشام بن ایوب المعافری بیشد (متوفی ۱۲۳ه)
  - الشمائل أمحمد بية ازامام محمد بن عيسى الترندي مينية (متوفى ١٧٥)
  - السيرة النوبة وأخبار التحلفاء لا بن حمان بينية (متوفى ٣٥٣هـ)
- چامع الآثار فی السیر ومولد الحقار لابن ناصرالدین الدمشقی عیلیه (متوفی ۸۳۴ه)

مکتبہ اسلامیہ کو بیاعز از حاصل ہے کہ قر آن ہفسیر ،حدیث ، تاریخ اور علمی و تحقیق کتب کے ساتھ ساتھ نبی رحمت کی سیرت پر اردو کی قدیم اور معتبر ترین کتاب ''رحمة للعالمین'' بھی شائع کر چکا ہے۔اب اسی موضوع سے متعلق برصغیر پاک و ہندگی معروف و مشہور کتاب سیرت النبی مَثَاثِیَّ از علامہ بلی معلی نعمانی وعلامہ سید سلیمان ندوی تَعْبُراللهٰ آپ کے ہاتھوں میں ہے ، جوایک منفر داسلوب کی حامل ہے۔ہم نے اس کتاب کی

اشاعت میں درج ذیل امور کا خاص خیال رکھا ہے: اللہ تدیم نسخوں سے تقابل ومواز نید

🛱 🧗 آیات قرآنیه، احادیث اور روایات کی ممل تخر تج ـ

🖈 آیات وا حادیث کی عبارت کوخاص طور پرنمایاں کیاہے۔

دیاہے، تا کہ قاری کوکسی دفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

الا نظاہری وباطنی حسن کا اعلیٰ شاہکار بنانے کی بھر پورکوشش کی ہے۔

کتاب کی تخ تنج وصیح محترم ڈاکٹر محمد طیب، پروفیسر حافظ محمد اصغر، فضیلة اشیخ عمر دراز اور فضیلة اشیخ محمد ارشد کمال مختلط شخ عند بری محنت ہے کی ہے، جس کے لیے میں ان قابل قدرا حباب وشیوخ کاممنون ہوں کے کمیوٹرسیشن کے محمد شخراد بغیم طارق اور حافظ محمد کلیم مختلط کی محمی اللہ تعالی جزائے خیر ہے نواز ہے جنہوں نے بڑی مہارت سے کمپوزنگ و ڈیز ائٹینگ کے فرائض سرانجام دیئے ہیں۔ سرورق کی خطاطی معروف خطاط حافظ الجم محمود صاحب نے بڑے وق سے کی ہے جو یقینالائق شحسین ہے۔ ناسیاس ہوگی اگر میں حافظ محمد عباد عظیم کا شکریا اوانہ کروں جن کی جہدِ مسلسل سے کتاب کی اشاعت ممکن ہوئی۔ جزاہ اللہ خیراً اللہ خیراً اللہ تعدیراً تعدیراً اللہ تعدیراً ال

مجتروروهم



### دِسُوِاللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيْوِ

# ديباچطبع جهارم سيرة النبي مَثَلَقَيْنِهُم جلداول

سیرت النبی مَنْ ﷺ کے سلسلہ کواللہ تعالیٰ نے جومقبولیت بخش وہ مصنف اور جامع دونوں کے لیے بردی نعمت ہے،جس پراللہ تعالیٰ کا ہزار ہزارشکر ہے۔

نومبر ۱۹۱۳ء بیں مصنف کی وفات کے بعد جب سیرۃ کا مسودہ مصنف کی وصیت کے مطابق اس بیجے مدال کے ہاتھ آیا تو اس عقیدت کی بناپر جوایک شاگر دکوا پنے استاد سے ہونی چاہیے،استاد کے مسودہ پر انگلی رکھتے ہوئے بھی ڈرمعلوم ہوتا تھا، اگر بھی بضر ورت ایسی گناخی کرنی پڑتی تھی تو خواب میں بھی ڈرجا تا تھا، مسودہ کا مقابلہ اصل مسودہ کا مقابلہ اصل مسودہ کا مقابلہ اصل مسودہ کا مقابلہ اصل ماخذ ول سے میں نے کیا، بلکہ مصنف کی امانت جوں کی توں ناظرین کے سپر دکر دی، بہ جز اس کے کہ بعض مقامات پر مصنف کے اشاروں کے مطابق بعض چیزوں کا اضافہ بلالین میں کر دیا جس کی تصریح دیبا چہ میں موجود ہے۔

اس کے بعداس نسخہ کی نقل درنقل جیچتی رہی اور مقابلہ اور تھیچے ماخذ کی ضرورت نہیں سمجھی ایکن اس اثنامیں سمجھی بھی مراجعت کے وقت بعض مقاموں پڑھیج اور اضافہ کی نئی ضرورت محسوس ہوتی رہی اور اس کے مطابق ایک نسخہ پرید تصحیحات اور اضانے وقثا فو قثا کرتارہا۔

اس دفعہ جب نے نسخ کے چھاپنے کی ضرورت ہوئی تو خیال آیا کہ اس کتاب کے مسودہ کو اصل ماخذ ول سے ملاکرد یکھا جائے اور مقابلہ اور مطابقت کی جائے ، یہ بڑا مشکل کام تھا، بیسوں کتابوں کو پھر سے دیکھنا اور ہزاروں صفحوں کو الثنا، متعدد مختلف روایتوں کو پر کھنا اور ضرورت کے مقام پر حاشیے لکھنا، خود ایک مستقل تصنیف کے برابر محنت تھی، مجھے یہ لکھنے میں بڑی خوثی ہے کہ لائق عزیز مولا نامحہ اولیس گرامی ندوی اس مستقل تصنیف کے برابر محنت تھی، مجھے یہ لکھنے میں بڑی خوثی ہے کہ لائق عزیز مولا نامحہ اولیس گرامی ندوی اس کام میں میرے دست و باز و ثابت ہوئے ، واقعات کی تلاش اور جانچ ، روایتوں کی چھان بین اصل عبارتوں کے مصودہ کی تطبیق اور حدیث اور سیرت کی کتابوں کی طرف از سر نوم اجعت میں ان سے بڑی مدد کی ۔

کچھ مقام ایسے بھی تھے جہاں اس نیج مدال جامع کومصنف کے نظریہ سے اختلاف تھا، اس دفعہ وہاں حاشیے بڑھا کراختلاف کو ظاہر کر دیا، کہیں کسی واقعہ کے اجمال کی تفصیل یا دفع شبہہ کی ضرورت تھی، وہاں اس ضرورت کو پورا کیا گیا، بعض مسامحات پر تنیبہہ مناسب تھی وہ کی گئی، کہیں فروتر ماخذ کا حوالہ تھااورا ثنائے مطالعہ میں اس سے بالاتر ماخذ ملاتو اس کا حوالہ دے دیا گیا۔ ولينايع النبي المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

یدد کی کرافسوس ہوا کہ دوجار مقام میں عدد کی غلطی جوار دو ہندسوں میں اکثر ہوجاتی ہے اصل مہیضہ میں بھی موجودتنی، مراجعت کے وقت ان کی غلطی معلوم ہوئی اور اب ان کی تقحیح کر دی گئی، مثلاً حضرت فاطمہ وٹائٹیا کی شادی کے سلسلہ میں حضرت علی مٹائٹیا کی زرہ کی قیمت سوارو پے چھپ گئی تھی، حالا تکہ وہ سواسو ہے، اسی طرح غزوہ احزاب میں کفار کے لشکر کی تعداد ۲۳ ہزار درج ہوئی تھی، حالا تکہ وہ بعض روایات میں ۱۴ ہزار کیل صحیح روایات میں ۱۰ ہزار ہے۔

مولانا کی زندگی میں اس کی تصنیف کے وقت ان کوبعض کتابیں قلمی ملی تھیں، جیسے روض الانف جس سے پورااستفادہ دقت طلب تھا، اب وہ جیپ گئی ہے، بعض کتابوں کی ان کو تلاش ہی رہی، مگران کوئل نہ تکی، جیسے کتاب البدایہ والنہا یہ ابن کثیر مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی، وہ مل جاتی تو ساری مشکلیں حل ہو جا تیں ، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اب وہ جیپ کرعام ہوگئی، متدرک حاکم اس وقت تک نابید تھی، اب طبع ہو کر گھر گھر پھیل گئی، غرض ان کتابوں کے ہاتھ آ جانے سے بہت سے سنے معلومات بڑھ گئے، چنا نچہ اس نسخہ کی تھے واضا فہ میں ان سے کام لیا گیا۔

اس نسخه کی تیاری میں جن خاص باتوں کالحاظ رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں:

ا۔ پوری کتاب کے واقعات کوازسرِ نو حدیث وسیر کی کتابوں سے ملا کر دیکھا گیا ہے اور اس میں جہاں نقص نظیر آیا دورکیا گیا ہے۔

٢\_ مستحج بيان، دفع شبهه، رفع ابهام اورتشر ح كے ليے بهت عقط على واشى برهائے كئے ہيں۔

ا۔ مصنف کا کوئی بیان اگر نقداور تنییبہ کے قابل معلوم ہوا تو اس پر نقداور تنییبہ کی گئی ہے۔

سم ۔ کمبیں کہیں حوالے چھوٹ گئے تھے، اس نسخہ میں ان کو بڑھا دیا گیا ہے، کہیں صرف کتابوں کے نام

تھے،اس دفعدان کے صفحے ماباب بھی لکھ دیئے گئے۔

۵۔ جہاں صرف صفحوں کے حوالے تھے، ابواب اور فصول کے حوالے بھی دیۓ گئے، تا کہ جس کے پاس
 ماخذ کی کتاب کا جوایثہ پیش ہواس میں نکال کرد کھیلیا جا سکے۔

۲۔ طبع اول کے بعد سے سیرت یا حدیث کی جونئ کتابیں چھپی تھیں ،ان سے استفادہ کر کے اگر کوئی نئی بات ان میں ملی ہے تو اس کا اضافہ کیا گیا۔

2\_ أكركونى حواله يمبلكس فيجدرجه كالقااور بعدكواس سے اعلى درجه كاحواله ملاتوبر هايا كيا۔

۸۔ حضورانور مَثَاثِیْنِم کے نام مبارک کے ساتھ صلعم کے اختصار کے بجائے پورا مُثَاثِیْنِم کیصنے کا اہتمام کیا گیا
 تاکہ اس تسامل سے درود بیڑھنے کی برکت سے ناظرین کومحرومی نہ ہو۔

غزوۂ بدر کی روایتوں کی تنقید کے سلسلے میں ایک مقام پراس نافہم نیچ مداں کے خطا کارقلم ہے حضرت

ولِندارُ وَالنَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

کعب بن ما لک خالفی صحابی کی روایت پر نامناسب تقیدنکل گئی تھی، جس سے ایک گوندا یک جلیل القدر صحابی کی شان میں سوز ظن کا پہلو پیدا ہوتا تھا، جس پر مجھے شرمندگی ہے اور اب میں اپنی غلطی و نادانی کو مان کر اس عبارت کو قلم زدکر کے صحابی رسول مُنایشین کی برأت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے عفو کا خواست گار ہوں۔

بندہ ہمال بہ کہ زتقمیر خویش عذر بہ درگاہ خدا آورد جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے کے نشخ ہول دہ اپنے نسخہ سے 🎁 ان سطروں کو کاٹ دیں تو ہوی

مہربانی ہو، اب بیموجودہ نسخہ طبع اول سے بہت ی باتوں میں بہتر ہوگیا ہے، اس موجودہ نسخہ میں انسانی استطاعت کے مطابق پوری طرح تھیج کی بھی کوشش کی گئے ہے، تاہم انسان انسان ہے، خطا دنسیان اس کاخمیر ہے، تہم ناظر کتاب کواب بھی کوئی غلطی معلوم ہوتو وہ ضرور مطلع فرما کرممنونِ کرم کریں۔

آخرین پاک پروردگار کی بارگاه عالی میں دعاہے کہ وہ میری خطاونسیان سے درگز رفر ماکراس خدمت کو قبول کا شرف بخشے اور مسلمانوں کواس سے بیش از بیش مستفید فر ماکراس گنه گار کے لیے بخشائش کا ذریعہ بنائے، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

نچیمدان سی<u>رمئی</u> **بیان دوئ** هم جمادی الثانیه ۱۳۲۳ه

<sup>🐞</sup> بيعبارت سيرة النبي منافية يم جلداول طبع اول سے صفحه ۲۵۵ کی سفر ۹۰،۱۱،۱۱ وطبع بابعد کے صفحه ۳۲۳ کی سفر ۱۷،۱۵،۱۲، ۱۵،۸۷ میں ہے۔



ديباچه طبع دوم

سیرت نبوی سُلَّ اللَّیْظِ جلداول طبع اول کوشائع ہوئے آج چار برس ہوئے ،اس اثنا میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو جومقبولیت عطافر مائی وہ ہم خاکساران دار المصنفین کے لئے فخر و نازش کا سرمایہ ہنہ صرف بید کہ عام قدر دانوں نے اس کو دل و جان سے خریدااور امراء اور والیانِ مما لک نے اس کی خدمت کوسعادت دارین سمجھا بلکہ خواص اور علیا کے طبقہ نے بھی اس کی قدر شناسی کی ۔

ہندوستان میں اہل علم کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس نے اپنے اپنے فن کی میزان نقد میں سیرت کے مضامین و تحقیقات کو نہ تولا ، حفاظ نے اس کی آیات قرآنی کو پڑھا، محدثین نے اس کی حدیثیں جانجیں ، ادیبوں نے اس کے عربی اشعار اور ترجموں پر نقذ کیا، علائے انساب نے اساء کی تنقیح کی منجموں اور حساب دانوں نے اس کے زائجوں اور تاریخوں پر نظر کانی کی ، اہل تاریخ و سیر نے واقعات کی جانج پڑتال کی اور ہم منون ہیں کہ نہایت خلوص و محبت سے انہوں نے اپنے نتائج افکار سے ہم کو مطلع کیا اور ہم نے ان سے فائدہ افغال۔

طبع اول میں جیسا کہ خاتمہ میں ہم نے اقرار کیاتھا، چھاپہ کے اغلاط اور سہو کے چند مسامحات رہ گئے سے اس طبع میں جہاں تک امکانِ انسانی ہے تھے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے اور یقین ہے کہ ان شاء اللہ بیا غلاط اور مسامحات سے پاک ہوگا، جولوگ سیرت پر نفلہ کرنا چاہتے ہوں ، ان کو یہی نسخہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔
طبع اول بڑی تقطیع پر شائع ہوئی تھی ، لوگوں کا اصرار تھا کہ طبع خانی کتابی تقطیع پر شائع ہو، تا کہ وہ بہ آسانی ہر وقت استعال میں آسکے ، بیان کی تھیل ہے ، ان شاء اللہ ہر جلد کے طبع اول کی بڑی تقطیع کے بعد طبع خانی چھوٹی تقطیع پر شائع ہوتی رہے گی ۔
خانی چھوٹی تقطیع پر شائع ہوتی رہے گی ۔

سیر میلیان دوئ ۲۸\_ذیقعده ۱۳۲۲ه

# ديباچە*طبع*اوّل

سیرت نبوی منگانی استان کا گوشہ گوشہ گوشہ کو بنا ہے، آج مسال کے بعداس کی میرت نبوی منگانی استاد کہا جداس کی جداس کی جاند شاتفین کے ہاتھ میں جاتی ہے، میں اپنادل اس وقت مسرت آمیز اطمینان سے لبریز پاتا ہوں کہ استاد محترم نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ میں جو فرض میرے سپر دکیا تھا، الحمد لللہ کہ اس کے ایک حصہ سے آج سبکدوش ہوتا ہوں سے

شادم از زندگئ خویش که کار مے کردم

کیکن اس مسرت اوراطمینان کے ساتھ بیدسر نناک منظر بھی سامنے ہے کہ مصنف اپنی چارسال کی جا نکاہ محنت کا ثمر ہ خودا پنے ہاتھ سے قوم کی نذرنہ کرسکا اور حسن عقیدت کے جو پھول بینکڑوں چمن کدوں سے چن کران کے ہاتھ آئے تھے،ان کوآستا نہ نبوت پر وہ خود نہ چڑھا سکا۔

مصنف مرحوم کوسیرت نبوی مَنْ الْفِیْزِمُ کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد بی پیدا ہوگیا تھا، چنا نچہ ۱۳۲۳ ھی بیل اس کا ایک مختفر سا حصہ لینی غزوہ اُصد تک وہ لکھ بھی چکے تھے اللہ کہ بعض مشکلات کی بناپررک گئے ، لیک ملک کا تقاضا کے شوق برابر جاری رہا ، بالآخر انہوں نے ۱۳۳۰ ھی اس بارا مانت کے اشانے کا آخری فیصلہ کرلیا، چنا نچہ بچپاس ہزاررو پے کے سرمایہ کے لئے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کیا بینئو وں مسلمان اس خدمت کے لئے آگے بوھے ، ان میں فقرائے امت بھی تھے اور امرائے ملت بھی ، لیکن یہ سعادت اخروی از ل بی سے خادمة الملة النبویة مخدومة الامة المحمدیة نواب سلطان جہاں بیگم تا جا الہٰ ہو ان بیل مقعم اللہٰ المسلمین بطول بقائها و دوام ملکھا کے لئے مقدر تھی ، اس مایہ سعادت فرمان روائے بھو پال مقعم اللہٰ المسلمین بطول بقائها و دوام ملکھا کے لئے مقدر تھی ، اس کو وہ سب سے آگے بڑھیں اور سوائے نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس سرمایہ میں میں اس کو اپنے خزانہ عامرہ میں شامل کر لیا، فرمانر واخوا تین اسلام نے جو نہ ہی کارنا ہے اب تک انجام دیے ہیں، کواسیخ خزانہ عامرہ میں شامل کر لیا، فرمانر واخوا تین اسلام نے جو نہ ہی کارنا ہے اب تک انجام دیے ہیں، آبیدہ مورخ عالباس کارنا مہ کوان میں سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذات وقدس من اللہٰ کے بیں ، جو اسلام کی تاریخ میں کا رئات کی سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذات وقدس من اللہٰ کے بیں ، جو اسلام کی تاریخ میں کا رئات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبار ہاس خدمت گزاری کیلئے مسلمانوں میں قرعداندازی ہوتی، لیکن فرمان روائے بھو پال نے مصنف کے جانشینوں کے لئے بھی سلسلۂ فیض کو برابر جاری رکھا،مصنف مرحوم کے منشا کے مطابق ﷺ اس موقع پرمنشی محمد امین صاحب مہتم تاریخ بھو پال کا نام لیزا بھی ضروری ہے جن کی

<sup>🐞</sup> يەسودەاب تك موجودىد. 🌣 مكاتىپ جىلى جارادل سىفى:٢٦١\_



مروحہ جنبانی سے نیم سعادت کے بیچھو تکے اس باغ قدس میں دوبارہ آئے۔

مصنف مرحوم نے جوسودہ چھوڑاتھا،اس میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا،البتہ تمین چار مقامات پر مصنف مرحوم نے جوسودہ چھوڑاتھا،ان میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا،البتہ تمین چار مقامات پر اضافہ کی علامت بی تھی اور مطالب کا اشارہ تھا، ان کو بڑھاد یا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ کی بخیل کے بعد ان کو خیال آیا کہ قدیم مؤرخین کی طرح سنہ وار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہرسنہ کے آخر ہیں ہزئی حالات ''واقعات متفرقہ'' کے عنوان سے لکھ دیے جا تھی، چنانچے مبیضہ پر ہم جے تک اپنے تھم سے وہ لکھ سے، یہ امانت جب میر رسیس جھوٹ کے تھے، وہ و تھوٹہ کر کھے، کیان اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جا مع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ کئے تھے، وہ و تھوٹہ کر کھے، لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جا مع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی ہے، یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ کئے تھے، وہ و تھوٹہ کر کھے، لیکن اس کی کامل احتیاط کی گئی کہ جا مع کا کوئی لفظ بلکہ کوئی ہے، کرف مصنف بڑھوٹ کی عبارت میں نہ ملنے پائے، چنانچہ ان تمام جزئی اضافوں کوٹوسین میں یہ وہ اضافہ ہیں۔

مرف مصنف بڑھائے '' ناچملہ ہائے معزضہ کے علاوہ جو چند فقر ہواو علامتیں تھوٹ میں ہیں وہ اضافہ ہیں۔

منامت میں مصنف کے جورکیا کہ اس کو دو فات تک و سعت دی جائے، کیان جب کی بہی جلد سلسائہ جنگ و خواوات پر خوات نے میں اس نے بچورکیا کہ اس کو دو وجلدوں میں تقسیم کردیا جائے، چنانچ کہی جلد سلسائہ جنگ و خواوات پر خوات کی گئی اور دوسری جلد اسلام کی امن کی زندگی ہی تھی تقسیم کردیا جائے۔ ﴿ حَسْبِی اللّٰہ وَ نِعْمَ الْوَ کَیْنَ کُلُ اِس کو خوات میں اتفا قائی ترحی کی گئی دول گئی ، اس کو خدود ت میں اتفا قائی ترحی کی گلم زدول گئی ، اس کو خدیم سے مصنف مرحوم کیا سرنامہ کھتے نہ پائے تھے، ان کے مسودات میں اتفا قائی ترحی کی دول گئی ، اس کو خدیم کو دول گئی ، اس کو خدیم کی کو دول گئی ، اس کو خدیم کورون کا سے ۔

جامع سی*رشی*لمان *دو*ئ

٢٠/ربيع الثاني ١٣٣٩ هـُ داراً مصنفين 'أعظم كُرُهـ



# سرنامه

ایک گدائے بنواہ شہنشا و کونین کے دربار میں، اخلاص وعقیدت کی نذر لے کر آیا ہے،

زچشمم آستیں بردار و گوہر را تماشا کن

"شبلی" شوال م<u>۳۳۱</u>ه



### بِسُواللهِ الرَّغْنِ الرَّحِيمُورُ

#### مقدمه

#### (فن روایت)

أَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

### سيرت نبوي كى تاليف كى ضرورت

عالم کا ئنات کاسب سے مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت میہ ہے کہ نفوس ان انی کے اخلاق وتربیت کی اصلاح و پھیل کی جائے ، یعنی پہلے ہرشم کے فضائل اخلاق ، زہد وتقوی ، عصمت وعفاف ، احسان و کرم ، حکم وعفو، عزم و ثبات ، ایثار ولطف ، غیرت و استغنا کے اصول وفروع نہایت صحیح طریقہ سے قائم کئے جائیں اور پھرتمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔

اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے،اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھ کرتمام ملک میں پھیلائی جا ئیں اورلوگوں کوان کی تعلیم دلائی جائے ،ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بہ جر ،محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اورر ذائل سے روکے جائیں۔

یکی طریقے ہیں جوابتدا ہے آج تک تمام دنیا میں جاری ہیں اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ کامل سب کے جا کیں، نہ جروز در سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل ہے کہ نہ زبان سے چھے کہا جائے، نہ تحریری نفوش کئے جا کیں، نہ جروز در سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل افغات کا کام افغات کا کام مورجس کی ہرجنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام در ساورجس کا ایک پیکرجسم سامنے آجائے جو خود ہم تن آئید عمل ہو، جس کی ہرجنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام در سے اورجس کا ایک ایک اشارہ، اوام سلطانی بن جائے ، دنیا میں آج افغات کا جوسر مایہ ہے، سب انہی نفوس قد سیدکا پرتو ہے، دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے قش ونگار ہیں۔

## بیغمبروں پرآنخضرت سَالیَّیْکِمُ کی تاریخی فضیلت

کیکن اس وقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے، اس نے اس سے نفویِ قدسیہ جو پیش کئے ہیں، وہ فضائلِ اخلاق کی کئی خاص صنف کے نمور نے تھے، شلا : جناب سے غالیا ایک محتب درس میں صرف علم وَحَل ، سلح وعفو، قناعت و تواضع کی تعلیم ہوتی تھی ، حکومت و فر ما زوائی کے لئے جو فضائل و اخلاق در کار ہیں، سیحی تعلیم کی بیاض میں ان مطروں کی جگدسادی ہے، حضرت موکی اور نوح عَلَیٰ ایک اور اق تعلیم میں عفوعام کے صفحے خالی ہیں، اس بنا پر ہر ان سطروں کی جگدسادی ہے، حضرت موکی اور نوح عَلَیٰ ایک عالم انسانی این تکمیل کے لئے ہمیشہ ایسے جامع کامل بی ہم قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت پیش آئی اور اس لئے عالم انسانی این تکمیل کے لئے ہمیشہ ایسے جامع کامل بی

پہاں پر کتاب کی اس عبارت بالا کے نفاطب اہل کتاب میں جن کے موجودہ محیفوں میں ان انبیا نیج ہے ہے جو احوال ذکور میں ، وہ ای صورت میں میں ، اس کئے مصنف نے ان کے بیان کر دہ تمام احوال کو مان کر ایک با کمال اور ہمہ کمال ہستی کی ضرورت ( بقیہ حاشیہ ا گلے صفحہ پر ) کاعتاج رہا جوصاحب شمشیر ونگین بھی ہواور گوشہ نشین بھی، بادشاؤ کشور کشا بھی ہواور گدا بھی، فرمان روائے جہاں بھی ہواور سُخ کے منظس قانع بھی ہواورغنی دریا دل بھی، یہ برزخ کامل، یہ ستی جامع، یہ صحیفهٔ بیزدانی، عالم کون کی آخری معراج ہے، ﴿ اَلْیَوْمُو اَلْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ﴿ (٥/ الساتَدة: ٣) ''آج میں نے تمہارے لیے تمہاراد من کمل کردیا۔''

عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں ، اس لئے یہ بستی جامع ، و نیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتی ، اس لئے ضرور (گزشتہ ہے ہوستہ) پران کے سامنے جمت قائم کی ہے لیکن چونکہ ازروئے اسلام ایک طرف تمام انبیا نیکی کی صداقت پر یکسال ایمان لا نااوران کوتمام چغبراند کمالات ہے مصف جاننا ضروری ہے جب اکہ ارشاوالی ہے: ﴿ لَا تَقْلِقُ بَیْنَ آحَدِ مِنْ فَعْدُ \* ﴾ (۲/ البقوة: ۱۳۵) ''ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔''اس لئے بیضروری ہے کہ تمام انبیا بیکی کے کہ کاس صادق اور کمالات بوت ہے تصف بانا جائے ، دومری طرف ارشادے:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا لِعِنْصَهُمْ عَلَى يَعْضِ \* مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَقَهَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ \* وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيِمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَكُنْهُ بِرُوْجِ الْقُدُسِ \* ﴾ (٢/ المقرة: ٢٥٣)

'' پیر حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے اُن میں بے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخش ہے( مثلاً ) بعضے ان میں وہ ہیں جواللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوئے ہیں (بینی موئی غایشاً) اور بعضوں کوان میں ہے بہت سے درجوں پرسرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیسی این مریم بینیا ہم کو کھلے کھلے دلائل عطافر مائے اور ہم نے ان کی تائیر وح القدس (بینی جبرائیل غایشاً) سے فرمائی۔'' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام غیبا سے مراتب کمالیہ میں جزئی نفاوت بھی ہے ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق .

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام مینیا ہے مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی ہے ان دونوں صداقتوں کے درمیان تطبیق کے لئے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔

حضرات انبیائے کرام پنتیج تمام کمالات نبوت وفضائل اخلاق ہے بکسال سرفراز تھے مگر زبانہ اور ماحول کے ضروریات اور مصالح الٰہی کی بنا پر ان تمام کمالات کاعلمی ظہور تمام انبیا میں کیسال نہیں ہوا بلکہ بعض کمالات اور دوسروں کے دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے ، بیخی جس زبانہ کے حالات کے لحاظ ہے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے ظاہر ہوا اور دوسر کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی ، ہمصلحت میکمال ظہور نہیں ہوا۔

حاصل بیہ ہے کہ ہرکمال کے ظہور کے لئے مناسب موقع وکل کی ضرورت ہوتی ہے،اگر کسی عارض کی وجہ ہے کسی کمال کا ظہور نہ ہوتو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے،اس لئے اگر بوجۂ عدم ضرورت حال ان انبیائے کرام پینٹلا کے بعض کمالات کا مملی ظہور کسی دفت میں نہیں ہواتو اس کے بیم علی ہر نہیں ہیں کہ بیچ عفرات (نعوذ بالنہ)ان کمالات وفضائل سے متصف نہ تتے۔

غزوہ بدر کے قیدیوں کے باب میں حضرت ابو بمرصدیق را تنظیف نے جب فدید لے کران کوچھوڑ دینے کا اور حضرت عمر را تنظیف نے ان کے تن کا مشورہ دیا تو آئے خضرت منا تنظیف نے حضرت ابو بکر را تنظیف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے شدت ورصت میں اوگوں کے تلوب عقلق بنائے ہیں۔ اے ابو بکر اتمہاری مثال ابراہیم وعینی میٹیلا کی اور اے عمر اتمہاری مثال نوح وموی طبیلا کی ہے یعنی ایک فریق ہے رحم دکرم کا اور دوسرے سے شدت کا ظہارہ وا۔'' (تفصیل کے لئے دیکھتے: منداحد،ح اجس سیم سے

ہے کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات وسکنات کی ایک ایک ادا، اس کے حلیے وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے کہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کے کام آئے ،لیکن یہ بجیب انفاق ہے کہ جس طرح دیگر تمام داعیان ند جب جامعیت کبرئی کے وصف سے خالی تھے، ان کے کارنامہ زندگی کی تصویریں بھی ناتمام لی گئیں، جناب سے علیہ علیہ اللہ الدزندگی میں سے صرف ہرس کے حالات معلوم ہیں، فارس کے مصلحان دین صرف شاہنامہ کے ذریعہ سے روشناس ہیں، ہندوستان کے پیغیمر، وفسانوں کے جاب میں گاری میں ،حضرت موسی علیہ اللہ کی نسبت آج جو پچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ صرف موجودہ تورات ہے، جو حضرت مولی علیہ اللہ کا اس بعد عالم وجود میں آئی، یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ ان کے کارنا مے اور اصول تعلیم ابدی نہ تھے، اس لئے قتل وروایت کے آئینہ میں جس قدران کا ناتمام عکس انترا اس سے زیادہ ضروری بھی نہ تھا۔ قدرت ،خود ضرورت کی اندازہ وال ہے اور جب جس چیز کی ضرورت ہوئی سے دیادہ خرومہیا کردیتی ہے۔

تمام ارباب نداہب میں سے ہرایک کو اپناندہب اسی قدر عزیز ہے جس قدر دوسر کو ہے، اس لئے اگر بے پردہ سے سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبری کا وصف نمایاں تھا؟ تو ہر طرف سے مختلف صدا کیں آ کیں گی الیکن اگر بھی سوال اس پیرا بیمیں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کون شخص گزرا ہے جس کا کارنامہ زندگی ، اس طرح قلم بندہ واکد ایک طرف توصحت کا بیا نظام تھا کہ کسی صحیف آسانی کے لئے بھی نہ ہو سکا اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لئاظ سے بیا حالت ہے کہ اقوال وافعال، وضع وقطع ، شکل و شاہت، رفتار وگفتار، نداق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی ، طریق معاشرت، کھانے پینے ، چلنے پھرنے، شاہت، رفتار وگفتار، نداق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی ، طریق معاشرت، کھانے پینے ، چلنے پھرنے، اشخے بیٹھنے، سونے جاگنے، بیننے ہولنے کی ایک ایک ایک ادامحفوظ روگئی، تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدا بلندہ و کتی ہے۔

سیرت کی ضرورت علمی حیثیت ہے

یہ جو پھے کہا گیا، مقصد تصنیف کا ندہبی پہلوتھا، اسی مسئلہ کوعلمی حیثیت سے دیکھو، علوم وفنون کی صف میں سیرت (بائیوگرافی) کا ایک خاص درجہ ہے، ادنیٰ سے ادنیٰ آ دمی کے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لئے دلیل راہ ہیں، چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے، کیا کیا منصوبے با ندھتا ہے، اپنے چھوٹے سے دائر وَعمل میں کس طرح آ گے بڑھتا ہے، کیونکر ترق کے زینوں پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکریں کھا تا ہے، کیا کیا مزاحمتیں اٹھا تا ہے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے، سستا تا ہے اور پھرآ گے بڑھتا ہے، غرض سعی وعمل، جدد جبد، ہمت وغیرت کی جو عجیب وغریب نیرنگیاں سکندراعظم کے کارنامہ زندگی میں موجود ہیں، بعینہ یہی منظرایک غریب مزدور کے عرصۂ حیات

اس بناپراگرسیرت اورسوانح کافن عبرت پذیری اور نتیجدری کی غرض ہے درکار ہے ق<sup>ور شخص</sup> کا سوال نظر انداز ہو جاتا ہے، صرف بید کی بختارہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں، وہ کس وسعت اور استقصا و تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں، تا کہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے بیجی وخم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آجا ئیں، کین اگر خوش تسمتی سے فرد کامل اور استقصائے واقعات دونوں باتیں جمع ہوجا ئیں تو اس سے بڑھ کرائ فن کی کیا خوش قسمتی ہو تکتی ہے۔

وجوہ ندکورہ بالا کی بناپرکون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کونہیں، بلکہ تمام عالم کواس وجود مقدس کی سوائے عمری کی ضرورت ہے،جس کا نام مبارک'' محمد' (رسول اللہ) سُلَّ ﷺ ہے۔ (اَللَّهُ ہُمَّ صَلِّ عَسَلِّمَ صَلَّا عَسَلَّمَ صَلَّا عَسَلَّمَ صَلَّا عَسَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ 
میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ اسلام کی حیثیت سے میرا فرضِ اولین یہی تھا کہ تمام تصنیفات سے پہلے میں سیرت نبوی مَثَافِیْزَمُ کی خدمت انجام دیتا کہائی بیا لیک الیا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کے اداکرنے کی جرائت نہ کرسکا ، تاہم میں دیکھ رہاتھا کہاس فرض کے اداکرنے کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ علم کلام کی حیثیت سے سیرت کی ضرورت

ا گلے زمانہ میں سیرت کی ضرورت، صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی ،علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا، کیکن معترضینِ حال کہتے ہیں کہا گر ندہب، صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے، کیکن جب اقرار نبوت بھی جزوندہب ہے تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو تخص حامل وحی اور سفیر الہی تھا، اس کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے؟

یورپ کے مؤرخین ،آنخضرت مَنْ اَنْتِیْلُم کی جواخلاتی تصویر کھنچتے ہیں، وہ (نعوذ باللہ) ہرتم کے معائب کا مرقع ہوتی ہے، آج کل مسلمانوں کوجد بدخر ورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے، اس لئے اس گروہ کو اگر بھی پیغیبر اسلام مَنْ اَنْتِیْلُم کے حالات اور سوائے کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہی یورپ کی تصنیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس طرح بدز ہر آلود معلومات آ ہت آ ہت ار کرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی ، یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ بیدا ہوگیا ہے جو پیغیبر مَنْ اِنْتِیْلُم کو مُضل ایک مصلح سمجتنا ہے جس نے اگر مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کردی تو اس کا فرض ادا ہوگیا ، اس بات سے اس کے مصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصیت کے دھے بھی ہیں۔

بدوا قعات تھے جنہوں نے مجھ کو بالآخر مجبور کیا اور میں نے سیرت نبوی منافیا فی پر ایک مبسوط کتاب لکھنے

کا ارادہ کرلیا، یہ کام بظاہر نہایت آسان تھا، عربی زبان میں بینکڑوں کتابیں موجود ہیں، ان کوسامنے رکھ کر ایک ضخیم اور دلچسپ کتاب لکھ دینا زیادہ سے زیادہ چندمہینوں کا کام تھا، کیکن واقعہ یہ ہے کہ کوئی تصنیف اس تصنیف ہے زیادہ دیرطلب اور جامع مشکلات نہیں ہو عمقی۔

## سيرت اورحديث كافرق

آ گے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خاص سیرت 🎁 پر آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی

اس موقع پر ایک نہایت ضروری بحث طے کردینے کے قابل ہے، جو آج کل کی قلت علم اور نا آشائی فن نے پیدا کردی ہے، بہت سے لوگ پی خیال کرتے ہیں کہ رہیں نے بیدا کردی ہے، بہت سے لوگ پی خیال کرتے ہیں کہ بیرت فن حدیث ہی کی ایک خاص قتم کا نام ہے، بعنی احادیث میں سے وہ واقعات الگ لکھود یے گئے جو آخطرت مثانی کا منظم کے اخلاق وعادات سے متعلق ہیں، تو یہ بیرت بن گئی اور چونکہ حدیث میں متعدد کتا ہیں ایک موجود ہیں جن میں ایک حدیث ہیں مثان بی مثان بی بین ایک مسلم، تو یہ کہنا کیونکر تھے ہوسکتا ہے کہ 'سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحت کے الترام کے ساتھ خہیں کہنے گئی ''۔ اس جے کے ذہن شین کرنے کے لئے امور ذیل پیش نظر رکھنے جا بھیں:

﴾ کہلی بحث ہیہے کہ سیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے! محدثین اور ارباب رجال کی اصطلاح قدیم ہیہ ہے کہ آنخضرت مٹائیڈیٹر کے خاص فز وات کومغازی اور سیرت کہتے تھے، چنا نچے ابن اسحاق کی کتاب کومغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی ، عافظ ابن مجرفتے الباری کتاب المغازی میں بیدونوں نام ایک ہی کتاب کے لئے استعمال کرتے ہیں۔فقد کی بھی بین اصطلاح ہے،فقد میں جو باب کتاب الجہاد والسیر با ندھتے ہیں،اس میں سیرت کے لفظ سے غز وات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔

کی صدی تک بھی طریقہ رہا۔ چنانچے تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہوئیں ،مثلاً: سیرت ابن ہشام، سیرت ابن عائذ، سیرت اموی وغیرہ، ان میس زیادہ ترغزوات ہی کے حالات ہیں ،البتہ زبانہ مابعد میں ،مغازی کے سوااور چیزی بھی واغل کر لی گئیں،مثلاً: مواہب لدنیہ میں غزوات کے علاوہ سب مجھے ہے۔

اس بنا پر محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن صدیث ہے ایک الگ چیز ہے، بیبال تک کہ بعض موقعوں پرار باب سیر اور محدثین ، دور مقابل کے گروہ سمجھے جاتے ہیں ، بعض واقعات کے متعلق میصورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیر ایک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم ایک طرف ، ایسے موقع پر بعض لوگ امام بخاری کی روابت کو اس بنا پر شنیم نہیں کرتے کہ تمام ارباب سیر کے خلاف ہے، لیکن مختلین کہتے ہیں کہ صدید محتیج تمام ارباب سیر کی متفقہ روایت کے مقابلہ میں بھی قابل ترجیج ہے، بم اس موقع پرایک دو داقعہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں :

الله فروات میں ایک غزوہ و وقرد کے نام ہے مشہور ہے، اس کی نسبت ارباب سرمتفق میں کسلح حدیبیہ ہے قبل واقع ہوا تھا، کیکن سی مسلم میں سلم بین الاکوع سے جوروایت ہے مسلم میں سلم بین الاکوع سے جوروایت ہے مسلم میں سلم بین الاکوع سے جوروایت ہے اسلم میں علامہ قرطبی نے تکھا ہے: خیبر سے تین واقبل کا واقعہ ہے، اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے تکھا ہے:

لا يختلف اهل السيران غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الوواة...

''اہل سیر میں ہے کئی کواس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوۂ ذی قروہ حدید بیدے پہلے واقع ہواتھا تو سلمہ کی حدیث میں جو ندکورہے، دہ کئی راوی کا وہم ہوگا۔''

حافظ ابن تجر بَيَنَة فَخُ الباري ( وَكُرْغُرُ وَهُ وَ كُرْمُ و ) مِن قَرْطِي كَال قُول پر بحث كرك لكت مِن: فعلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد صع مما ذكره اهل السير.

'' تواس بنار سیخ (مسلم) میں غزوہ و دی قرد کی جوتار بخ ندکور ہے دہ اس سے زیادہ صحیح ہے جومصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔'' ایک دمیاطی ایک مشہور محدث ہیں،انہوں نے سیرت میں ایک کتاب کھی ہے جوآج بھی موجود ہے، (بقیہ حاشیہ اسکلے صفحہ پر) عَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

گئی، جس میں صرف صحیح روایتوں کا التزام کیا جاتا، حافظ زین الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد تھے، سیرت نبوی میں لکھتے ہیں:

وليعلم الطالب ان السيرا '' يعنی طالب فن کوجاننا چاہيے که سيرت ميں ہرتتم کی روايتيں نقل کی جاتی ہيں ، صحيح بھی اور قابل انکار بھی ''

یہی سبب ہے کہ متنداور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت می ضعیف روایتیں شامل ہوگئیں ،اس بناپر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث ور جال کی کتابیں بہم پہنچائی جائیں اور پھر نہایت تحقیق اور تنقید سے

( گزشتہ سے پیستہ) اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پرار باب سیر کی روایت کورجے دی تھی لیکن جب زیادہ تنج کیا تو ان کومعلوم ہوا کہ احادیث میحد کوسیرت کی روایتوں پرترجے ہے، چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنی چاہی لیکن اس کے نینج کثرت سے شائع ہوگئے تھے،اس لئے نہ کر سکے۔ حافظ ابن حجرخود دمیاطی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں:

ودل هـذا عـلـى انـه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه اهل السير و خالف الاحاديث الصحيحة وان ذلك كان به قبل تضلعه منها ولخروج نسخ كتابه و انتشاره لم يتمكن من تغييره. (زرقائيبرموابب،طِد٣،صفي:١١)

''اوراس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ( یعنی دمیاطی ) قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث میجھے کی نخالفت کی ہے، ان سے رجوع کریں گے ادر یہ کہ یہ امر ان سے مبارت فن سے قبل صادر ہوا، کیکن چونکہ کتاب کے نسخ شائع ہوچکے تھے اس لئے دوا چی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔''

﴿ ایک غزوؤ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے، اس کی نسبت اکثر ارباب سر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقع ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعدواقع ہوا، ب خباری ، کتاب المعنازی ، باب غزوۃ ذات الرقاع اس پر علامه دمیاطی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا، حافظ این ججرفتح الہاری میں لکھتے ہیں:

> و اما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح و ان جميع اهل السير على خلافه. (فع الراري، برز يفقم صغي:٣٢٢)

'' باتی ان کے شخ دمیاطی توانہوں نے صدیث صحیح کی نسبت اس بنا پر غلطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل سیر بالا تفاق اس کے خلاف ہیں۔'' حافظ ابن حجر نے اس قول کوفقل کر کے اس کا روجھ کیا ہے۔

اس تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ بیرت ایک جدا گانہ فن ہے اور بعینہ فن حدیث نہیں ہے اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس ورجہ کی شعدتِ احتیاط محوظ نہیں رکھی جاتی جوفن صحاح ست کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی مثال میہ ہے کہ فقہ کافن قر آن اور حدیث ہی ہے ماخو ذہے، کسکین سیمیں کہدیجتے کہ بیابعینہ قرآن یا حدیث ہے یاان دونوں کے ہم پلہ ہے۔

۞ مغازی اورسیرت میں جس تشم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں ، وفن حدیث کے اسلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتیں ، اس کئے ارباب سیر کوتنقید اور تحقیق کامعیار کم کرنا پڑتا ہے ، اس بنا ہر سیرت ومغازی کارتبہ فن حدیث ہے کم رہا۔

﴿ جس طرح امام بخاری وسلم نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درنی نہ کریں گے، اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے بیالتزام نہیں کیا، آج بیمیوں کتا ہیں قد ماہ لے کرمتاخرین تک کی موجود میں \_مثلاً: سیرت این اسحاق، سیرت این ہشام، سیرت این سیدالناس، میرت دمیاطی، حملی، مواہب لدنیہ بمی میں بیالتز امز نہیں \_

تفصیل مذکورہ بالاے خاہر ہوا ہوگا کہ ہماری اس عبارت کا کہ'' سیرت میں آج تک کوئی کتا بصحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی''اس کا کیامطلب ہےاور کہاں تک صحیح ہے۔ ایک متندتھنیف تیار کی جائے الیکن بینکڑوں کتابوں کا استقصا کے ساتھ دیکھنا اور ان سے معلومات کا اقتباس کرنا، ایک شخص کا کام ندتھا، اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ یورپ میں آنخضرت منائیڈ نیا کے متعلق جو پھی لکھا گیا ہے، اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ میں بقستی سے یورپ کی کوئی زبان نہیں جانتا، اس لئے ایک محکمہ تصنیف کی ضرورت تھی، جس میں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جانے والے شامل ہوں، خدانے جب یہ سامان پیدا کردیئے تو اب مجھ کو کیا عذر ہوسکتا تھا، اب بھی اگر اس فرض کے اواکر نے سے قاصر رہتا تو اس سے بو ھرکر کیا برشمتی ہوسکتی تھی۔

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنی پیغیر مُنافیدہ کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا کہ سی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلمبند نہیں ہو سکے اور نہ آ بندہ توقع کی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوسکتی ہے کہ آخضرت مُنافیدہ کے افعال اور اقوال کی تحقیق کی غرض ہے آپ مُنافیدہ کو کیفنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً تیرہ بزار شخصوں کے نام اور حالات قلمبند کئے گئے اور اس زمانہ میں کئے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الصحابۃ لا بن السکن ، کتاب الدولا بی ، کتاب البغوی بی طبقات ابن ماکولا ، اسد الغابۃ ، استبعاب ، اصاب فی احوال الصحابۃ ، صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہیں۔ کیا دنیا میں ماکولا ، اسد الغابۃ ، استبعاب ، اصاب فی احوال الصحابۃ ، صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہیں۔ کیا دنیا میں مسی میں کیا دنیا میں کسی شخص کے دفقا میں سے استغلاق کول کے نام اور حالات درج تحریب و سکتے ہیں؟

سیرت نبوی منافظیم کے متعلق قد مانے جو ذخیرہ اللہ مہیا کیا،اس کی مخصر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور متند کتاب کے مرتب کرنے کے لئے اس ذخیرہ سے کیونکر کام لیا جاسکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے۔

فن سیرت کی ابتدااورتحر مری سر ماییه

عام طور پرید خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین و تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباس کے زمانہ ہے (تقریباً ۱۳۳۳ھ میں) ہوا۔ اس لئے اس زمانہ تک سیرت اور روایات کا جو پچھ ذخیرہ تھا۔ زبانی تھاتے حریری نہ تھا۔ لیکن بید خیال صحیح نہیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج (گو کم سہی) مدت سے چلا آتا ہے، بہت قدیم زمانہ ہی حمیری اور ناجی خط تھا۔ جس کے کتب آج نہایت کمڑت

www.Kin.

<sup>🐞</sup> ان کتابوں کاؤکر انتہاب کے دیباجہ میں ہے۔

ا ملحوظ رکھنا چاہیے کہ صدیث کی کتابوں میں آنخضرت منگا تینا کے حالات اور اخلاق وعادات کے متعلق نہایت کثرت سے واقعات فیکور میں جوسیرت میں کافی مدود سے علقہ میں ، تا ہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہوسکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب منہیں ہے، یہاں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کریا ہے، صدیث کی کتابیں ان کے علاوہ میں۔



سے بورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔اسلام سے بچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جوعر بی خط کہلاتا ہے اور جس نے بہت می صورتیں بدل کرآج بیصورت اختیار کرلی ہے۔

اس خط کی تاریخ اوراس کی ابتدا کے متعلق جوقد یم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں اکثر افسانہ ہیں، مثلاً:
ابن الندیم نے کلبی نے قبلی نے کہ اول اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ تھے ابوجاد، ہواز،
علی مکمون، معفص، قریشیا ( یہی تام ہیں جن کوہم آج ایجد، ہوز، حلی مکمن، معفص، قرشت کہتے ہیں) ای طلی مکمون، معفص، قریشیا ( یہی تام ہیں جن کوہم آج ایجاد کئے تھے، ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آ دم غالیہ اللہ ایجاد کئے تھے، ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس بھی خالی کیا تھے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خطاکھاوہ تین شخص قبیلہ بولان ( قبیلہ طے کی عباس بھی جو انبار میں آباد تھے، ان کے نام مرامر بن مرہ، اسلم بن سدرہ، عامر بن جدرہ تھے۔

ان تمام روایتوں میں جوقرین قیاس ہے، وہ روایت ہے جوابن الندیم نے عمر و بن شعبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے، یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنو مخلد بن نضر بن کنا نہ کے خاندان سے تھا اور غالبًا بید وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعہ سے بیرونی مما لک میں آ مدور فت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک وستاویز دیکھی تھی جوعبد المطلب بن ہاشم (آ مخضرت سنگی تیز کے جدا مجد ) کے ہاتھ کی کھی ہوئی تھی ،اس کے الفاظ یہ تھے:

حق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من اهل وزل صنعاء عليه الف درهم فضة كيلا بالحديدة و متى دعاه بها اجابه شهد الله والملكان.

'' بیعبدالمطلب بن ہاشم (جو مکہ کا باشندہ ہے) کا قرضہ فلال شخص پر ہے جوصنعا کا رہنے والا ہے، بیرچا ندی کے ہزار درہم ہیں، جب طلب کیا جائے گاوہ اداکرے گا، خدااور دوفر شنے اس کے گواہ ہیں۔''

اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبدالمطلب نے کسی حمیری شخص کو ہزار در ہم قرض دیے تھے، خاتمہ میں دوفرشتوں کی گواہی کھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں فرشتوں کا (اور شاید کراما کاتبین کا )اعتقاد موجودتھا۔

ابن النديم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیساعورتوں کا خط ہوتا ہے۔

علامه بلاذری نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت مَنْ النَّیْمَ کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں ہا تخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یعنی حضرت عمر،حضرت علی،حضرت عثمان ،حضرت ابوعبیدہ ،طلحہ ،یزید بن الی سفیان ،

ابوحذيفه بن عتبه الوسفيان، شفاء بنت عبد الله بخالفهُم وغيره - 🥴

<sup>🗱</sup> الفهرست ابن نديم، ص: ٧،٨، مطبع رحمانيه مصر\_(س)

<sup>🕏</sup> فتوح البلدان ذكر خط، ص: ٤٧١، ٤٧٢، مطبعه بريل ليدّن يورپ: ١٨٦٦\_

عَنْ الْفِيْقَ الْمُحْدِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

بدر کی لڑائی جو اھیں ہوئی ،اس میں قریش کے جولوگ گرفتار ہوئے ،ان سے فدیدلیا گیا، کیکن بعض السے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدینہیں ادا کر سکے ، آن مخضرت مُنْ الْمَنْ اِنْ کُو تُعَمَّم دیا کہ ہر شخص دس دس بچول کو ایٹ ذمہ لے کران کو لکھنا سکھا دے ، چنا نچے حضرت زید بن ثابت رٹی اُنْ مُنْ نے جو کا تب وحی ہیں ، اسی طرح لکھنا سکھا تھا۔

ان واقعات معلوم ہوگا کہ عرب اورخصوصاً کمہ وید پند میں آنخضرت مَنَّ الْفَیْلَم کے زمانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کانی رواج ہو چکا تھا ،البتہ بیتحقیق طلب ہے کہ آنخضرت مَنَّ الْفَیْلَم کے زمانہ میں روابیتیں اور حدیثیں بھی موجود تھا یا نہیں ،بعض حدیثوں میں جن بھی تعلیم میں نہیں ،بعض حدیثوں میں جن میں سے بعض صحیح مسلم میں ندکور میں ،تصریح ہے کہ آنخضرت مَنَّ اللَّهُ اللہ نے حدیثوں کے قامبند کرنے سے منع فرمایا تھا ،مسلم کے بیالفاظ ہیں :

(الَّا تَكُتُبُواْ عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُوْآنِ فَلْيَمْحُهُ) ﷺ ''مجھ سے جوسنو، اس کوقلمبند نہ کر دبج قرآن کے اور کس نے قلمبند کیا ہوتو اس کومنا ڈالنا جا ہے۔''

ٱنخضرت سَالِيُنَامِ كے زمانہ كى تحريريں

کیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زبانہ کا ارشاد ہے کیونکہ متعدد سیجے حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنخضرت منگائی ہم ہی کے زبانہ میں بعض صحابہ فی اُنتی آن مخضرت منگائی ہم کے زبانہ میں بعض صحابہ فی اُنتی آنکو کے معابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں ، البت عبداللہ بن عمر و مشتمی ہیں ، کیونکہ وہ آنکو کس سے نبادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں ، البت عبداللہ بن عمر و مشتمی ہیں ، کیونکہ وہ آنکو کس سے نبادہ کی حدیثیں کھولیا کرتے تھے اور میں کستانہ تھا''۔ گا

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دخافینہ کی عادت تھی کہ آنخضرت منافیہ کا سے جو سنتے سے الکہ اور روایت میں ہوتے ہیں ، بھی خوشی سے الکہ لیا کرتے تھے ، قریش نے ان کومنع کیا کہ آنخضرت منافیہ کیا ہے تھی غیظ کی حالت میں ہوتے ہیں ، بھی خوشی میں اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو، عبداللہ بن عمر و ڈافین نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا اور آنخضرت منافیہ کیا ہے یہ واقعہ بیان کیا ، آپ نے دہان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ''تم لکھ لیا کرو، اس سے جو بچھ نکلتا ہے تق نکلتا ہے تا میں میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام جس میں نکلت ہے۔' بیا خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تقیید العلم میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام جس میں عبداللہ آنخضرت منافیہ کی حدیثیں قلمبند کر لیا کرتے تھے ''صادقہ'' تھا۔ تھا۔

🥒 🍄 مسلم، كتاب الزهد، باب التثبت في

طبقات ابن سعد، غزوة بدر جزء ۲، ق اول، صفحه: ۱۵۔

الحديث: ٧٥١٠ . ﴿ بخارى، كتاب العلم، باب كتابة العلم: ١١٣ ـ

<sup>🤻</sup> ابو داود، كتاب العلم، باب في كتابة العلم: ٣٦٤٦ـ

<sup>🤃</sup> جامع بیان العلم للقاضی ابن عبدالبر، مطبوعه مصر، صفحه: ۷۷ میںصاوقہ کا فکرہے۔



ایک دفعہ آپ منگائی نے عظم دیا کہ جولوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں، ان کے نام قلمبند کئے جائیں، چنانچہ پندرہ سوصحابہ وی اُنڈیز کے نام وفتر میں درج کئے گئے ۔

خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں روایت کی ہے کہ''جب لوگ کثرت سے حضرت انس بٹالٹیوں کے باس حدیثوں کے سننے کے لئے جمع ہوجاتے تھے۔تووہ ایک بُٹنگ نکال لاتے تھے، کہ بیروہ حدیثیں ہیں جومیں نے آنخضرت مُنائٹیوا سے من کرلکھ لی تھیں ۔''

متعدد قبائل کوآپ نے جوصد قات اورز کو ۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ تحریری تھے اور کتب احادیث میں بعینہ منقول ہیں،اسی طرح سلاطین کودعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تھے۔

صحیح بخاری (باب کتلبۃ العلم ۱۱۲) میں ہے کہ فتح مکہ کے سال جب ایک خزاعی نے حرم میں ایک شخص کوتل کردیا تو آنخضرت مَنَّالِیُّیِّم نے ناقہ برسوارہ وکرخطبہ دیا، یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ بیہ خطبہ مجھ کو تحریر کرادیا جائے، چنانچہ آنخضرت مَنَّالِیُّم نے حکم دیا کہ اس شخص کے لئے وہ خطبہ قلمبند کرادیا جائے۔

غرض اس طرح آنخضرت مَثَاثَةً إِلَى كَ وَفَاتَ تَكَ حسب ذِيلِ تَحْرِي سر مايه مبيا ہو گيا تقا۔

- 🗨 جوحدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ، یا حضرت علی وحضرت انس شی کُنْتُمْ وغیرہ نے قلمبیند کیس 🙇
- 🕏 تحریری احکام ادرمعامدات (حدیب وغیره) اور فرامین جوآ تخضرت منافیظ نے قبائل کے نام جیجے۔ 🗷
  - 3 خطوط جوآ تخضرت مَثَاثِيَا في في الطين اورامراء كنام ارسال فرمائ . 4
    - پندره سوصحابه بن الثنائے کے نام۔

آ تخضرت مَنَّ الْفِیْزِ کے بعد استحریری ذخیرہ کواس قدرتر تی ہوتی گئی کہ (بنوالعباس سے پہلے )ولید بن پرنا یا کہ پزید کے قتل کے بعد جب احادیث وروایت کا دفتر ولید کے کتب خانہ سے منتقل ہوا تو صرف امام زہری کی مرویات اور تالیفات گھوڑوں اور گدھوں پر لا دکر لائی گئیں۔ 4

مغازي

عرب میں علوم وفنون نہ تھے، صرف خاندانی معرکے ادراژ ائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے، اس لحاظ سے قیاس معازی کی روایتیں سے قیاس میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے اس فن کی بنیاد پڑتی ، لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب الجهاد، باب كتابة الامام الناس: ٣٠٦٠

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب العلم، باب كتابة العلم: ١١١ تا١١؛ ابوداود، كتاب العلم: ٣٦٤٩

العدو: المن ابن ماجه، كتاب الزكوة، باب صدقة الابل: ۱۷۹۸؛ ابوداود، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو: ۲۷۲٥ من بخارى، كتاب بنده الوحى، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله مختلة: ٧، باب ما يذكر في المناولة: ٢٤، ٢٥ من ١٠٠٠ في المناولة: ٢٤، ٢٥ من ١٠٠٠

ر ہا،خلفائے راشدین اورا کا برصحابہ جی آفتہ نے زیادہ تر آنخضرت منگ تیٹی کے ان اقوال وافعال پر توجہ کی ،جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہی احکام مستبط ہوتے تھے۔

امام بخاری نے غزوہ اُحد کے ذکر میں سائب بن پر بد دخالفنڈ سے بدروایت نقل کی ہے:

صحبت عبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدًا فما سمعت احدًا منهم يحدث عن النبي سُلَطُمُ الا انبي سمعت طلحة يحدث عن يوم أحدٍ .

''میں عبدالرحمٰن بنعوف اور طلحہ بن عبیداللہ اور مقداداور سعد رخیاً لٹنز کی صحبت میں رہا ' لیکن میں نے ان کو کبھی آنخضرت سالٹیئ کے متعلق حدیث بیان کرتے نہیں سنا بجز اس کے کہ طلحہ خالفیڈ غزودَ احد کا واقعہ بیان کرتے تھے''

حضرت عبدالرخمن بنعوف اورطلحه ومقدا داورسعد بن ابی وقاص ،ا کابرصحابه رخیانینم میں ہیں اوران سے بہت میں مدیثیں مروی ہیں ،اس لئے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ بیلوگ غز دات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے۔ بیان کرتے تھے، بجز اس کے کیطلحہ رٹیانٹیئے جنگ اُحد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔

یمی وجیتھی کہ علما میں جن لوگوں نے مغازی کواپنائن بنالیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے خواص میں اس قدر متنز نہیں خواص میں اس قدر متنز نہیں خواص میں اس قدر متنز نہیں خیال کے جاتے تھے،اس فن کے اساطین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں، واقدی کو واقد کہتا ہے،لیکن اس ورجہ کا دوسرا گروہ ان کو اقدی کو تقدیم تاہے،لیکن اس ورجہ کا دوسرا گروہ ان کو بے اعتبار سجھتا ہے، تفصیل آگے آگے گی۔

امام احد بن صلبل ميانية كاقول ب:

ثلاثة كتب ليس لها اصول المغازى و الملاحم والتفسير. الله دو تين تم كى كما بين بين، جن كي كوئي اصل نبين ، مغازى اور ملاجم اورتفسير- "

خطیب بغدادی نے اس قول کو قل کر کے لکھا ہے کہ امام ابن حکم کی خوات کی مرادان خاص کتابوں سے موگ جو بے اصل بیں، پھر لکھا ہے: اما کتب التفسیر فمن اشہر ھا کتابا الکلبی و مقاتل بن سلیمان و قد قال احمد فی تفسیر الکلبی من اوله الی اخره کذب.

''باقی تفسیر کی کتابیں ،تو ان میں سے کلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں ،امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہلبی کی تفسیر اول سے اخیر تک جھوٹ ہے۔'' پھر لکھتے ہیں :

واما المغازى فمن اشهرها كتاب محمد بن اسحاق وكان يأخذ من اهل الكتاب و قد قال الشافعي كتب الواقدي كذب.

بخارى، كتاب المغازى، باب الإِذْهَمَّتْ طَّانِفْتَانِ مِنْكُمْ. ١٦٠ ٤٠ ٤٠

<sup>🥸</sup> موضوعات ملا على قارى، ص٥٥٠ طبع مجتباتي؛ لسان الميزان، ١٠/٦٠

مِن يَوْقَالَ الْبُونَ الْمُرْقِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ 

''باقی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یبود یوں ہے روایت کرتے تھے اورامام شافعی نے کہاہے کہ واقعدی کی کتابیں جھوٹ ہیں '' باوجود ان باتوں کے بیناممکن تھا کہ بیہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا،اس لئے اکابر صحابہ ڈی اُنڈٹٹر اور محمد ثین

نہایت احتیاط کے ساتھ جوواقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے،روایت کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کی ابتداسلطنت کی وجہ سے ہوئی

سنا بہ اور خلفائے راشدین ہیں گئیج کے زمانہ میں اگر چہ فقہ و حدیث کی نہایت کثرت ہے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، نین جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا، لیکن ہنوامیہ نے حکماً علاسے تصنیفیں لکھوا کیں، قاضی ابن عبدالبرنے جامع بیان اعلم میں امام زہری کا قول فل کیا ہے:

كنانكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤ لاء الامراء. • كا المراء في بم كومجوركيا- " مم كالله من المراء في بم كومجوركيا- "

سب سے پہلے امیر معاویہ بٹالٹھٹانے عبید بن شریہ کو یمن سے بلا کرقد ماکی تاریخ مرتب کرائی، جس کا نام اخیار الماضیین ہے۔ ﷺ امیر معاویہ بٹالٹھٹائے بعد عبد الملک بن مروان نے جو محق میں تخت نشین ہوا، مرفن میں علاسے تصنیفیں کھوائیں، سعید بن جبیر جواعلم العلماء تھے، ان کو تکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفییر کھیں، چنانچہام موصوف نے تفییر کھی گئی، عطاء بن دینار کے نام سے جوتفیر مشہور چنانچہام موصوف نے تفییر کھی گئی، عطاء بن دینار کے نام سے جوتفیر مشہور

ہا نبی کی تفسیر ہے،عطاء کوخزانہ شاہی سے پیلنخہ ہاتھ آگیا تھا۔ اللہ عضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کوزیادہ ترقی دی۔تمام ممالک

سرت سربت سربت سبوری میں ایک اور تاہد ہیں۔ اور المام ایا و او ہوں سے تصنیف وہایف وریادہ سرق دی ہمام مما لک میں حکم بھیجا کہ احادیث نبوک میں ایڈ اور تام میں اور قلمبند کی جائیں ، سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تصان سے دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلمبند کرائے اور تمام مما لک مقبوضہ میں بھیجے ،علامہ ابن عبدالبر جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں :

عن سعد بن ابراهيم قال امرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن فكتبنا ها دفترًا دفترًا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترًا .

''سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کواحادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر کے دفتر کھے ،عمر نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ،ایک ایک دفتر بھیج دیا۔''

ابوبكر بن محمد بن عمر و بن حزم انصاري جواس زمانه كے بہت بڑے محدث اور امام زہري كے استاد اور

مدینہ کے قاضی تھے،ان کو بھی خاص طور پرا حادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ 5

🏚 مطبوعه مصر، صفحه: ۱۳۲ \_ 🌣 فهـرست ابن النديم، صفحه: ۲۶۶ \_ 🐧 ميزان الاعتدال، ترجمة عضاء بن دينار، ج۲، ص:۱۹۷، مطبوعه مصر:۱۳۲٥هـ - 🎝 مطبوعه مصر، صفحه: ۳٦\_

🤀 طَبْقَاتُ ابن سعد، جز ثاني، قسم ثاني، صفحه: ١٣٤ــ

حدیث میں حضرت عائشہ فی النہا کی مرویات کی ایک خاص حیثیت ہے یعنی ان سے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں، جوعقا کدیافقہ کے مہمات مسائل ہیں، اس لئے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ ذیا دہ اعتنا کیا، عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک خاتون تھیں، ان کوحضرت عائشہ فی النہ ان خاص اپنے آغوش تربیت میں پالاتھا، وہ بہت بڑی محدثہ اور عالم تھیں، تمام علاکا تفاق ہے کہ حضرت عائشہ فی نیا تھی کی مرویات کا ان سے بڑھ کرکوئی عالم نہ تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خطاکھا کہ عمرہ کے حسائل اور روایات قلمبند کر کے بھیج دیں۔ اللہ بنا کہ بنا میں عبدالعزیز میں اللہ بنا کے بیا کہ بنا کے بعد کو کہ بنا کہ بنا کے بعد کو خطاکھا کہ عمرہ کے مسائل اور روایات قلمبند کر کے بھیج دیں۔ اللہ بنا کہ بنا کو بنا کہ بنا

مغازى يرخاص توجه

اب تک مفازی وسیر کے ساتھ اعتنائہیں کیا گیا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز مُرِیَّاتُیْ نے اس فُن کی طرف خاص توجہ کی اور حکم دیا کہ غزواتِ نبوی مُنالِیْکِیْم کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔عاصم بن عمر بن قبادہ انصاری التوفی ۱۲ اھاس فن میں خاص کمال رکھتے تھے۔ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمثق میں بیٹھ کرلوگوں کو

مغازی اور مناتب کا درس ویر ۔

امام زهری اورفن سیرت

ای زمانه میں امام زہری نے مغازی پرایک مستقل کتاب کھی اورجیسا کہ امام پیلی نے روش الانف میں تصریح کی ہے، یہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی ، امام زہری اس زمانہ کے اعلم العلماء تھے، فقہ اورحدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، امام بخاری کے شخ الثیوخ ہیں، انہوں نے حدیث وروایات کے حاصل کرنے میں بی حنتیں افعا کمیں کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کے گھر پر جاتے۔ جوان، بڈھے، عورت ، مرد، جول جاتا یہ ال تک کہ پردہ نشین کی عورت ، مرد، جول جاتا یہ ال تک کہ پردہ نشین کی عورت ، مرد، جول جاتا یہ ال تک کہ پردہ نشین کی عورت ، مرت سے حاکم آنخضرت منا الله علی اللہ میں عبد الملک بن مروان کے در بار میں تھے، ۵۰ ھ میں بیدا ہوئے ، بہت سے حال ہوئی آئے کہ کو دیکھا تھا، ۵۰ ھ میں عبد الملک بن مروان کے در بار میں گئے ، اس نے بہت قد رومنزلت کی ، کتاب المغازی غالبًا حضرت عمر بن عبد العزیز کی ہدایت کے موافق کھی ۔ میں عبد العزیز کی مدایت کے موافق کھی ہیں داخل تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچول کی تعلیم ان سے سپر دکی تھی۔ میں وفات پائی۔ میں داخل تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے اپنے بچول کی تعلیم ان سے سپر دکی تھی۔ میں وفات پائی۔ امام زہری کے تلامہ د

تهذیب التهذیب، ترجمة ابی بکر بن محمد، و عمرة بنت عبدالرحفن ، ج۲۲، ص: ۲۹۹ وطبقات ابن سعد جزء دوم حصه دوم، صفحه: ۱۳۶ علی تهذیب التهذیب، ترجمة عاصم بن عمر بن قتادة ، ج٥، ص: ۵۵ هـ
 تهذیب التهذیب، ترجمة امام زهری (محمد بن مسلم ، ج۹، ص: ٤٤٩)۔

سِندِهُ النَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

عبدالعزيز، فن مغازى مين خاص شهرت ركت ته، چنانچه تهذيب التهذيب وغيره مين ان لوگول كا امتيازى وصف "صاحب مغازى" كلها جا تا ہے۔

# موسىٰ بن عقبه اورسيرت

ز ہری کے تلاندہ میں سے دو مخصول نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی اور یہی دو مخص ہیں جن پر اس فن کا سلسلہ فتم ہوتا ہے۔ موٹی بن عقبہ اور محمد بن اسحاق، موٹی بن عقبہ خاندان زبیر کے غلام تھے، حضرت عبداللہ بن عمر والعظمان کو دیکھا تھا، فن حدیث میں امام مالک ان کے شاگر دہیں۔ امام مالک ان کے نہایت مداح تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ فن مغازی سیکھنا ہوتو موٹی سے سیکھو، ان کے مغازی کے جو خصوصیات ہیں، یہ ہیں۔

- 🛈 🛾 مصنفین ،اب تک روایات میں صحت کا انتزام نہیں کرتے تھے،انہوں نے زیادہ تر اس کا اکتزام کیا۔
- عام صنفین کابینداق تھا کہ کثرت سے واقعات نقل کئے جا کیں ،اس کالاز می نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہرتہم کی رطب و یابس روایتیں آ جاتی تھیں ،موٹی نے احتیاط کی اور صرف و ،ی روایتیں لیں جوان کے نزویک سیح کابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بذسبت اور کتب مغازی کمختصر ہے۔
- پونکہ روایت حدیث کے لئے کسی عمر کی قید نہ تھی ،اس لئے اکثر لوگ بچین اور آغاز شاب ہی سے طقہ درس میں شامل ہوجاتے تھے اور حدیثیں من کرلوگوں سے روایت کرتے تھے،لیکن چونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح طور سے سمجھنا اور محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا ،اس لئے اکثر روایتوں میں تغیر اور اختلاط ہوجا تا تھا ،موسی نے بخلاف اور لوگوں کے کبرین میں اس فن کوسیکھا تھا ، 10 اجھری میں وفات یائی۔

مویٰ کی کتاب آج موجود نہیں ،کین ایک مدت تک شائع و ذائع رہی اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں۔

### محمد بن اسحاق اورسيرت

محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ، وہ امام فنِ مغازی کے نام سے مشہور ہیں ، شہرت عام میں اگر چہ واقدی ان سے کم نہیں ، کین واقدی کی لغو ہیانی مسلمہ عام ہے اور اس لئے مشہور ہیں ، شہرت عام میں اگر چہ واقدی ان سے کم نہیں ، ایک صحابی (حضرت انس و اللّٰهُونُّ ) کو دیکھا تھا ، علم ان کی شہرت ہے ، محمد بن اسحاق تا بھی ہیں ، ایک صحابی (حضرت انس و اللّٰهُونُّ ) کو دیکھا تھا ، علم صحدیث میں کمال تھا ، امام زہری کے دروازہ ، دربان مقررتھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے ندآ نے ، لیکن محمد بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے آئیں ۔ ان کے ثقة اور غیر ثقة ہونے کی نسبت محمد ثین میں اختلاف ہیں ۔ لیکن محمد ثین کا عام فیصلہ ہے ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں ہے ، امام مالک ان کے شخت مخالف ہیں ۔ لیکن محمد ثین کا عام فیصلہ ہے ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں

<sup>🏶</sup> تهذيب التهذيب، ترجمة موسى بن عقبة، ج١٠، ص: ٣٦١.



استناد کے قابل ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں لی، لیکن جزءالقراء ۃ میں ان سے روایت کی ہے، تاریخ میں تواکثر واقعات انہی ہے لیتے ہیں۔

فنِ مغازی کوانہوں نے اس قدرتر قی دی اوراس قدر دلچسپ بنادیا کے خلفائے عباسیہ جوزیادہ تر اس قتم کا نداق رکھتے تھے، ان میں مغازی کا نداق پیدا ہو گیا، چنا نچے ابن عدی نے اس احسان کا خاص طرح پر ذکر کیا ہے، ابن عدی نے یہ بھی ککھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ کوئیس کپنچی ۔ \*\*

ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ محدثین کو محد بن اسحاق کی کتاب پراعتراض تھا تو یہ تھا کہ خیبر وغیرہ کے واقعات وہ ان یہودیوں سے دریافت کر کے داخل کتاب کرتے تھے جومسلمان ہو گئے تھے اور چونکہ بیدواقعات انہوں نے یہودیوں سے سنے ہوں گئے،اس لئے ان پر پورااعتماد نہیں ہوسکتا، علامہ ذہبی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق، یہودونصار کی سے روایت کرتے تھے اور ان کو ثقہ سمجھتے تھے،ا ۱۵ اھ میں وفات یائی۔

محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شخ سعدی کے زمانہ میں ابو بکر سعد زنگی کے حکم سے فارس میں جواءاس کا قلمی نسخدالہ آئیا دمیں ہماری نظر ہے گزرا ہے۔

محمہ بن اسحاق کی کتاب کثرت ہے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخ مرتب کئے، اس کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ متح اور اضافہ کر کے مرتب کیا، جوسیرت ابن ہشام کے نام ہے مشہور ہے، چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے، اس لئے آج اس کی جویادگار موجود ہے۔ وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ ابن ہشام اور سیرت

ابن ہشام کا نام عبدالملک ہے، دہ نہایت ثقدادر نامور محدث اور موّرخ تھے جمیر کے قبیلہ سے تھے اور عالبًا ای تعلق سے سلاطین جمیر کی تاریخ لکھی، جوآج بھی موجود ہے، انہوں نے سیرت میں یہ اضافہ کیا کہ سیرت میں جوشکل الفاظ آتے ہیں، ان کی تفسیر بھی کھی، علیہ سیرت میں جومشکل الفاظ آتے ہیں، ان کی تفسیر بھی کھی، علیہ سیرت میں جومشکل الفاظ آتے ہیں، ان کی تفسیر بھی کھی، علیہ سیرت میں وفات پائی۔

سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بناپرلوگوں نے اس کوظم کیا، چنانچے ابونصر فتح بن موسی خضراوی الهتوفی اسلامی دونتج الله المعروف به سعدوری، الهتوفی فی حدود عن می هوا بواسحاق انصاری تلمسانی، وفتح الله بن محمد بن ابراتیم معروف به ابن الشهید الهتوفی ۱۳۳۷ سے صفوم کیا، اخیر کتاب میں قریباً دس بزار شعر میں اوراس کا نام" فتح الغریب فی سیرة المحبیب" ہے۔

ابن سعدا درسيرت

واقدى خودتو قابل ذكرنبيس،كيكن ان كے تلافدة خاص ميں سے ابن سعد نے آ مخضرت سَا تَقْيَمُ اور

<sup>🗱</sup> تهذيب التهذيب، ج٩، ص.٣٩ تا٢٦.



صحابہ خی اُنڈیز کے حالات میں ایج؛ جامع اور مفصل کتاب کھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔

ابن سعدمشہورمحدث ہیں،محدثین نےعموما لکھا ہے کہ گوان کے استاد (واقدی) قابل اعتبار نہیں، لیکن وہ خود قابل سند ہیں،خطیب بغدادی نے ان کی نسبت بیالفاظ لکھے ہیں:

كـان من اهل العلم والفضل والفهم والعدالة صنف كتابًا كبيرًا في طبقات

الصحابة والتابعين الى وقته فاجادفيه واحسن. 🏶

بیموالی بنی ہاشم سے تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے کیکن بغداد میں سکونت اختیار کر کی تھی، بلاؤری جومشہور مؤرخ ہیں،انہی کے شاگرد ہیں،۲۳۰ھ میں ۲۲ برس کی عمر میں وفات پائی۔

ان کی کتاب کانام طبقات ہے، ۱۲ جلدوں میں ہے، دوجلدیں خاص آنخضرت مَنْ اللَّیْمِ کے حالات میں ہیں اور چونکہ ہیں اور یہ حصد دراصل سیرت نبوی ہے، باقی جلدیں صحابہ جی اُنتیم (وتا بعین) کے حالات میں ہیں اور چونکہ صحابہ جی اُنتیم کی حالات میں ہر جگہ آنخضرت مَنْ اللَّیمَ کی اُن کر آتا ہے، اس لئے ان حصوں میں بھی سیرت کا بردا سیم وجودے۔

یہ کتاب تقریباً ناپید ہوچکتھی، یعنی دنیا کے کسی کتب خانہ میں اس کا پورانسخہ موجود نہ تھا، شہنشاہ جرمن کو اس کی طبع واشاعت کا خیال ہوا، چنانچہ لا کھروپ جیب خاص سے دیے اور پر وفیسر ساخو کواس کام پر مامور کیا کہ ہر جگہ ہے اس کے اجز افراہم کر کے لائیں، پر وفیسر موصوف نے قسطنطنیہ، مصراور بورپ جا کر جا بجاسے تمام جلدیں بہم پہنچا کئیں، یورپ کے ہائیں، پر وفیسرول نے الگ الگ جلدوں کی تھیج اپنے ذمہ لی، چنانچے نہایت اہتمام اور صحت کے سانھ یہ نے لیڈن (ہالینڈ) میں جھپ کرشا کتا ہوا۔

اس کتاب کابڑا حصہ دافتدی سے ماخوذ ہے، لیکن چونکہ تمام روایتیں بہ سند ندکور ہیں ،اس لئے دافتدی کی روایتیں بہآ سانی الگ کر لی جاسکتی ہیں۔

اس زمانہ میں سیرت پرادر بھی بہت ہی کتا ہیں لکھی گئیں، چنانچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام مذکور میں لیکن چونکہ نام کے سواان کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں ، نہ ان کا آج وجود ہے، اس لئے ہم ان کے نام نظرانداز کرتے میں۔

امام بخاری اورسیرت

سیرت کے سلسلہ ہے الگ تاریخی تصنیفات ہیں، ان میں سے جومحد ثانہ طریقہ پر کامی گئیں یعنی جن میں روایتی بسند ندکور ہیں، ان میں آنخضرت سائٹیٹی کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل میں روایتی بیستان میں سب سے مقدم اور قابل استنادا مام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں کیکن دونوں نہایت مختصر ہیں، تاریخ صغیر چھپ گئی ہے، اس میں سیرت نبوی سائٹیٹی کا حصہ کتاب کا دسواں حصہ بھی نہیں،

🐞 تهذیب التهذیب، ترجمة محمد بن سعد، ج۹، ص: ۱۸۲

یعنی صرف ۱۵ صفح بیں اور ان میں بھی کوئی ترتیب نہیں ، کبیر البتہ بڑی ہے، میں نے اس کانسخہ جامع اباصوفیہ میں دیکھاتھا، کیکن سواخ نبوی اس میں بہت کم ہیں اور جستہ جستہ واقعات بلاتر تیب مذکور میں۔

### امام طبری اور سیرت

تاریخی سلسله میں سب سے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کمیر ہے، طبری اس درجہ کے محض ہیں کہ تمام محدثین ان کے فضل و کمال، وثو تی اور وسعت علم کے معترف ہیں، ان کی تغییر احسن التفاسیر خیال کی جاتی ہے، محدث ابن خزیمہ کا تول ہے کہ 'دنیا ہیں میں کسی کوان سے بڑھ کرعا کم نہیں جانتا۔' واس میں موفات پائی۔

بعض محدثین (سلیمانی) نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ 'نیشیعوں کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے سے۔'لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال (جسم، ۳۵) میں لکھا ہے:

هذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار ائمة الاسلام المعتمدين . ''يرجموڻي بدگماني ہے، بلكہ واقعہ بيہ ہے كہ ابن جرير، اسلام كے معتمد اماموں ميں سے ايك

بڑے امام ہیں۔''

علامہ ذہبی نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ''ان میں فی الجملة تشج تھا، کیکن مصر نہیں'' تمام متند اور مفصل تاریخیں ،مثلاً: تاریخ کامل ابن الاثیر، ابن خلدون ، ابوالفد اء وغیرہ انہی کی کتاب سے ماخوذ اوراس کتاب کے مخضرات ہیں ، یہ کتاب بھی ناپیدتھی اور یورپ کی بدولت شائع ہوئی۔

#### فهرست متقدمين علمائے سيرت

جولوگ خاص فن سیرت کے ارکان اورمعتمد ہیں ،ان کا اوران کی تصنیفات کا ایک مختصر نقشہ ہم اس مقام سر ۔۔۔۔

پردرج کرتے ہیں۔

| طالت                                                                                  | سنه وفات | نام مصنف       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| حضرت زبير ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ كَنُوا ﴾ | م وه     | عروه بن زبير 🕸 |
| تھے، حضرت عائشہ فیلی شاکے آغوش تربیت میں لیے تھے، سیرت و                              |          |                |
| مغازی میں کثرت سے ان کی روائیتیں ہیں، ذہبی نے تذکرہ الحفاظ                            |          |                |
| مين ان كم تعلق كلها ب كان عالماً بالسيرة صاحب كشف                                     |          |                |
| انظنون نے مغازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے                               |          |                |
| کفن مغازی کی سب ہے پہلی کتاب انہوں نے تدوین کی۔                                       |          |                |

🗱 ان مصنفین کی تصنیفات اکثر ناپید میں (یے فہرست تبذیب استہذیب وغیرہ سے مرتب کی گئی ہے)ان کے نام ککھنے سے پیفرض ہے کہ آئ جو صنیفیس ملتی میں ان میں اکثر ان کے حوالے آتے ہیں۔اس لیے ناظرین کوان حوالوں کی صحت وعدم صحت یا قوت و ضعف کے فیصلہ کرنے کا کہوموقع حاصل ہوگا۔

| 48                                          | حصداة ل                       | <del></del> | نِسْنُوقُ النَّبِيُّنُّ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بى كمال ركھتے تھے،خلافت دمشق كى             | مشهورمحدث ہیں،اکثر فنون یہ    | وناچ        | شعبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| گئے تھے بنن مغازی وسیر میں ان کو            | طرف سے سفیر بن کر قنطنطنیہ    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبدالله بن عمر والقضافر مات مص كه           | اس درجه واقفیت تقی که حضرت    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ت خودشر یک تھا، مگریہ مجھے سے زیادہ         | ''گومیں ان غز دات میں بذار    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | ان حالات كوجانة بين ـ''       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تھ، حضرت ابوہریرہ رٹائٹیا سے کھ             | یمن کے عجمی خاندان سے کے      | ماالھ       | وبهب بن منبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله المالية المستعلق تب عبد قديم كي        | حدیثیں سن تھیں۔ رسول اللہ     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ے انہی ہے مروی ہیں۔                         | بشارت اور پیشین گوئیاں کثر ت  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التأنية اوراپنے باپ اوراپئی دادی رمیشه      | مشهورتابعی ہیں،حضرت انس ڈا    | الاله       | عاصم بن عمر بن قاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ل اورسير ميس نهايت وسيع المعلو مات          | ے روایت کرتے ہیں۔مغاز ک       |             | انصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علم سے معجد دمشق میں بدیڑھ کراس فن          |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | کی تعلیم دیتے تھے۔            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | ان کاذ کراو پر گزر چکاہے۔     | المالھ      | محمد بن شهاب ز ہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تظام ملکی میں ان سے مدد لیتے تھے،           | نهایت ثقه تھے،عمال اور گورنرا | <u>مالھ</u> | ليقوب بن متبه بن مغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا، سیرت نبوی ملاتیظم کے عالم تھے،           | فقہائے مدینہ میں ان کا شارتھ  |             | بن الاخنس بن شريق التقفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ل شخص ہے، جو رسول الله منالينيم كا          |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | سب سے بڑادشمن تھا۔            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | ان کاذ کراو پر گزر چکا ہے۔    | الماج       | موسى بن عقبهالأسدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و کرتے ہیں، زہری کے بھی شاگرد               | زیادہ تر اپنے باپ سے روایت    | المالج      | ہشام بن عروہ بن زبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رہے، بغداد میں جوروایتی انہوں               | میں،علمائے مدینہ میں ان کا شا |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كدان مين تسابل سے كام ليا ہے،               | 4                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان کا بہت بڑا حصد شامل ہے جن کو             |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ارت عائشہ ف <sup>ا</sup> لقفا ہے روایت کرتے |                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مردنا مورتلانده ہیں۔                        | ہیں _فن سیرت میں ان کے متع    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | ان کاذ کراو پرگز رچکاہے۔      | القاھ       | محمد بن اسحاق بن بيبارالمطلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| (الماوّل 49 % £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £                   | -\%3    | سِنينَ قَالنَّبِينَّ ﴾         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| امام زہری کے تلافدہ میں امام مالک کے بعدان کا دوسرا درجہ ہے۔        | ا الماج | عمر بن راشدالا ز دی            |
| اساطین علم حدیث میں تھے،مغازی میں ایک کتاب ان کی تصنیف              |         |                                |
| ہے،جس کا نام ابن ندیم نے کتاب المغازی لکھاہے۔                       |         |                                |
| زہری کے شاگرد تھے مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے ، محدثین            | والا    | عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأدى   |
| ك زديك ضعيف الروايت بين فن سيرت كے عالم تھے۔ ابن سعد                |         |                                |
| نے ان کے متعلق لکھاہے" کان عالماً بالسیرة"-                         |         |                                |
| زہری کے شاگر داور واقدی کے استادی ہیں، ابن سعد کابیان ہے کہ         | 110     | محمد بن صالح بن دينارالتمار    |
| وہ سیرت ومغازی کے عالم تھے، اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی           |         |                                |
| ہے، ابوالزناد جو بڑے پایہ کے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سیج       |         |                                |
| مغازی سیمنا ہوتو محمد بن صالح سے سیکھو۔                             |         |                                |
| ہشام بن عروہ کے شاگرد تھے۔ توری اور واقدی نے ان ہے                  | و ڪاھ   | الومعشر نجيح المدني            |
| روایت کی ہے، گومحدثین نے روایت حدیث میں ان کی تضعیف کی              |         |                                |
| ہے کیکن سیرت ومغازی میں ان کی جلالتِ شان کا اعتراف کیا              |         |                                |
| ہے۔امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں صاحب نظر ہیں۔             |         |                                |
| ابن ندیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے، کتب سیرت میں          |         |                                |
| ان کانام کثرت ہے آتا ہے۔                                            |         |                                |
| مشہور صحابی مسور بن مخر مہ رہا گھٹا کے بڑیوتے تھے ،فن حدیث میں      | وكاج    | عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن   |
| خاص پایدر کھتے تھے۔ سیرت نبوی مَالْ اَیْمُ کے اکابر علما میں تھے۔   |         | المحود وي                      |
| ابن سعد في ان كي شان مين بيالفاظ لكھي بين "من رجال اهل              |         |                                |
| المدينة عالماً بالمغازي-"                                           |         |                                |
| فن حدیث وسیر میں ان کا خاندان ہمیشہ نامور رہا، ان کے داداوہ         | الخلج   | عبدالملك بن محمد بن اني بكر بن |
| مخض ہیں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب سے             |         | عمرو بن حزم الانصاري           |
| پہلے فن حدیث کی تدوین کی ، ان کے رشتہ کی دادی عمرہ حضرت             |         |                                |
| عا کشر ڈیاٹھٹا کی تربیت یا فتہ تھیں، یہ خود سیر ومغازی کے عالم تھے، |         |                                |
| ا پنے باپ اور چچا سے تعلیم پائی تھی،خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو     |         |                                |

| صاقل 💝 💸                                          |                 | <del>~%3</del> | النِينَةُ النَّبِيِّيُّ ﴾   |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| تھا،لوگ ان سے مغازی سکھتے تھے،اس فن میں ان        | قاضى مقرر كيا   |                |                             |
| کتاب المغازی بھی ہے۔                              | كي أيك تصنيف    |                |                             |
| یے حے تلافہ ہیں تھے، امام ابن عنبل نے ان ہے       | ابومعشر نسج     | بعدد ١٨ه       | على بّن مجامد الرازى الكندى |
| ہ،مغازی کے جامع اورمصنف ہیں،کین ارباب نفتر        | روایت کی ہے     |                |                             |
| ى كى تصنيف اعتبار كے قابل نہيں _                  | کے نزد یک ال    |                |                             |
| كے شاگرد اور ابن ہشام كے استاد تھے، ان دونوں      | ابن اسحاق _     | <u> </u>       | زياد بن عبدالله بن الطفيل   |
| العقد يبي بين سيرت عشق مين كريار جي               | بزرگواروں _     |                | البيكائى                    |
| ساتھونکل کھڑے ہوئے تھے اور مدت تک سفر وحضر        | کراستاد کے۔     | ·              |                             |
| ریک رہے،محدثین کی بارگاہ میں گوان کا اعزاز کم     | میں ان کے ش     |                |                             |
| بالسيرة كے سب سے معتبر راوى يہى سمجھ جاتے         | ہے، کیکن کتار   |                |                             |
|                                                   | بين -           |                |                             |
| عثا گرداوران کی سیرت کے راوی میں ،ارے کے          | ابن اسحاق کے    | 2191           | سلمه بن الفضل الابرش        |
| ں نقد کے نز دیک قابل احتجاج نہیں ،کیکن ابن معین   | قاضی تھے، اہر   |                | المانصارى                   |
| ل کے برے ماہر ہیں، مفازی میں ان کی توثیق          | جواسائے رجا     |                |                             |
| ران کی سیرت کوبہترین سیرت مائے نبوی کہتے ہیں،     | کرتے ہیں او     |                |                             |
| کے داسطہ ہے اکثر روایتیں مروی ہیں۔                | طبری میں ان۔    |                |                             |
| ادرابن جرج سے تلمذ تھا، ابن سعد نے لکھا ہے کہ گو  | هشام بنعروه     | س <u>اواھ</u>  | ابومحد یخی بن سعید بن ابان  |
| و بین لیکن ثقه بین، صاحب کشف الظنون نے            | قليل الروايت    |                | الاموي                      |
| ں میں ان کا نام بھی لیا ہے۔                       | مصنفين مغاز ك   |                |                             |
| محدث اور نہایت قوی الحافظہ تھے۔ شام میں ان کے     | شام کے مشہور    | <u>199</u>     | وليدبن مسلم القرشي          |
| ہے بڑا کوئی عالم نہ تھا، تاریخ ومغازی میں وکیع سے |                 |                |                             |
| مجھا جاتا تھا۔ان کی تصنیفات کی تعدادستر ہے۔جن     | ان كا درجه برزا |                |                             |
| المغازى هي، كتاب الفهرست مين اسكاذكر              | میں ایک کتاب    |                |                             |
|                                                   | موجود ہے۔       |                |                             |

| 51 % % D                                                       | ~ % <del>.</del> | سِنبرة النبيق الم          |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگر دہیں ،فن روایت وحدیث        |                  | بونس بن بكير               |
| میں ان کا متوسط درجہ ہے، اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی ہے،     |                  |                            |
| علامہ ذہبی نے تذکرہ میں ان کا نام بالقب صاحب المغازى ليا       |                  |                            |
| ہے۔ انہوں نے مغازی ابن اسحاق کا ذیل لکھا ہے (زرقانی            |                  |                            |
| مواهب جلد مع صفحه ۱۰)                                          |                  |                            |
| سیرت نبوی کے متعلق ان کی دو کتابیں ہیں، کتاب السیر ۃ اور       | ي-104            | محمه بن عمرالواقد ي الأسلى |
| كتاب التاريخ والمغازي والمبعث، امام شافعي فرماتے ہيں كه        |                  |                            |
| واقدی کی تمام تصانیف جھوٹ کا انبار ہے، کتب سیرت کی اکثر        |                  |                            |
| بہودہ روایتوں کا سرچشمہ انہیں کی تصانیف ہیں، ایک ظریف          |                  |                            |
| محدث نے خوب کہاہے کہ اگر واقدی سچاہے تو دنیا میں کوئی اس کا    |                  |                            |
| ٹانی نہیں اورا گرجھوٹا ہے، تب بھی دنیا میں اس کا جواب نہیں ۔   |                  |                            |
| حضرت عبدالرحمٰن بن عوف يُفاتنونُ كي اولا دميس تصے، زہري اور ان | ær•A             | يعقوب بن ابرا بيم الزبري   |
| کے تلاندہ کے شاگر دہیں،مغازی میں ان کا بیر تبہتھا کہ ابن معین  |                  |                            |
| جبيها ناقدِ رجال ان سے اس فن کی خصیل کرتا تھا۔                 |                  |                            |
| ثقات محدثین میں ان کا شار ہے، مزاج میں کسی قدرتشیع تھا، ابن    | الم ه            | عبدالرزاق بن جام بن نافع   |
| معین کہتے ہیں کہ اگر عبدالرزاق مرید بھی ہوجا کیں تب بھی ہم ان  |                  | الحمير ي                   |
| سے روایت عدیث ترک نہیں کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت جاتی         |                  |                            |
| ر ہی تھی ،اس لئے اس زمانہ کی حدیثیں نا قابل سند ہیں ،فن مغازی  |                  |                            |
| میں ان کی ایک تالیف ہے۔                                        |                  |                            |
| ان کاذ کرگز رچکا ہے۔                                           | ساته ها          | عبدالملك بن هشام           |
|                                                                | ه ۲۱۸ چ          | الحمير ي                   |
| ابومعشر کیج اورسلمه بن الفضل وغیرہ کے شاگر دیتھے تاریخ وانساب  | erro             | على بن محمد المدد الحيني   |
| عرب میں نہایت وسیع المعلو مات تھے،محدثین میں ان کا شارنہیں     |                  |                            |
| لیکن مؤرخین کے امام ہیں، اغانی کے دفتر بے پایاں کا مخزن یہی    |                  |                            |
| ہیں، تاریخ و انساب میں ان کی کثرت سے تصنیفات ہیں،              |                  |                            |

| (صاوّل (52)                                                        | <del>- %                                   </del> | سِندِهُ النَّبِيِّيُّ ﴾           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| آ تخضرت مَلْ فَيْرِ كَ حالات مِن ان كى كتاب نهايت مبسوط ب،         |                                                   |                                   |
| اورابن النديم كے بيان كے مطابق ہر شم كے متعدداور متنوع عنوان       |                                                   |                                   |
| قائم کیے ہیں۔                                                      |                                                   |                                   |
| حدیث، تاریخ ،ادب ،لغت ،شاعری اورنحو کے امام ہیں ، مکہ مبار کہ ،    | الأبي                                             | عمر بن هبة البصر ي                |
| مدینه طیبهاور بصره کی تاریخیں کھی ہیں علم سیر میں نہایت بلند پاپیہ |                                                   |                                   |
| تھے، حدیث میں ابن ماجہ اور تاریخ میں بلاذ ری اور ابونعیم ان کے     |                                                   | ·                                 |
| شاگرد تھے۔                                                         |                                                   |                                   |
| مشہور محدث ہیں جن کی کتاب صحاح ستہ میں تیسرا درجہ رکھتی ہے،        | 2729                                              | محمه بن میشی تر ندی               |
| سیرت نبوی میں ان کا خاص رسالہ ہے جس کا موضوع گزشتہ                 |                                                   |                                   |
| تصانف سے الگ ہے، اس رسالہ کا نام کتاب الشمائل ہے، جس               |                                                   |                                   |
| میں رسول الله منافق کے واتی حالات وعادات واخلاق کا ذکر ہے،         |                                                   |                                   |
| ال بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور سیح ہوں، اس      |                                                   |                                   |
| رساله پرمتعد دعلانے شروح وحواشی لکھے۔                              |                                                   |                                   |
| محدثین کبار میں شار ہے، مندصحابہ شکائنگان کی تالیف ہے، جس          | 2500                                              | ابراجيم بن اسحاق بن ابراجيم       |
| کے آخریس کتاب المغازی شامل ہے۔                                     |                                                   |                                   |
| حدیث میں ابن حنبل اور ابن معین کے شاگر داور تاریخ وسیر کے          | <u>@199</u>                                       | ابوبكراحمد بن الى خيشمة البغد ادى |
| جليل القدر عالم تھے، تاريخ كبيران كى تصنيف ہے، جس ميں              |                                                   |                                   |
| سیرت نبوی مَثَاثِیَام کا حصہ بھی شامل ہے۔                          | T                                                 |                                   |
| ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ اکثر اس کے   |                                                   | محمد بن عائذ دمشقی                |
| حوالے دیتے ہیں۔                                                    |                                                   |                                   |

فهرست متاخرين علمائے سيرت

یقد مای تصنیفات تھیں، مابعدی تصنیفات کا ہم ایک مخضر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں، یہ تصنیفات قدیم تصنیفات اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں، اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے، جوقد ماکی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پرکھی گئی ہیں، ان کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ فی نفسہ مستقل تصنیفات

تھیں اوران میں جس قدر ذخیر ہمعلومات ہے،خوداصل کتابوں میں نہیں۔

روض الانف

سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے، مصنف کا نام عبدالر المن سہیلی ہے، جنہوں نے ا<u>۵۸ ج</u>میں وفات پائی، یہ اکا برمحدثین میں سے ہیں اور تمام مصنفین مابعد، سیرت نبوی مثل تی آئے کا کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشہ چیس ہیں، مصنف نے دیبا چہ ہیں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب ۱۲۰ کتابوں کی مدد سے لکھی، اس کا قلمی نیخہ ہمارے استعال میں ہے۔

سيرت دمياطي

حافظ عبدالمؤمن دمیاطی التوفی هی محصی تصنیف ہے، اکثر کتابوں میں اس کے حوالے آتے ہیں، اس کتاب کا نام المختصر فی سیرة سید البشر ہے۔ قریباً سوصفوں میں ہے۔ پیٹنے کتب خاند میں اس کا ایک نیخ موجود ہے۔

سيرت خلاطي

علاءالدین علی بن محمر خلاطی حنفی کی تصنیف ہے د ۱۸۰۸ سے هیں وفات پائی۔

سيرت گازروني

شخ ظہیرالدین علی بن محمد گازرونی التونی <u>۱۹۳</u> هری تصنیف ہے۔

سیرت ابن الی طے

مصنف کا نام یچی بن حمیده التوفی ۱۳۰۰ هد، بیکتاب تین جلدول میں ہے۔

سيرت مغلطا كي 🗱

مشہور کتاب ہے اور مصر میں جھپ گئی ہے۔علامہ مینی نے اسکے ایک حصہ کی شرح لکھی ہے جس کا نام کشف اللثام ہے۔

شرف المصطفىٰ

حافظ ابوسعیدعبد الملک نیشا پوری کی تصنیف ہے، آٹھ جلدوں میں ہے، حافظ ابن حجر اصابہ میں اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں، کیکن جور دایتیں حافظ موصوف نے نقل کی ہیں، ان میں بعض نہایت مہمل اور لغور وایتیں ہیں، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب ویابس کی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے۔

شرف المصطفط

للحافظ ابن الجوزي به

🐞 جميئ كركت فاندجامع معجدين اس كاللي نسوموجود ب. 😝 ان تمام كتابول كاذكر كشف اظنون ميس سيرت يحوال سے ب



اكتفاءفي مغازىالمصطفظ والخلفاءالثلاثة

حافظ ابوالرئيع سليمان بن موى الكلاعي التوفي ١٣٣٧ ميري تصنيف ٢٠١٠ كثر كتابول مين اس كي حوالي آت من ال

سيرت ابن عبدالبر

ابن عبدالبرمشهور محدث اورامام ہیں ،اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔

عيون الاثر

ابن سیدالناس کی تصنیف ہے ابن سیدالناس اندلس کے مشہور عالم میں مہت ہے ھیں وفات پائی۔ یہ کتاب نہایت متین اور جامع ہے معتبر کتابوں کو ماخذ قرار دیا ہے اور جس سے جو پچھنقل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے اس کا قلمی نسخہ (جلد دوم) کلکتہ کے کتب خانہ میں ہے اور ہمار بے پیش نظر ہے۔

نورالنبراس في سيرت ابن سيدالناس

عیون الاثر کی شرح ہے،مصنف کا نام ابراہیم بن محمد ہے بیہ کتاب نہایت محققانہ کھی گئ ہے،اور بے شار معلومات کا گنجینہ ہے،دوختیم جلدوں میں ہے اور ندوہ کے کتب خانہ میں اس کا نہایت عمدہ نسخہ موجود ہے۔ سیرت منظوم

حافظ زین الدینعراتی نے جو حافظ ابن حجر کے استادیتھے نظم میں کھی ہے لیکن دیبا چہ میں خودلکھ دیا ہے کہاس میں رطب ویا بس سب کچھ ہے۔

مواهب لدنيه

مشہور کتاب ہےاورمتاخرین کا یہی ماخذہے،اس کےمصنف قسطلانی ہیں جو بخاری کےمشہورشارح ہیں، حافظ ابن حجرکے ہم مرتبہ تھے، یہ کتاب اگر چہنہایت مفصل ہے لیکن ہزاروں موضوع اور غلط روایتیں بھی موجود ہیں ۔

زرقانى على المواهب

یمواہب لدنیہ کی شرح ہاور حقیقت یہ ہے کہ مہلی کے بعد کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے نہیں کھی گئی، آٹھ صحیم جلدوں میں ہے اور مصر میں جھی گئی ہے۔

سيرت خلبى

مشہوراورمتداول ہے۔

صحت ماخذ

سیرت نبوی کے واقعات جوقلمبند کئے گئے وہ تقریبا نبوت کے سوبرس کے بعد قلمبند ہوئے ،اس لئے

مِنْ الْمُعَالَّذِي اللَّهِ الللَّ

مصنفین کاماخذ کوئی کتاب نتھی، بلکہ اکثر زبانی روایتیں تھیں۔

اس قتم کاموقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں تو بیطریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہرفتم کی بازاری افواہیں قلمبند کرلی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و نثان تک معلوم نہیں ہوتا، ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لئے جاتے ہیں، جوقر ائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہی خرافات ایک دلچیپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں، یورپ کی تاریخی تصنیفات اسی اصول پر کھی گئی ہیں۔

اسلامى فن تاریخ کا پہلااصول فن روایت

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا ، وہ اس سے بہت زیادہ بلندتھا ، اس کا پہلا اصول یہ قاکہ جو واقعہ بیان کیا جائے جوخودشر کیک واقعہ تھا اورا گرخود نہ تھا تو شرکیک واقعہ تھا اورا گرخود نہ تھا تو شرکیک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بہتر تیب بتایا جائے ، اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جو اشخاص سلسلۂ روایت میں آئے ، کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ کیا مشاغل تھے؟ چال چلن کیساتھا؟ حافظ کیساتھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ چال جائل ؟ ان جزئی باتوں کا پیتہ لگا ناسخت کیسی تھی؟ فاروں کا پیتہ لگا ناسخت مشکل بلکہ ناممکن تھا ، بینئروں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کر دیں ، ایک ایک شہر میں اس کے ، راویوں سے ملے ، ان کے متعلق ہرتم کے معلومات بہم پہنچائے ، جولوگ ان کے زمانہ میں موجود نہ تھے ، راویوں سے ملے ، ان کے متعلق ہرتم کے معلومات بہم پہنچائے ، جولوگ ان کے زمانہ میں موجود نہ تھے ، ان کے کے ۔

اساءالرجال کی تدوین

ان تحقیقات کے ذریعے ہے اساء الرجال (بائیوگرافی) کا وہ عظیم الثان فن تیار ہوگیا، جس کی بدولت آخ کم از کم لاکھ خصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اوراگر ڈاکٹر اسپر نگر 🏕 کے حسن ظن کا اعتبار کیا جائے تو یہ تعدادیا کچ لا کھ تک پہنچ جاتی ہے۔

محدثین نے عالات کے ہم پہنچانے میں کسی شخص کے رتبہ اور حیثیت کی پروانہ کی ، بادشا ہوں سے لیے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کیس اورا یک ایک کی پر دہ دری کی۔

اس سلسله میں سینکٹر وں تصنیفات تیار ہو نمیں جن کی اجمالی کیفیت میہ ہے:

سب سے پہلے اس فن بعنی رادیوں کی جرح وتعدیل میں یجیٰ بن سعیدالقطان نے ایک کتاب کھی،وہ

ا و اکثر اسپر تکر جرمن کے مشہور عربی وان فاضل میں ، مدت تک ایشیا تک سوسائٹی کلکت میں کام کیا ، اصابہ کا نسخہ انہیں کی تضیح سے کلکت میں چھپا، اس کتاب کے ویبا چہ بیں صاحب موصوف نے تکھا ہے ، کہ ' نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ، نہ آج موجود ہے ، جس نے مسلیانوں کی طرح اساء الرجال ساعظیم الثان فن ایجاد کیا ہوجس کی بدولت آخ پانچ لاکھ تخصوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے''۔

| 56                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس رتبه کے خص تھے کہ امام احمد بن حنبل بیٹ نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ 'میری آئکھوں نے ان کا نظیر نہیں |
| دیکھا۔'ان کے بعداس فن کوزیادہ رواج ہوا اور کنڑت سے کتابیں لکھی میکن جن میں سے چندممتاز تصنیفات      |
| حسب ذيل بين:                                                                                        |

| كيفيت                                         | نام کتاب                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| خاص ضعیف الروایة لوگول کے حال میں ہے۔         | رجال عقيلي                           |
| اس كتاب كانام كتاب الجرح والتعديل ب           | رجال احمد بن عبدالعجلي التوفي معاليط |
| بہت ضخیم کتاب ہے۔                             | ر جال امام عبدالرحمان بن حاتم الرازي |
|                                               | التوفي سيتاه                         |
| مشهور محدث بي، بيه كتاب خاص ضعيف الرداية.     | رجال امام دارقطنی                    |
| اشخاص کے حال میں ہے۔                          |                                      |
| اس فن کی سب ہے مشہور کتاب ہے، اور تمام محدثین | کامل ابن عدی                         |
| متاخرین نے اس کواپناما خذ قرار دیا ہے۔        |                                      |

ریکتابیں قریباً آج ناپید ہیں، کیکن بعدی تصنیفات جوانہی سے ماخوذ ہیں، آج بھی موجود ہیں۔
اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب 'تہذیب الکمال' ہے جوعلامہ مرّ ی (بوسف بن الزکی) کی تصنیف ہے جنہوں نے ۲۲ کے ھیں وفات پائی، علاء الدین مغلطائی التوفی ۲۲ کے ھئے تیرہ جلدوں میں اس کا تکملہ کھا۔

علامہ ذہبی المتوفی ۱۸۳۷ ہے ہے نے اس کا اختصار کیا اور بہت ہے محدثین نے اس کے خلاصے اور ذیل لکھے اور بالآخر حافظ ابن حجر نے ان تمام تعنیفات سے ایک نہایت ضخیم کتاب '' تہذیب العہذیب' الکھی جو بارہ جلدوں میں ہے اور آ جکل حیدر آباد سے شائع ہوئی ہے۔مصنف نے کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس ک تعنیف میں آ محص برس صرف ہوئے ہیں ، اس سلسلہ کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور مستند کتاب ''فعیران الاعتدال'' ہے ، جو علامہ ذہبی کی تصنیف ہے ، حافظ ابن حجر نے اس کتاب پراضافہ کیا جس کا نام ''کسان المیز ان' ہے۔

اساءالرجال كى پيش نظر كتابيں

Marie Constitution

اساءالرجال کی کتابوں میں سے تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، لسان المیز ان، تقریب، تاریخ کبیر بخاری، تاریخ صغیر بخاری، ثقات ابن حبان، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، مشتبۃ النسۃ ذہبی، انساب

سمعانی، تہذیب الاساء ہماری نظرے گزری ہیں۔

تحقیق روایت کااصول ،قر آن وحدیث میں

اس اصول محقیق کی بنیادخود قرآن مجید نے قائم کردی تھی:

﴿ يَأْلُهَا الَّذِينَ أَمُنُوٓ إِنْ حَأَعَكُمُ فَأَسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوۤ ﴾ (٤٩/ الحجرات:٢)

''مسلمانو!اگرتمہارے یاس کوئی فاسق خبرلائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کرلو''

حدیث ذیل بھی اس کی مؤید ہے:

((كَفْلِي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُتَحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))

''آ دی کے جھوٹے ہونے کی بیکافی دلیل ہے کہ جو پچھ سنے روایت کردے۔''

دوسرااصول، درایت

تحقیقِ واقعات کا دوسرااصول بین کا کہ جوواقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کےمطابق بھی ہے، یانہیں؟

درایت کی ابتدا

بداصول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کرویا تھا، حضرت عائشہ باتھ ہا یر جب منافقین نے تہت لگائی تو اس طرح اس خبر کومشهور کیا که بعض صحابه ﴿ وَلَهُ يَهُمْ عَلَى مِغَالطه مِينَ آ گُنِّهُ مِنْ الحِيمِين ہے کہ حضرت حسان مِثلِقَتُهُ بھی قاذ فین میں شر کیک بتھے اوراسی بنا پر حدفذ ف جاری کی گئی۔قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينُ جَأَّءُو بِالَّذِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ \* ﴾ [24/ النور: ١١]

''جن لوگوں نے تہبت لگائی وہتمہارے گروہ میں ہے ہیں۔''

تفییر جلالین میں مِنْکُم کی تفییر حسب ذیل کی ہے:

جماعة من المؤمنين.

''یعنی پرتہت نگانے والے مسلمانوں کاایک گروہ ہے۔''

قرآن مجیدی آیتیں حضرت عائشہ زاینٹا کی براءت اور طہارت کے متعلق جونازل ہوئیں ،ان میں

﴿ وَلَوُلِآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آنُ تَتَكَلَّمَ بِهِ ذَاتٌ سُبْعَنَكَ هٰذَا بُهْمَانٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴾ (۲٤/ التور:١٦)

"اور جبتم نے سناتو یہ کیوں نہیں کہد یا کہ ہم کوالی بات بولنامناسب نہیں ،سجان اللہ! میرا

🖚 صحيح مسلم، باب النهبي عن الحديث بكل ما سمع:٧؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب التشديد في الكذب:٤٩٩٢\_

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



عام اصول کی بنایراس خبر کی تحقیق کا پیطریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کئے جاتے پھر دیکھا جاتا كه وه ثقه اور سيح الروايت بين يانهيں؟ پھران كى شہادت لى جاتى ،ليكن خدانے اس آيت ميں فر مايا كه سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہد یا کہ یہ بہتان ہے۔

اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس تتم کا خلاف قیاس جوواقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا جا ہے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق لیعنی درایت کی ابتداخود صحابہ بھی تنتی کے عہد میں ہو چکی تھی۔

فقہا میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آگ پر کمی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، حفرت ابوہریرہ رطافین نے حضرت عبداللہ بن عباس طافین کے سامنے جب اس مسلہ کو آنخضرت مَا اللَّهُ مِلْ کی طرف منسوب کیا تو عبداللہ بن عباس ڈاٹھٹا نے کہا: اگر مینچے ہوتو اس پانی کے پینے سے بھی وضوٹوٹ جائے گا جوآ گ برگرم کمیا گیامو۔ 🏕 حضرت عبدالله بن عباس ٹرافٹنا حضرت ابو ہر بر ہ ڈرافٹنا کوضعیف الروایة نہیں سمجھتے تھے کیکن چونکہ ان کے نز دیک بیروایت درایت کے خلاف تھی ،اس لئے انہوں نے تشلیم نہیں کی اور پی خیال کیا كەسىجىخە يىن نلطى ہوگئى ہوگى \_

محدثین کےاصول درایت

جب حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درایت کے اصول بھی منضبط کئے جن میں سے بعض به بیں:

قال 🌣 ابـن الجوزي و كل حديث رأيته يخالف العقول اوينا قض الاصول فاعلم انه موضوع فلايتكلف اعتباره اي لا تعتبرروايته و لا تنظر في جرحهم او يكون ممايدفعه الحس والمشاهدة او مباينا لنص الكتاب والسنة المتواترة او الاجماع القطعي حيث لا يقبل شيء من ذلك التاويل اويتضمن الافراط بالوعيد الشديد على الامر اليسير وبالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا الاخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية ومن ركة المعنى لا تا كلوا القرعة حتى تذبحوها ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه و كل هذا من القرائن في المروى وقدتكون في الراوي كقصة غياث مع المهدي .... او انفراده عمن لم يدركه بمالم يوجد عند غيرهما

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار: ٧٩\_

<sup>🗱</sup> فتح المغيث، مطبوعه لكهنؤ صفحه: ١١٤، افسور بياكريكاب نهايت غلط يجيى ب،اس ليَ بعض عبارتين بم نے ای نسخہ کےموافق غلطقل کی ہیں، بیاصول خود این جوزی کے قائم کر د فہیں ہیں، بلکہ ابن جوزی نے محدثین کے اصول کوفقل کر دیا ہے۔

او انفرده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في اول الكفاية او بامر جسيم يتوفر الدواعي على نقله كحصر العدو للحاج عن البيت.

''ابن جوزی نے کہاہے کہ جس صدیث کود کیھوکہ عقل یا اصول مسلمہ کے خلاف ہے تو جان الوکہ وہ مصنوی ہے، اس کی نبست اس بحث کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں یا غیر معتبر، اس طرح ہے وہ صدیث قابل اعتبار نہیں جو محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو، یا نص کتاب اور سنت متواتر ہادرا جماع قطعی کے خلاف ہواور تا ویل کی گنجائش ندر گھتی ہو، یا نص کتاب میں ذرائی بات پر شخت عذاب کی دھمکی ہو، یا معمولی کا م پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو، (اس میں ذرائی بات پر شخت عذاب کی دھمکی ہو، یا معمولی کا م پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو، (اس فتم کی حدیث بی واعظوں اور صوفیوں کے بال بہت پائی جاتی ہیں) یا وہ حدیث جس میں لغویت پائی جائے ، مثلاً: میحدیث کہ کدو کو بغیر ذرج کئے نہ کھاؤ، اس لئے بعض محد ثین نے یہ قور ائن راوی کے کذب کی دلیل قرار دیا ہے۔ یہ مام قریخ خود روایت سے متعلق ہیں اور بھی کوئی الیمی صدیث بیان کرے جو اور کسی نے نہ بیان کی ہواور خود راوی جس سے روایت کرتا ہے کہ اس سے ملاتک نہ ہو، یا وہ صدیث جس کوا کہ بی راوی بیان کرتا ہے حالا نکہ بات الیمی ہے کہ اس سے موایت کرتا ہے صالا نکہ بات الیمی ہے کہ اس سے موروایت بی بیان کرتے ، مثلاً ؛ یہ واقعہ کہ انسان واقعہ کاؤ کر ہے کہ اگروہ واقع ہوا ہوتا میں کی تقسر کی ہے، یا وہ روایت جس میں کسی عظیم الشان واقعہ کاؤ کر ہے کہ اگروہ واقع ہوا ہوتا وی سے منظروں آ دمی اس کو بیان کرتے ، مثلاً ؛ یہ واقعہ کہ کسی دشن نے حاجیوں کو کھ ہے جو اسوتا وی کھ ہوا ہوتا وی کو کہ ہے کہ اس کی تقسر کی کے بیاں کرتے ، مثلاً ؛ یہ واقعہ کہ کسی دشن نے حاجیوں کو کھ ہے کے ج

### روایت کےاصول

اس عبارت کا ماحصل ہے ہے کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں یانہیں :

- جوروایت عقل کے مخالف ہو۔
- چوروایت اصول مسلمه کے خلاف ہو۔
- عصوسات اورمشامدہ کے خلاف ہو۔
- قرآن مجید یا حدیث متواتریا جماع قطعی کے خلاف ہواوراس میں تاویل کی پھھ گنجائش نہ ہو۔
  - چس حدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔



- معمول کام پربڑے انعام کا وعدہ ہو۔
- 🛭 وەردايت ركيك المعنى ہومثلأ كدوكوبغيرذ نح كئے نه كھاؤ\_
- جورادی کسی شخص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کی ادر پیرادی اس شخص سے نہ ملا ہو۔
- جوروایت ایسی ہوکہ تمام لوگوں کواس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، بایں ہمدایک راوی کے سوائسی
   اور نے اس کی روایت نہ کی ہو۔
- جس روایت میں ایبا قابل اعتنا واقعہ بیان کیا گیا ہو، کہ اگر وقوع میں آتا توسینظڑوں آ دمی اس کو روایت کی ہو۔
   روایت کرتے ، باوجوداس کے صرف ایک بی رادی نے اس کی روایت کی ہو۔

موضوع حدیثوں کی شناخت کے اصول

ملاعلی قاری، نے جوموضوعات (نسخ مطبوعہ مجتبائی دبلی، صفحہ ۹۲ تا خاتمہ کتاب) کے خاتمہ میں حدیثوں کے ناممہ میں حدیثوں کے ناممہ میں حدیثوں کے ناممہ میں اور ان کی مثالیں نقل کی ہیں، ہم اس کا خلاصہ اس موقع برنقل کرتے ہیں:

- - 🗵 وه حدیث جومشا مده کے خلاف ہو، مثلاً: پیصدیث که' (بینگن کھانا ہر مرض کی دواہے۔''
    - اوہ حدیث جو صریح حدیثوں کے مخالف ہو۔
- جوحدیث داقع کے خلاف ہومثلاً: یہ کہ' دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے شل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ
   اس سے برص پیدا ہوتا ہے'۔
- © وه حدیث جوانبیا مینیم کی کلام سے مشابهت نه رکھتی ہو، مثلاً بیصدیث که '' تین چیزیں نظر کوترتی دیتی ہیں، سبز ہ زار، آب رواں،خوبصورت چیره کادیکھنا''۔
- وہ حدیثیں جن میں آیندہ واقعات کی پیثین گوئی بقید تاریخ نم کور ہوتی ہے۔مثلاً: یہ که 'فلال سنہ اور نکا نکا است اور نکا میں ہواقعہ پیش آئے گا۔''
- ٥٥ حدیثیں جوطبیبوں کے کلام سے مشابہ ہیں مثلاً: یہ کہ' ہمریسہ کے کھانے سے قوت آتی ہے''یا یہ کہ
  ''مسلمان شیریں ہوتا ہے اور شیرینی پیند کرتا ہے۔''
  - وہ حدیث جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہوں ،مثلاً :عوج بن عنق کا قد تین ہزارگز کا تھا۔
- ◎ وہ حدیث جوصرت حقر آن کے خلاف ہو،مثلاً : دنیا کی عمرسات ہزار برس کی ہے، کیونکہ اگریپر دوایت صحیح



ہوتو ہر مخص بتادے گا کہ قیامت کے آنے میں اس قدر دریہے، حالائکہ قر آن سے ٹابت ہے کہ قیامت کا وقت کسی کومعلوم نہیں۔

- 🐠 وه حدیثیں جوخضر غالیّالا کے متعلق ہیں۔
  - D جس صدیث کے الفاظ رکیک ہوں۔
- وہ حدیثیں جو قرآن مجید کی الگ الگ سورتوں کے فضائل میں وارد ہیں، حالانکہ یہ حدیثیں تفسیر
   بیضاوی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہیں۔

ان اصول سے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور ان کی بنا پر بہت می روایتیں ردکر دیں ،مثلاً: ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ' آنخضرت مُثلُّ فیلم نے خیبر کے یہودیوں کو جزیہ سے معاف کر دیا تھا اور معافی کی دستاویز کھوادی تھی' ملاعلی قاری اس روایت کے متعلق کھتے ہیں کہ بیروایت مختلف وجوہ سے باطل ہے۔

- 🛈 اس معاہدہ پر سعد بن معاذر ڈلائٹوئئ کی گواہی بیان کی جاتی ہے حالانکہ وہ غز وۂ خندق میں وفات پاچکے تھے۔
  - دستاویز میس کا تب کا نام معاویه ہے، حالانکہ وہ فقع مکہ میں اسلام لائے۔
- 🕻 اس وقت تک جزید کا حکم بی نہیں آیا تھا، جزید کا حکم قر آن مجید میں جنگ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے۔
- وستاویز میں تحریر ہے کہ' میہود یوں ہے بیگارنہیں کی جائے گ''۔حالانکہ آنخضرت سَلَ ﷺ کے زمانہ میں بیگار کارواج ہی نہ تھا۔
  - خیبروالوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی تھی ،ان سے جزید کیوں معاف کیا جاتا۔
- عرب کے دور دراز حصوں میں جب جزیہ معانے نہیں ہوا، حالانکہ ان لوگوں نے چنداں مخالفت اور دشمیٰ نہیں کا تھی۔ تو خیبر والے کیونکر معاف ہو سکتے تھے۔
- 🛭 اگر جزیدان کومعاف کر دیا گیا ہوتا تو بیاس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام کے خیرخواہ اور دوست اور واجب الرعایت ہیں ،حالانکہ چندروز کے بعد خارج البلد کر دیے گئے۔

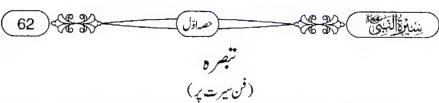

سیرت کی پیالک اجمالی اور ساده تاریخ تھی ،اب ہم اس پرمختلف پہلوؤں سے نظر ڈ الناحیا ہے ہیں۔ امہات کتب سیرت

ا سیرت پراگر چرآج بھی سینکڑ وں تصنیفیں موجود ہیں، نیکن سب کا سلسلہ جا کر صرف تین چار کتابوں پر منتی ہوتا ہے، سیرت ابن اسحاق، واقد ی، ابن سعد، طبری، ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں، وہ ان سے متا خرہیں، اور ان میں جو واقعات ندکور ہیں، زیادہ تر انہی کتابوں سے لئے گئے ہیں۔ (کتب حدیث کا جو کلا ہے اس سے اس مقام بر بحث نہیں) اس بنابر ہم کو ذکورہ بالاکتابوں پر زیادہ تفصیل اور تدقیق سے نظر ڈالنی جا ہے۔

ان میں سے واقدی تو بالکل نظر انداز کردیئے کے قابل ہے، محدثین بالا تفاق لکھتے ہیں کہ وہ خوداپنے جی سے روایتیں گھڑتا ہے اور حقیقت میں واقدی کی تصنیف خوداس بات کی شہادت ہے، ایک ایک جزئی واقعہ کے متعلق جس قسم کی گونا گوں اور دلچسپ تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے، آج کوئی بڑے سے بڑا واقعہ نگارچشم دید واقعات اس طرح قلمبندنہیں کرسکتا۔

واقدی کے سوا، باقی اور تینوں مصنفین ،اعتبار کے قابل ہیں،ابن اسحاق کی نسبت اگر چدامام مالک اور بعض محدثین نے جرح کی ہے، تاہم ان کا بیرت ہے کہ امام بخاری اپنے رسالہ 'جزء القراءة' بیں ان کی سند سے روایتیں نقل کرتے ہیں اوران کو بیجے بیجے ہیں،ابن سعد اور طبری ہیں کسی کو کلام نہیں، لیکن افسوں ہے کہ ان لوگوں کا متند ہونا، ان کی تصنیف اور او یول کے ذریعہ سے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے رواۃ بضعیف لئے جو کچھ بیان کرتے ہیں اور راویول کے ذریعہ سے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے رواۃ بضعیف الروایۃ اور غیر متند ہیں، اس کے علاوہ ابن اسحاق کی اصلی کتاب (ہندوستان میں) موجود ہے، لیکن ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو ترتیب اور تہذیب کے بعد جس صورت میں بدل دیا وہی آج موجود ہے، لیکن ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کو، زیاد رکائی کے واسطہ سے روایت کیا ہے، بکائی اگر چدر تبہ کے فض ہیں، تاہم محدثین کے این اسحاق کی کتاب کو، زیاد رکائی کے واسطہ سے روایت کیا ہے، بکائی اگر چدر تبہ کے فض ہیں، تاہم محدثین کے این اسحاق کی کتاب کو، زیاد رکائی کے واسطہ سے روایت کیا ہے، بکائی اگر چدر تبہ کے فض ہیں، تاہم محدثین کے این اسحاق کی کتاب کو، زیاد رکائی کے واسطہ سے روایت کیا ہے، بکائی اگر چدر تبہ کے فض ہیں، تاہم محدثین کے این اسحاق کی کتاب کو، زیاد رکائی کے واسطہ سے روایت کیا ہے، بکائی اگر چدر تبہ کے فض ہیں، تاہم محدثین کے این اسکور کے کردیا' ۔ ابو جاتم کہتے ہیں:''دو واسعی ہے۔'' سائی کہتے ہیں کہ'' ووضعیف ہے۔''

ابن سعد کی نصف سے زیادہ روایتیں ، واقد می کے ذریعہ سے ہیں ، اس لئے ان روایتوں کا وہی رہتبہ ہے جوخود واقد می کی روایتوں کا ہے ، ہاقی رواۃ میں سے بعض ثقہ ہیں اور بعض غیر ثقہ۔

طبری کے بڑے بڑے شیوخ روایت مثلاً :سلمہابرش ،ابن سلمہوغیرہ ضعیف الروایۃ ہیں ۔ .

اس بنا پرمجموعی حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ، کتبِ حدیث کا ہم پلے نہیں ،البتدان میں سے تحقیق وتنقید کے معیار پر جواتر جائے وہ حجت اوراستناد کے قابل ہے۔

# كتب حديث وسيرت ميں فرق ِ مراتب

سیرت کی کتابوں کی کم پائیگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حقیق اور تنقید کی ضرورت احادیث احکام کے ساتھ مخصوص کر دی گئی، یعنی وہ روابیتیں تنقید کی زیادہ مختاج ہیں جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، باتی جو روابیتیں سیرت اور فضائل وغیرہ سے متعلق ہیں، ان میں تشدد اور احتیاط کی چنداں حاجت نہیں، حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے پاید کے محدث ہیں، سیرت منظوم کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

وليعلم الطالب ان السيرا تجمع ماصخ وما قد انكرا

'' طالب کو جانبا چاہیے کہ سیرت میں سبھی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں جمیحے بھی اورغلط بھی۔''

# فن سيرت مين محدثين كي مسامحت

یہی وجہ ہے کہ منا قب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئیں اور بڑے بڑے علمان علمان تابی کتابوں میں ان روایتوں کا درج کرنا جائز رکھا،علامہ ابن تیمید کتاب النوسل (مطبوعہ مطبع المنار، صفحہ 19) میں لکھتے ہیں۔

قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السنى وابي نعيم وفي مثل هذه الكتب احاديث كثيرة موضوعة لايجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء\_

''اس حدیث کوان لوگوں نے روایت کیا ہے، جنہوں نے رات دن کے اعمال میں کتابیں تصنیف کی ہیں۔مثلاً: ابن السنی اور ابونعیم اور اس قتم کی کتابوں میں کثرت سے جھوٹی حدیثیں موجود ہیں، جن پراعتاد کرنانا جائز ہے اور اس پرتمام علما کا اتفاق ہے۔''

واما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وامثاله فهذا مما انكره عليه ائمة العلم بالحديث وقالوا ان الحاكم يصحح احاديث وهي موضوعة مكذوبة النادة والنابي المعالمة المعال

عند اهل المعرفة بالحديث و كذلك احاديث كثيرة في مستدركه يصححا وهي عند ائمة اهل العلم بالحديث موضوعة الله وهي عند ائمة اهل العلم بالحديث موضوعة الله " ما كم كاال شم كي حديثون كوسيح كهنا الممحديث ني اس پرانكاركيا به اوركها بكه حاكم بهت سي جموفي اورموضوع حديثون كوسيح كهتم بين الى طرح حاكم كي متدرك بين، بهت ى حديثين بين جن كوحاكم ني حيح كها به حالانكه وه الممحديث كزويك موضوع بين " عديثين بين جن كوحاكم ني كها به حالانكه وه الممحديث كزويك موضوع بين " ( صفح ١٠١٥ - ١٠ علامه موصوف ايك اورموقع پر ابوالشيخ اصفهاني كي كتاب كا تذكره كرك كاصة بين : ( صفح ١٠٤٥ - ١٠ علامه موصوف المحديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة واحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة

وفيها احاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة واحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة واهية و كذالك مايرويه خيشمة بن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه ابو نعيم الاصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد و في اول حلية الاولياء وما يرويه ابوبكر الخطيب وابو الفضل بن ناصر وابو موسى السمديني وابو القاسم بن عساكر والحافظ عبدالغني وامثالهم ممن له معوفة بالحديث.

''اوراس میں بہت ی حدیثیں ہیں جوتوی ہیں اور حسن ہیں اور بہت ی ضعیف اور موضوع اور مہمل ہیں اور ای طرح وہ حدیثیں جو خیثمہ بن سلیمان ، صحابہ بڑی اُنڈ ہُم کے فضائل میں روایت کرتے ہیں اور وہ حدیثیں جو ابونیم اصفہانی نے ایک مستقل کتاب میں خلفا کے فضائل میں روایت کی ہیں اور وہ حدیثیں جو ابو بکر خطیب اور ابو راایت کی ہیں اور حدیث الاولیاء کے اول میں اور اسی طرح وہ روایتیں جو ابو بکر خطیب اور ابو افضال اور ابوموٹی مدینی اور ابن عساکر اور حافظ عبد الغنی وغیرہ اور ان کے پایہ کے لوگ روایت کرتے ہیں۔''

غور کرو، ابونعیم ،خطیب بغدادی، ابن عساکر، حافظ عبدالغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے، باوجوداس کے بیلوگ خلفا اور صحابہ رخی اُنٹیز کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ صرف حلال وحرام کی حدیثوں میں احتیاط اور تشدد کی ضرورت ہے، ان کے سوااور روایتوں میں سلسلۂ سند نقل کردینا کافی ہے۔ تنقید اور شحقیق کی ضرورت نہیں۔

موضوعات ملاعلی قاری میں کھا ہے کہ بغداد میں ایک واعظ نے بیصدیث بیان کی کہ'' قیامت میں خدا آنخضرت مُثَاثِیْاً کم کواپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔''امام ابن جر برطبری نے سنا تو بہت برہم ہوئے اور اپنے دروازہ پر بیفقرہ لکھ کرلگا دیا کہ'' خدا کا کوئی ہم نشیں نہیں۔''اس پر بغداد کے عوام سخت برافروختہ ہوئے اور امام

<sup>🎁</sup> كتاب التوسل مطبوعه المنار ، ص: ١٠١ (نيز تذكرة الحفاظ ذهبي ترجمة حاكم)



موصوف کے گھر پراس قدر چھر برسائے کہ دیواری ڈھک گئیں۔ ا

اس موقع پرایک خاص کنته لحاظ کے قابل ہے، یہ مسلم ہے کہ حدیث وروایت میں امام بخاری اور مسلم سے برھ کرکوئی شخص کامل فن نہیں پیدا ہوا، رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ عَمَالُکُو مِنَا قَبِ کے ساتھ ان کو جوعقیدت اور خلوص اور شیفتگی تھی اس کے لحاظ ہے بھی وہ تمام محدثین پر ممتاز تھے، باوجوداس کے فضائل ومنا قب کے متعلق جس قتم کی مبالغہ آمیز روابیتی بہتی ، ابونعیم ، بزار، طبر انی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں ، بخاری اور مسلم میں ان کا پیتہ نہیں لگا، بلکہ اس فتم کی حدیثیں ، جونسائی ، ابن ماجہ ، تر فدی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں ، سے جیس میں وہ بھی فدکور نہیں ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر تحقیق و تقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے مبالغہ آمیز روابیتی گفتی جاتی ہیں ، مثلاً : بیروایت کہ جب اس تحضرت مُنا اُنے ہُوئی عالم وجود میں آئے تو ایوان کسر کی کے ہما کنگر کے کر پڑے ، آتش فارس بھائی ، بحیرہ طبر یہ خشک ہوگیا ۔ بہتی ، ابونعیم ، خرائطی ، ابن عسا کر اور ابن جریر نے روایت کی ہے ، کیکن شیح بخاری اور شیح مسلم بلکہ صحاح ستہ کی میں کتاب میں اس کا پیٹ نہیں ۔

سیرت پرجو کما بیں کھی گئیں وہ زیادہ تر اسی قتم کی کمابوں (طبرانی ہیمجق ،ابونعیم وغیرہ سے ) ماخوذ ہیں ، اس لئے ان میں کثرت سے کمزور روایتیں درج ہو گئیں اور اسی بنا پرمحدثین کو کہنا پڑا کہ سیر میں ہرفتم کی روایتیں ہوتی ہیں۔

محدثین نے جواصول قرار دیے سے سیرت کی روایتوں میں لوگوں نے اکٹر نظر انداز کر دیے بھر ٹین کا سب سے بہلا اصول ہے ہے کہ روایت کا سلسلہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے پائے انکین آنخضرت ما الیہ ہے کہ اللہ سے کو گوشی میں سے کو گوشی کے حالات ولا دت کے متعلق جس قدرروایتیں فہ کور ہیں، اکثر منقطع ہیں، صحابہ ٹو گوشی میں سے کو گوشی ایسا نہیں جس کی عمر انحضرت ما الیو کمر ڈاٹھی کی ولا دت کے وقت روایت کے قابل ہو، سب سے معمر حضرت ابو کمر ڈاٹھی ہیں وہ آنخضرت منا الیونی کی والدہ ماجدہ ہیں وہ آنخضرت منا الیونی ہیں ان میں سے اکثر مصل نہیں اور اسی بنا پر بہت دوراز کا رروایتیں جیل گئیں، مثلاً ابونیم نے آنخضرت منا الیونیم کے جن کی زبانی روایت کی ہے کہ 'جب آنخضرت منا الیونیم نے آنخضرت منا الیونیم کے جن کی زبانی روایت کی ہے کہ 'جب آنخضرت منا الیونیم کے جن کی زبانی روایت کی ہے کہ 'جب آنخضرت منا الیونیم کے جن کی زبانی روایت کی ہے کہ 'جب آنخضرت منا الیونیم کے جن کی اور آن کو مشر ت ومغرب اور تمام دریا وال کی سیر کراؤ، کہ سب لوگ بہیان لیں ' پیا

مغازی کا بڑا حصدامام زہری سے منقول ہے، کیکن ان کی اکثر روایتیں جوسیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں مٰدکور ہیں منقطع ہیں یعنی او پر کے راویوں کے نام مٰدکورنہیں ۔

<sup>🦚</sup> موضوعات ملا علم ِقاری، ص: ۱۳، مطبوعه دهای۔

<sup>🦚</sup> مواہب لدنیہ میں بیروایت تقل کی ہے اس میں بے انتہام بالغہ آمیز با تمیں ہیں، میں نے معمولی کو افعل کردیا ہے۔



تصانف سيرت ميس كتب احاديث كي طرف سے إعتنائي

نہابت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور صفین ،مثلا: امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو کیے اللہ اللہ کی متندا جادیث کی کتابوں ہے کا منہیں لیا۔

بعض واقعات نہایت اہم ہیں ان کے متعلق حدیث کی تمابوں میں ایسی مفید معلومات موجود ہیں جن سے تمام مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ان معلومات کا ذکر نہیں۔ مثلاً: یہ امر کہ جب آنخضرت مثل ہے ہو جاتی ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ان معلومات کا ذکر نہیں۔ مثلاً: یہ امر کہ جب آنخضرت مثل ہے ہوئی؟ ایک بحث طلب واقعہ ہے، تمام ارباب سیر اور مؤرضین کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ خود آنخضرت مثل ہیں ایک بحث طلب واقعہ ہے، تمام ارباب سیر اور مؤرضین کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ خود آن مخضرت مثل ہیں ہے۔ ابتدا کی ، لیکن سنن الی داؤ دمیں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ نے عبداللہ ان ابنی کو بید خطاکھا کہ '' تم مؤرد کے سیر تا اور تاریخ کی کمابوں میں بید واقعہ سرے سے اور حمد (مثل ہیں ہیں یہ واقعہ سرے سے مفول نہیں۔

مصنفین سیرت میں ہے بعض لوگوں نے اس نکتہ کو سمجھا اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی کتابوں میں بہت می روایتیں ، سیجے حدیثوں کے خلاف درج ہوگئی ہیں ، لیکن چونکہ ان کی تصنیف چھیل چکی تھی ، اس لئے اس کی اصلاح نہ ہو تکی ، حافظ این حجر ایک موقع پر دمیاطی کا ایک تو ل نقل کر کے لکھتے ہیں :

ودلٌ هـذا عـلـى انـه كـان يـعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه اهل السير وخالف الاحاديث الصحيحة وان ذلك كان منه قبل تضلعه منها ولخروج نسخ كتابه وانتشاره لم يتمكن من تغييرهـ

'' یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور سیح حدیثوں کی مخالفت کی تھی ، اپنی رائے سے رجوع کیا ،کیکن چونکہ کتاب کے نسخے پھیل گئے تھے،اس لئے اس کی اصلاح نہ کر سکے ''

مصنفین سیرت کی تدلیس

© سیرت میں اگلوں نے جو کتابیں کھیں،ان سے مابعد کے لوگوں نے جور دایتی نقل کیں انہی کے نام سے کیں،ان کے متند ہونے کی بنا پر ،لوگوں نے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ لیا اور چونکہ اصل کتابیں ہر شخص کو ہاتھ نہیں آ سکتی تھیں،اس لئے لوگ راویوں کا پہتہ نہ لگا سکے اور رفتہ رفتہ بیر دوایتیں تمام کتابوں میں داخل ہو

<sup>🆚</sup> غزوهٔ بدر محموقع پرہم اس حدیث کے اصلی الفاظ قل کریں گے۔

<sup>🤁</sup> زرقانی، ج۳، ص:۱۱ـ

آئیں، اس تدلیس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مثلاً: جوروایتیں واقدی کی کتاب میں مذکور ہیں، ان کولوگ عموماً غلط سجھتے ہیں، کیا ان کولوگ عموماً غلط سجھتے ہیں، حالا نکہ ابن میں انہیں روایتوں کو جب ابن سعد کے نام نے قبل کردیا جاتا ہے تو لوگ ان کو معتبر سجھتے ہیں، حالا نکہ ابن سعد کے اس معد کی اصلی کتاب ہاتھ آئی تو پید لگا کہ ابن سعد نے اکثر روایتیں واقدی ہی سے لی ہیں۔ اصول روایت سے ہر جگہ کا منہیں لیا گیا

روایت کے متعلق جواصول مضبط ہوئے صحابہ رہی اُنڈی کے متعلق ان سے بعض بعض موقعوں برکا منہیں لیا گیا ، مثل اصول روایت کی رو سے رواۃ کے مختلف مدارج ہیں ، کوئی راوی نہایت ضابط ، نہایت معنی نہم ، نہایت وقتے درس ہوتا ہے ، کسی میں بداوس کم ہوتے ہیں ، سی فرق مراتب جس طرح فقد رس ہوتا ہے ، کسی میں بداوس کم ہوتے ہیں ، سی فرق مراتب جس طرح فطرۃ عام راویوں میں پایا جاتا ہے ، صحابہ دی اُنڈی بھی اس سے مشتی نہیں ، حضرت عائشہ دی نہائے نے حضرت عبداللہ بن عباس دی فی نہائے اور حضرت ابو ہر برہ و ڈالٹی کے دوایت پر اور حضرت عبداللہ بن عباس دی فی نہائے کے حضرت ابو ہر برہ و ڈالٹی کی روایت پر جو تقید یں کیں اور جن کا ذکر اوپر گرز رچا ، اسی بنا پر کیس ۔

رواة مين اختلاف مراتب

اختلاف مراتب کی بنیاد پر بڑے بڑے معرکۃ الآ راء مسائل کی بنیاد قائم ہے، مثلاً: دور دانتوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس بحث کے فیصلہ میں صحیح طریقہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روایت کے رادیوں کا دوسری روایت کے رادیوں سے عالی رتبہ ہونا ثابت کر دیا جائے (گودونوں رادی ثقہ ہیں) اور بیاس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا۔

تمام صحابہ کے عدول ہونے کی بحث

لیکن صحابہ وی افتاع میں آ کر بیاصول برکار ہوجاتا ہے۔فرض کر وایک روایت صرف حضرت عمر والفئائے ہے مروی ہے اور دوسری کسی بدوی عرب ہے مروی ہے،جس نے عمر بھر میں صرف ایک دفعدا تفاقاً آن محضرت سَاللَّيْظِامِ کو کھیلیا تھا، تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہوجاتا ہے، علامہ مازری مشہور محدث ہیں، علامہ نو وی شرح صحیح مسلم میں اکثر ان سے استناد کرتے ہیں، انہوں نے اس تعیم کی مخالفت کی تھی، چنانچہ حافظ ابن حجر نے اصابہ کے دیباچہ (صنحہ ۱۱۰۱) میں ان کا بیتول نقل کیا ہے:

لسنانعنى بقولنا الصحابة عدول كل من راه (مُشَخَمٌ) يومًا ما اوزاره لمامًا او اجتمع به لغرض وانصرف عن كتب وانما نعنى به الذين لا زموه و عزروه و نصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون

'' یہ مقولہ کہ صحابہ سب عادل ہیں ،ہم اس ہے ، ہرا یہ شخص کومرا ذہیں لیتے جس نے آنخصرت منافظیم کواتفا قاً دیکھ لیایا آنخصرت منافیر کا سے کسی غرض کے لئے ملا اور پھر فوراً واپس چلا گیا، بلکہ ہم ان لوگوں کومراد وندنه فَالنَّهِ فَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ

ليت بين جوآ تخضرت مَنَا يَعْفِرَ كَ خدمت مِن بدالتزامر الله اورآ پى اعانت ومددى اوراس نورى بيروى كى جوآ تخضرت مَنَا يَعْفِرُ برنازل بوا، يبى لوگ كامياب بين ـ' ،

لیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی ،علامہ مازری نے بے شبہ بیفلطی کی کہ عدالت کے دصف کو مطلقاً مقربین صحابہ رہن اُلڈی سے مخصوص کر دیا ،اس بنا پر محدثین کی مخالفت ان سے بیجائیس کیکن اس میں کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر دعمر وعلی رہن اُلڈی کی روابیتی ، ایک عام بدوی کی روابیت کے برابرئیس ہوسکتیں ، کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ حضوصا ان روابیوں کے متعلق بیفرق ضرور محوظ رکھنا جا ہے جوفقہی مسائل یاد قیق مطالب تے علق رکھتی ہیں۔ واقعات میں سلسلہ علت ومعلول نہیں قائم کیا گیا

© ارباب سیراکٹر واقعات کے اسباب وعلل سے بحث نہیں کرتے ، ندان کی تلاش وحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ، اگر چہاس میں شہبیں کہ اس باب میں یورپ کا طریقہ نہایت غیر معتدل ہے ، یورپین مؤرخ ہر واقعہ کی علت تلاش کرتا ہے اور نہایت دور دراز قیاسات اوراخیالات سے سلسلۂ معلومات پیدا کرتا ہے ، اس میں بہت کچھاس کی خود غرضی اور خاص مطمح نظر کو دخل ہوتا ہے ۔ وہ اپنے مقصد کو ایک محور بنا لیتا ہے ، تمام واقعات اس کے گردگردش کرتے ہیں ، بخلاف اس کے اسلامی مؤرخ نہایت سچائی اور انصاف اور خاص بے طرف داری سے واقعات کو دھونڈ تا ہے ، اس کو اس سے پچھغرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے نہ بب پر، معتقدات اور خاص کے نہ بب کے خرص نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے نہ بب پر، معتقدات اور خاص کے نہ بب کے معتقدات اور کو کھی قربان کردیتا ہے ۔

لیکن اس میں صدیے زیادہ تفریط ہوگئ، اس بات سے بیخنے کے لئے کہ واقعات، رائے سے تخلوط نہ ہو جا ئیں، وہ پاس پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالٹا اور ہر واقعہ کوخشک اور ادھورا چھوڑ دیتا ہے، مثلاً:
اکٹر لڑا ئیوں کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ آنخضرت منگا شیخ نے فلاں قبیلہ پر فلاں وقت فوجیں بھیج دیں،
لیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے جس سے عام ناظرین پر بیا شرپڑ تا ہے کہ کفار پر حملہ کرنے اور ان
کو تباہ و بر بادکرنے کے لئے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں، صرف یہ عام وجہ کافی ہے کہ وہ کا فرہیں، اس سے خالفین یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسلام تلوارسے پھیلا ہے، حالا نکہ زیادہ چھان بین سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قبائل پر فوجیں گئیں وہ پہلے ہے آ مادہ جنگ اور مسلمانوں پر حملہ کی تیاریاں کرھکے تھے۔

نوعیتِ واقعہ کے لحاظ سے شہادت کامعیار نہیں قائم کیا گیا

سیلحاظ رکھنا ضروری ہے کہ واقعہ کی نوعیت کے بدلنے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے، مثلاً: ایک راوی جو ثقہ ہے، ایک ایسامعمولی واقعہ بیان کرتا ہے جوعمو ما چیش آتا ہے اور پیش آسکتا ہے تو ہے مثلاً: ایک راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جوغیر معمولی ہے تو ہے۔ تو غیر معمولی ہے۔

ہے، تجربہ عام کے خلاف ہے، گردوپیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا، تو واقعہ چوتکہ زیادہ مختاج ثبوت ہے، اس لئے اب راوی کامعمولی درجہ دثوق کافی نہیں ہوسکتا، بلکہ اس کومعمولی درجہ سے زیادہ عادل، زیادہ مختاط، زیادہ نکتہ دانِ ہونا چاہیے۔

تم سن راویوں کی روایت

مثلاً ایک بحث میہ کروایت کرنے کے لئے کسی عمر کی قید ہے یا نہیں؟ اکثر محدثین کا ندہب ہے کہ مرس کا لاکا عدیث کی روایت کرسکتا ہے، یا مثلاً: اگر کسی حالی نے ۵ برس کی عمر میں آنخضرت مثالی کے کسی قول یافعل کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگی ، محدثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن الربیج وظافی ایک سحا بی تھے، آنخضرت مثالی کے وفات فرمانے کے وقت وہ پانچ برس کے بیچے تھے۔ آنخضرت مثالی کے ایک وفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پر کلی کا پانی ڈال دیا تھا۔ اس واقعہ کو انہوں نے جوان ہو کر لوگوں سے بیان کیا اور سب نے بیروایت قبول کی ، اس سے ثابت ہوا کہ ۵ برس کی عمر کی روایت قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی اس کے بر خلاف بعض محدثین کی رائے ہے کہ من کی روایت قابل جمت نہیں ، فتح المغیف میں ہے:

ولكن قدمنع قوم القبول هنا اي في مسئلة الصبي خاصة فلم يقبلوا من

تحمل قبل البلوغ لان الصبيي مظنة عدم الضبط وهو وجه للشافعية.....

وكذا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبي. 🌣

''لیکن ایک جماعت یہاں قبول روایت سے منع کرتی ہے،خصوصاً بچوں کی روایت کے مسئلہ میں بلوغ سے پہلے جوروایت کسی بچہ نے سنی ہو،اس کو وہ قبول نہیں کرتی، شوافع کی یہی رائے ہے،اس طرح عبداللہ بن مبارک بھی بچہ کی حدیث روایت کرنے میں تو قف کرتے ہیں۔''

کیکن اثبات وفقی ، دونوں پہلو بحث طلب ہیں ، بےشبہ پانچ برس کا بچہ آگریہ واقعہ بیان کرے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا ،اس کے سر پر بال تھے، یا وہ بوڑھا تھا ، یا اس نے مجھ کو گود یوں میں کھلایا تھا ، تو اس روایت میں شبہ کرنے کی وجنہیں ،لیکن فرض کرووہ ہی بچہ یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے فقہ کا یہ وقیق مسئلہ ہتایا

تھا،توشبہوگا کہ بچدنے صحیح طور سے مسئلہ کو سمجھا بھی تھایانہیں؟ فقہانے اس نکتہ کولمحوظ رکھا ہے، فتح المغیث میں شرح مہذب سے نقل کیا ہے:

قبول اخبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالافتاء ورواية الاخبار ونحوه .

"باتميزار كى كى روايت ان واقعات كے متعلق جو د كھنے سے تعلق ركھتے ہيں مقبول ہے،

🕻 يد پورى بحث فتح المغيث م في: ١٦٧ تاسخي ١٦٨ ميس ہے۔ 🥸 ايضًا: ١٦٤ - 🥸 ايضًا، ص: ٢٢١ ـ

ر الله المنافعة المنا

کیکن جو با نیں نقلیات میں داخل ہیں ،مثلاً : فتو کی یا حدیث کی روایت ان میں ان کی روایت مقبول نہیں ''

ليكن عام طور بياصول تعليم نبيل كيا كيا، فتح المغيث مين ب:

ثم الضبط نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعى به وهو الفقه ومطلق الضبط الذى هو شرط فى الراوى هوالضبط ظاهرا عند الاكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ او قبل العلم حين سمع و لهذا المعنى قلت الرواية عن اكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى قال وهذا الشرط وان كان على مابينا فان اصحاب الحديث قل مايعتبرونه فى حق الطفل او حضوره الجازواروايته.

'' پھر صبط 4 کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی، ظاہری کے بیمعنی ہیں کہ لفظ کے لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے ، باطنی کے بیمعنی کہ شرع تھم جس بنا پر متعلق ہیں اس کا لحاظ رکھا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں، لیکن مطلقا جو ضبط راوی کے لئے مشروط ہے، اکثر کے نز دیک وہ صرف ظاہری ضبط ہے، کہتے ہیں، لیکن مطلقا جو ضبط راوی کے لئے مشروط ہے، اکثر کے نز دیک وہ صرف ظاہری ضبط علم کے سبب سے روایت کے اواکر نے میں راوی پر مفہوم کے بدل دینے کا شبہ ہوسکتا ہے، یہ وجہ ہے کہ اکثر صحابہ وی اُلٹی نے بہت کم صدیثیں روایت کیں، کیونکہ مفہوم کا بعینہ روایت میں قائم رکھنا مشکل ہے، لیکن محدثین، بچہ کے حق میں (بے عقل کے حق میں نہیں) اس کا اعتبار کرتے بلکہ بچہ ان کے نز دیک جب سننے اور مجلس میں شریک ہونے کے قابل ہو گیا تو اس کی روایت کو جائز سجھے ہیں۔'

راویوں میں فقاہت کی شرط

ایک بد بحث ہے کہ جو صحابہ ڈی گئی فقیہ نہ تھے ،ان کی روایت اگر قیاس شرعی کے خلاف ہوتو واجب العمل ہوگی یانہیں؟اس کے متعلق بحرالعلوم،امام نخر الاسلام کا نہ بہنقل کر کے لکھتے ہیں:

ووجه قول الامام فخر الاسلام ان النقل بالمعنى شائع وقلما يوجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة قد رويت بعبارات مختلفة ثم ان تلك العبارات

🏶 ايضًا، ص:١٢١ـ

<sup>🥴</sup> ضبط کالفظ محدثین کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں کسی روایت کے الفاظ اور مطلب کواچھی طرح سمجھنا اور اوا کرنا۔

#### 

ليست مترادفة بل قدروى ذلك المعنى بعبارات مجازية فاذا كان الراوى غير فقيه احتمل الخطأ في فهم المعنى المرادى الشرعي .....ولا يلزم منه نسبة الكذب متعمدا الى الصحابي معاذ الله عن ذالك.

سببه المحدب مستحده التى المستحدات التى المستحدة التى المستحد المعنى عام طور پرشائع ہوا السام كول كى وجہ يہ كروايت بالمعنى عام طور پرشائع ہوا ور يدالفاظ ہور الاسلام كول جائے كيونكه ايك ہى واقعہ مختلف الفاظ ميں اواكيا گيا ہوا ور يدالفاظ باہم متر اوف بھی نہيں، بلكه اكثر مجازى عبارتوں ميں مطالب اواكئے گئے ہيں، اس بنا پر جب راوى فقيدنه ہوگا تو احتمال ہوگا كه اس نے مطلب مقصور شرعى كے بير عظمى كى ہو، اس سے معاذ الله يدلا زمنهيں آتا كہ صحالى كى طرف جھوٹ كى نسبت كى جائے۔''

محدثین اس اصول سے کہ'' واقعہ جس درجہ کا اہم ہو،شہادت بھی اسی درجہ کی اہم ہونی چاہیے۔'' بے خبر نہ تھے۔امام پیہتی کتاب المدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں:

روينا عن النبي عَلَيْهُم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد وانتقدنا في الرجال واذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد وتسامحنا في الرجال.

''جب ہم آنخضرت مُنَّ اللَّهُ اللہ علال وحرام اوراحکام کے متعلق حدیث روایت کرتے ہیں تو سند میں نہایت تشدد کرتے ہیں اور راویوں کو پر کھ لیتے ہیں، لیکن جب فضائل اور ثواب وعقاب کی حدیثیں آتی ہیں تو ہم سندوں میں بہل انگاری کرتے اور راویوں کے متعلق چیٹم پوشی کرتے ہیں۔''

# امام احمد بن عنبل مجة الله كاقول ہے:

ابن اسحاق رجل تكتب عنه هذه الاحادیث یعنی المغازی و نحوها واذا جاء الحلال والحرام اردنا قومًا هكذا وقبض اصابع یدیه الاربع - جاء الحلال والحرام اردنا قومًا هكذا وقبض اصابع یدیه الاربع - الله "این اسحاق اس درجه کے آدمی بین که مغازی وغیره کی حدیثیں ان بروایت کی جاسکتی بین لیمن لیمن جب طال وحرام کے مسائل آئیں تو ہم کوایے لوگ درکار بین یہ کہ کرانہوں نے عارانگلیاں بندکر کے دبالیں۔"

اس سے ثابت ہوا کہ محدثین واقعہ کی اہمیت کی بنا پر راوی کے درجہ کا لحاظ رکھتے تھے۔اس بنا پر ابن اسحاق کی نسبت امام ابن خنبل نے بیتفریق کی کہ' حلال وحرام میں ان کی شہادت معتبر نہیں ،کین مغازی میں

<sup>🦚</sup> شرح مسلم، مطبوعه لکهنؤ، ص: ٤٣٢ـ

<sup>🛊</sup> فتع المغيث، ص: ١٢٠ - 🌣 فتع المغيث، ص: ١٢٠

ر الله المراقل 
ان کا اعتبار ہے۔''یدوہی اصول ہے کہ جس درجہ کا داقعہ ہو، اس درجہ کی شہادت ہونی چاہیے اور میہ کہ داقعہ کے بدر کئے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہے، لیکن داقعہ کی اہمیت احکام فقیہ کے ساتھ مخصوص نہیں \_

نوعیت واقعہ کی اہمیت کا خیال ،فقہائے حنفیہ نے ملحوظ رکھا،اس بنا پران کا ندہب ہے کہ جور وایت قیاس کے خلاف ہواس کی نسبت بید کیمنا چاہیے کہ راوی ،فقیہ اور مجتہد بھی ہے یانہیں ،منار میں ہے:

والراوى ان اعرف بالفقه والتقدم فى الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة كالراوى ان اعرف بالعدالة والضبط كان حديثه حجة يترك به القياس خلافًا لمالك وان عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كانس وابى هريرة ان وافق حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الا بالضرورة.

''راوی اگر تفقہ اور اجتہاد میں مشہور ہے جیسے کہ خلفائے راشدین یا عبادلہ دی اُلٹی متھے تو اس کی حدیث جحت ہوگی اور اس کے مقابلہ میں قیاس جیسوڑ دیا جائے گا (بخلاف امام مالک کے) اور اگر راوی ثقہ اور حضرت ابو ہریرہ رہ اُلٹین اور حضرت ابو ہریرہ رہ اُلٹین ہیں تھے کہ حضرت انس دِللٹین اور حضرت ابو ہریرہ رہ اُلٹین ہیں تو اگر وہ روایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پڑمل ہوگا ورنہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے گا۔''

حضرت ابو ہر برہ وہائٹنڈ کی مثال اگر چہ قابل بحث ہے کیونکدا کثر علما کے نز دیک حضرت ابو ہر برہ وٹائٹنڈ فقیہ اور مجہمد تھے الیکن بیرجز وی بحث ہے، گفتگواصل مسئلہ میں ہے۔

روایت میں قیاس کاکس قدر حصه شامل ہے

سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل بحث یہ بات ہے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے، اس میں کس قد رحصہ اصل واقعہ ہے اور کس قد رراوی کا قیاس ہے بیخص اور استقر اسے بعض جگہ بیظر آتا ہے کہ راوی جس چیز کو واقعہ کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے، واقعہ بیں ، اس کی بہت می مثالیس سیرت میں موجود ہیں ،

 سی بہاں ہم صرف ایک دوواقعہ پر اکتفا کرتے ہیں ۔

آ مخضرت من التنظیم جب آزواج مطهرات و التنظیم سے ناراض ہو کر ننہانشین ہو گئے تھے تو بیمشہور ہوا کہ آ مخضرت من التنظیم بیس آئے، یہاں آئے میہاں کے منہاں کے منہاں کے منہاں کے منہاں کے منہاں کو کے منہاں کے منہاں کو کہ در ہو تھے۔ کا کہ تخضرت من التنظیم نے ازواج کو طلاق وے دی، حضرت عمر مزالتا کے خودرسول الله منافیقیم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ منافیقیم نے فرمایا کہ دنہیں میں نے طلاق نہیں دی۔ ''

بیحدیث بخاری میں کئی جگہ بداختلا ف الفاظ مذکور ہے، کتاب النکاح میں جوروایت ہے اس کی شرح

<sup>🀞</sup> نور الانوار، ص: ٧٤١، ٨٤١، مطبع على بخش خاں۔

۳۲۹۵ مسلم ، كتاب الطلاق ، باب في الايلاء: ٣٦٩٥.

# مِنْ الْمُؤْلِّ الْمُؤْلِقِيلِ اللهِ َّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالْمِلْمِي اللهِ ا

من حافظا بن حجر بيشاند لكھتے ہيں:

وان الاخبار التي تشاع و لو كثرنا قلوها ان لم يكن مرجعها الى امرحسى من مشاهدة او سماع لا تستلزم الصدق فان جزم الانصارى في رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذي رآهم عمر عند المنبر بذالك محمول على انهم شاع بينهم ذلك من شخص بناه على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي مشيئة نساء ه فيظن لكونه لم تجرعادته بذالك انه طلقهن فاشاع انه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به واخلق بهذا الذي ابتداء باشاعة ذلك ان يكون من المنافقين كما تقدم ـ •

''جوخبریں شائع ہو جاتی ہیں گوان کے راوی کثرت سے ہوں لیکن اگر ان خبروں کی بنیاد امرحی یعنی مشاہدہ یا استماع نہ ہوتو ان کا سچا ہونا ضروری نہیں۔ چنا نچہ انصاری نے اور ان صحابہ بڑا گئی نے جن کو حضرت عمر رٹھا گئی نے مشہرات میں گئی نے مطہرات بڑا گئی سے ہوا ہوگا کہ کسی مخص نے آنخضرت میں گئی کو دیکھا کہ آپ نے از واج مطہرات بڑا گئی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور چونکہ آنخضرت میں گئی کی بیادت نہ تھی، اس لئے اس نے یہ علیحدگی اختیار کر لی ہے اور چونکہ آنخضرت میں گئی کی بیادت نہ تھی، اس لئے اس نے یہ قیاس کیا کہ آنخضرت میں گئی کے اور قیاس سے ہے کہ اول جس محض نے بہ خبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔''

غور کروہ مبعد نبوی منافیق میں تمام صحابہ وی النظم جمع ہیں اور سب بیان کررہے ہیں کہ آنخضرت منافیق کے طلاق دے دی مبحابہ وی افتہ اور عادل ہیں اور ان کی تعداد کشراس واقعہ کو بیان کررہی ہے، باوجوداس کے جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نہیں بلکہ قیاس تھا۔ حافظ ابن حجر برشانیہ نے بری جرات کرکے بید خیال ظاہر کیا کہ راوی اول منافقین میں سے ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ والحق کی نسبت بہت سے کرکے بید خیال ظاہر کیا کہ راوی اول منافقین میں سے ایک واقعہ افک ہے، ان کی نسبت بھی وہی قیاس ہونا ایسے واقعات روایتوں میں فیکور ہیں جن میں سے ایک واقعہ ان کے ہر نان کی طرف منسوب کردیے ہوں گے، چاہر تمام مسلمانوں میں جیس کے۔

فن تاریخ وروایت پرخارجی اسباب کااثر

فن تاریخ وروایت پر جوخار جی اسباب اثر کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑا قوی اثر حکومت کا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تلوار سے نہیں دیا، حدیثوں کی تدوین بنو

🗱 فتح الباري، ج٩ ، ص:٢٥٧ طبع اول مصريـ

رينية المنظمة 
امیہ کے زمانہ میں ہوئی جنہوں نے پورے ۹۰ برس تک سندھ سے ایشیائے کو چک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ کی تو بین کی اور جمعہ میں سرمنبر حضرت علی ڈالٹیز پرلعن کہلوایا ، بینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوا کیں ، عباسیوں کے زمانہ میں ایک ایک خلیفہ کے نام بنام پیشین گوئیاں حدیثوں میں داخل ہو کمیں ، لیکن نتیجہ کیا ہوا، میں اسی زمانہ میں محدثین نے علانیم منادی کردی کہ یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں ، آج حدیث کافن اس خس و خاشاک سے پاک ہے اور بنوامیہ اور عباسیہ جوظل اللہ اور جانشین پنجمبر تھے ، اسی مقام پرنظر آتے ہیں ، جہال ان کو ہونا چاہیے تھا۔

ایک دفعه ایک شاعر نے مامون الرشید کے دربار میں قصیدہ پڑھا کہ 'امیر المؤمنین! اگرتو آنخضرت مَنَا اللّٰیٰ َ اللّ کے انتقال کے وقت موجود ہوتا تو خلافت کا جھگڑا سرے سے نہ پیدا ہوتا، دونوں فریق تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے''۔ وہیں سر دربار ایک شخص نے اٹھ کر کہا'' تو جھوٹ کہتا ہے، امیر المؤمنین کا باپ (حضرت عباس ڈٹاٹنؤ جوعباسیوں کے مورث اعلیٰ ہیں) وہاں موجود تھا، اس کوکس نے پوچھا؟'' مامون الرشید کو بھی اس گستا خانہ کیکن بیچ جواب کی تحسین کرنی پڑی۔

تاہم بیعالمگیرمؤٹر بالکل بے اٹر نہیں رہ سکتا تھا، اس لئے مغازی ہیں اس کے نشانات پائے جاتے ہیں، تاریخ نگاری کا قدیم طریقہ بیتھا کہ فتو جات اور رزمیہ کارناموں کونہایت تفصیل ہے کیصتے تھے، کمی نظم ونسق اور تدن ومعاشرت کے واقعات یا تو بالکل قلم انداز کر جاتے تھے، یا اس طرح پراگندہ اور بے اثر کیصتے تھے کہ ان پرنگاہ نہیں پڑتی تھی، اسلام میں جب تالیف وتصنیف کی ابتدا ہوئی تو یہی نمونے پیش نظر تھے، اس کا پہلا نتیجہ بیتھا کہ سیرت کا نام مغازی رکھا گیا۔ جس طرح سلاطین کی تاریخیں جنگ نامہ وشاہنامہ کے نام ہے کسی جاتی ہیں، چنا نچے سیرت کی ابتدائی تصنیف مثلاً: سیرت موٹی بن عقبہ اور سیرت ابن اسحاق مغازی ہی کے نام ہے تھے۔ خشہور ہیں، ان کتابوں کی تر تیب سے کہ سلاطین کی تاریخ کی طرح ، سنین کوعنوان بناتے ہیں اور اس تر تبیب سے حالات کہتے ہیں، یہ حالات تھام تر جنگی معر کے ہوتے ہیں اور غردوات ہی کے عنوان سے دستانیں شروع کی جاتی ہیں۔

سیطر یقد اگر چسلطنت و حکومت کی تاریخ کے لئے بھی صبح نہ تھا، لیکن نبوت کی سوانح نگاری کیلئے تو ناموزوں ہے، پیغیمرکونا گزیرطور پر جنگی واقعات پیش آتے ہیں، اس خاص حالت میں وہ بظاہرا یک فاتح یا سپہ سالار کے رنگ میں نظر آتا ہے، لیکن یہ پیغیمر کی اصلی صورت نہیں ہے، پیغیمر کی زندگی کا ایک ایک خط و خال، تقدس، نزاہت، حکم وکرم، ہمدردی عام اور ایثار ہوتا ہے بلکہ عین اس وقت جبکہ اس پر سکندر اعظم کا دھو کا ہوتا ہے، ڈرف بین نگاہ فور ایبچان لیتی ہے کہ سکندر نہیں بلکہ فرھتۂ پر دانی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ مغازی کا انداز حدیث کی کتابوں میں سیرت کی تصنیفات ہے بالکل الگ ہے۔

#### قياس ودرايت

© نہایت مہتم بالثان بحث یہ ہے کہ کوئی روایت اگر عقل یا مسلمات یا دیگر قر ائن صیحہ کے خلاف ہو تو آیا صرف اس بنا پر واجب التسلیم ہوگی یا نہیں کہ رواق ثقتہ ہیں اور سلسلۂ سند متصل ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اگر چہ لکھا ہے (جیسا کہ او پر گزر چکا) کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو، اس کے رواق کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہوتا عقل کا لفظ ایک غیر شخص لفظ ہے، حامیان روایت کھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت و سے دی گئی تو ہر محف جس روایت سے جیا ہے گا انکار کر دے گا کہ یہ میر سے نزدیک عقل کے خلاف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اُس بحث کاقطعی فیصلہ کرنامشکل ہے، عام خیال یہ ہے کہ جس روایت کے رواۃ ثقہ اورمتند ہوں ادرسلسلہ روایت کہیں سے منقطع نہ ہو، وہ با جود خلاف عقل ہونے کے انکار کے قابل نہیں، ذیل کی مثالوں سے اس کا اندازہ ہوگا۔

① ((تلك الغرانيق العلى)) كى حديث كو، جس بين بيان ہے كه شيطان نے آنخضرت مَنَّ الْفَيْمَ كى زبان مبارك سے وہ الفاظ لَكُواد ہے جن بين بتوں كى تعريف ہے بعض محدثين نے ضعیف اور نا قابل اعتبار كہا تھا، اس كے باطل ہونے كى ايك عقلى دليل سيبيان كى تھى۔

لو وقع لارتد كثير ممن اسلم ولم ينقل ذالك ـ

''اگراپیاہوتاتو بہت ہے مسلمان اسلام ہے پھرجاتے حالانکہ اییا ہونا ندکورنہیں۔''

حافظ ابن حجر مِنْ الله فتح الباري مين اس قول كُفقل كر كے لكھتے ہيں:

وجميع ذالك لا يتمشّى على القواعد فان الطرق اذا كثرت وتباينت مخارجها دلَّ ذالك على ان لها اصلاً. •

'' یہ تمام اعتراضات اصول کے موافق چل نہیں سکتے ، اس لئے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں تو بیاس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی چھاصل ہے۔''

🗱 فتح الباري، ج ٨، ص: ٣٣٣، مطبوعه مصر

النينة غَالَيْنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ 🛭 تصحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم غایباً بنے نتین دفعہ جھوٹ بولاتھا، 🦚 امام رازی نے اس حدیث

ے اس بنا پرانکار کیا ہے کہ 'اس سے حضرت ابراہیم علیقیا کا جھوٹ بولنالا زم آتا ہے، اس لئے زیادہ آسان صورت میہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کا جھوٹا ہونا مان لیں ۔''علامة تسطلا نی امام رازی کا بیقول نقل کر کے

لكھتے ہیں:

فليس بشيء اذالحديث صحيح ثابت و ليس فيه نسبة محض الكذب الي الخليل وكيف السبيل الى تخطية الراوي مع قوله اني سقيم و بل فعله كبيرهم هذا وعن سارة اختى اذ ظاهر هذه الثلاثة بلاريب غير مرا د\_ 🌣 "امام رازى كاقول بالكل فيج باس لئ كمديث يحج وثابت باوراس ميس حض كذبكى نسبت حضرت خلیل علینا کی طرف نہیں ہے اور راوی کا تخطیه کیونکر ہوسکتا ہے جب کہ حضرت ابرائيم عَائِيلًا كايتول موجود م انبي سقيم اوربل فعله كبيرهم هذا اورسارة اختى كيونكهان نتيول جملوں ميں خلا ہرلفظ قطعًا مرازنہيں \_''

> اس قتم کی بہت ہی مثالیں مل سکتی ہیں ،ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف دومثالیں نقل کیں \_ صحابه ميں دوگروہ

ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بناپر بعض حدیث کے تسلیم کرنے میں تامل کرتا ہے اور پیطریقہ خود صحابہ کرام ہی تین شرکت کے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دور تک قائم رما، چونکه بدرائے عام خیال کےخلاف ہاس کے جم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں:

- 🛈 🔻 حضرت ابو ہر رہ و دلائشۂ نے حضرت عبداللہ بن عباس ولائٹجنا سے حدیث بیان کی کہ آنخضرت مُلاثینی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ' جس چیز کو آگ چھوئے ، اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔' حضرت ابن عباس طافینا نے کہا''اس کی بنا پر تو لا زم آتا ہے کہ ہم گرم یانی (کے استعمال) سے بھی وضونہ کریں' ۔حضرت ابو ہریرہ دلالتفوّ نے کہا:'' جیتیج! جبتم آنخضرت مَالیّتوام کی کوئی حدیث سنو،تو کہاوتیں نہ کہا کرو'' 🥵
- کسیح مسلم کے مقدمہ میں ہے کہ ایک و فعہ حضرت ابن عباس بنافیہ اے سامنے ، حضرت علی وہائی اور کے قضایا ( لعنی مقدمات کے نیصلے ) پیش کئے گئے ،حضرت ابن عباس ڈھاٹھناس کی نقل لیتے جاتے تھے اور بعض بعض

نصلے جھوڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ:

<sup>🖚</sup> صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء: ٣٣٥٨،٣٣٥٧\_

<sup>🥸</sup> قسطلاني، ج٥ ص: ٣٨٩، مطبع مصريه بولاق..

<sup>🦚</sup> ابـن مـاجـه، ابـواب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار: ٤٨٥ وترمذي، ابواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار: ٧٩\_

رَسْنَةِ وَالنَّبِيُّ النَّهِ اللَّهِ اللّ

واللّه! ما قضی بهذا علیٌّ الا ان یکون ضلّ ۔ 🏶 ''خدا کی تتم!علی ڈلائٹیُڑ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو گمراہ ہوکر کیا ہے۔'' (لیکن چونکہ وہ گمراہ نہ تھے،

اس لئے بدفیصلہ بھی ندکیا ہوگا)

والله! ما اظنِ رسول الله كُلُكُمُ قال ما قلت قبطـ 🕸

''خدا کوشم! میں بھی پیرخیال نہیں کرسکتا کہ جوتم کہتے ہوآ تخضرت مَا ﷺ نے فر مایا ہوگا۔''

حضرت عمار بن ياسر والفئة نے جب حضرت عمر والفئة كسامنة يتم كى روايت بيان كى تو حضرت عمر والفئة كسامنة يتم كى روايت بيان كى تو حضرت عمر والفئة كسامنة بين آيا، بلكه جسيا كسيح مسلم بإب التيم ميں ہے، بيالفاظ كہاتق الله ياعمار ' ليعنى اعلى الفئة كسام باب الله بن مسعود والفئة كسامنے، حضرت ابوموسى والفئة نے اس روايت سے فروو " چنانچ اس بنا پر جب حضرت عبدالله بن مسعود والفئة كسامنے، حضرت ابوموسى والفئة نے اس روايت سے

🐞 صحيح مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء: ٢٢ـ

<sup>🗱</sup> نو دی شرح سیح مسلم (ج1 م ۲۰۸۰) میں لکھا ہے' کہ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب ملاطفہ کی شکل میں لکھی تھی (جس طرح ا گلے زمانہ میں خطوط کو کمبان میں جوز کرجمع کرتے تھے اور لپیٹ کرر کھتے تھے )۔

<sup>🖨</sup> صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب صلوة النوافل جماعة: ١١٨٦\_

<sup>🥻</sup> صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله: ٢١٤٩.

استدلال كيا تو حضرت عبدالله والنفيذ نے كہا: ہال، كين عمر والفينة كوعمار والفينة كى روايت سے سيسكين نہيں ہوئى۔ 🗱

© حضرت عائشہ ڈانٹھٹا کے سامنے جب بیصدیث بیان کی گئی کہ لوگوں کے نوحہ کرنے سے مردہ پر عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے اس بنایرا نکارکیا کہ بیتر آن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

﴿ وَلا تَرِدُ وَانِدَةٌ قِنْدَ أُخْرَى ﴿ ﴾ (١٧/ الاسرآء: ١٥)

''اورکوئی بو جھا ٹھانے والا دوسرے کا بو جھٹبیں اٹھائے گا۔''

ای طرح جبان کے سامنے بیصدیث بیان کی گئی کہ آنخضرت (مَنَّ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰهِ اللهِ الل

اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کہ روایت سمجے ہے اور حضرت عائشہ رفیافیٹا کا اجتہاد جس کی بنا پر انہوں نے روایت سے انکار کیا بہتے نہیں ،ہم کواس سے بحث نہیں ،اس موقع پرصرف میہ بحث ہے کہ اکا برصحابہ بن کا نیخ میں ایسے لوگ بھی تھے جو روایت کو باوجو دراوی کے ثقہ ہونے کے اس بنا پرتشکیم نہیں کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی مانفتی کے خلاف ہے۔

ایک مختلف فید مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو عدت کے زمانہ تک شوہر پراس کے کھانے چنے اور رہنے کا انتظام، واجب ہے یانہیں؟ فاطمہ بنت قیس ڈاٹٹٹا ایک صحابیت میں جن کوان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، ان کا بیان ہے کہ وہ آنحضرت مُلٹٹٹا کے پاس گئیں تو آپ نے ان کونفقہ اور مکان نہیں دلوایا، انہوں نے بیصدیث حضرت عمر ڈاٹٹٹا کے سامنے بیان کی، حضرت عمر ڈاٹٹٹا نے فرمایا: ''کہ ہم خدا کی سنت کوایک عورت کے بیان پرچھوٹنہیں سکتے، جس کی نبست ہم کو معلوم نہیں کی سنت ہم کو معلوم نہیں کہ سنت ہم کو معلوم نہیں کہ اس نے یا در کھایا ہمول گئی۔' اما شعمی نے ایک مجلس میں فاطمہ ڈاٹٹٹا کی بیروایت بیان کی تو اسود بن بزید نے ان کو کنگریاں ماریں کہ تم ایس حدیث بیان کرتے ہو! پھر حضرت عمر ڈاٹٹٹا کا فہ کورہ کا الاقول نقل کیا۔ اللہ محد ثین اور در ایت حدیث

صحابہ شی اُنٹیز کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا گروہ موجودر ہا جوعقلی یا نعلی وجوہ کی بنا پر بعض روایات کے انسلیم کرنے میں تامل کرتا تھا، گوان کے رواۃ ثقہ اور مستند ہوتے تھے۔

ایک ضعیف حدیث ہے کہ'' جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور وفات پائی، وہ شہید ہوا۔''
 حافظ ابن القیم عین یہ زاد المعادمیں، اس حدیث کود لائل عقلی ہے باطل ثابت کر کے لکھتے ہیں:

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب التيمم: ٣٤٥ وصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم: ٠٨٠-

على صحيح مسلم، كتاب الجنائز: ٢١٥٤ مين بدروايتين متعدوطريقول على المرورين

<sup>🤀</sup> صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها: ١٧٧٠-

فلو كان اسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا وو هما . الله " "اگراس حديث كى سند آقاب كى طرح بهى بوتى تب بهى وه غلط اوروبم بوتى \_"

© صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب الفئی میں روایت ہے کہ حضرت عباس بٹائٹنڈ اور حضرت علی بٹائٹنڈ ،حضرت عباس بٹائٹنڈ کے باس آئے ،حضرت عباس بٹائٹنڈ نے حضرت عمر مٹائٹنڈ سے کہا کہ

اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن 🏂 . ''م. . . بادراس جهد أربح مربطوك از بنائن كرد مراد فعا ك

''میرےاوراس جھوٹے ،مجرم ، دھوکہ باز ،خائن کے درمیان فیصلہ سیجئے ۔'' سیرے اوراس جھوٹے ،مجرم ، دھوکہ باز ،خائن کے درمیان فیصلہ سیجئے ۔''

چونکہ حضرت علی رٹائفنو کی شان میں بیہ الفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے ،اس لئے بعض محدثین نے اپنے نسخہ سے بیالفاظ نکال دیے ہے۔ 🗱 علامہ مازری ،اس حدیث کی نسبت ککھتے ہیں :

اذا انسدت طرق تاويلها نسبنا الكذب الى رواتها.

''جباس صدیث کی تاویل کے سب رہتے رک جائیں گے تو ہم رادیوں کوجھوٹا کہیں گے۔''

عاری میں روایت ہے کہ خدانے جب حضرت آ دم عالیباً کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ گز کا تھا، اللہ مافظ ابن حجر میں لکھتے ہیں:

ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الامم السالفة كديار ثمودهم، فان مساكنهم تدل على ان قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسبمايقتضيه الترتيب السابق ..... ولم يظهر الآن مايزيل هذا الاشكال ....

"اوراس پریداشکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم قوموں کے جوآ ثاراس وقت موجود ہیں،مثلاً:قوم ثمود کے مکانات،ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر بڑے نہ تھے،جیسا کہ ترحیب سابق سے ثابت ہوتا ہے.....اوراس وقت تک مجھ کواس اشکال کا جواب نہیں معلوم ہوا۔"

کھی بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ فلا خداہے کہیں گے کہ''اے خدا! تو نے مجھ سے وعدہ
 کیا تھا کہ قیامت میں مجھ کورسوانہ کرے گا۔' اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر مُیشینیہ لکھتے ہیں:

وقد استشكل الاسماعيلي هذا الحديث من اصله وطعن في صحته. 🤁

أدادالمعاد، جزء ثاني، فصل في هديه في علاج العشق فصل وان كان لا سبيل للعاشق الى وصال معشوقه قدرا وشرعا مطبوعة الله كانيو الشخيلاء.
 شحيرا وشرعا مطبوعة الفاكل نيو الشخيلاء.

🏶 نووی شرح صحیح مسلم، ذکر حدیث مذکور، ج۱۲، ص:۷۲ مطبع مصریه ازهر:۱۹۳۰

نووى شرح صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب حكم الفيء ايضًا.

🤀 صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء:۳۳۲ می فتح الباری، مطبوعه مصر، ج۲، ص: ۲۲۰،

كتاب بدء الخلق 💮 🏕 صحيح بخاري، ايضًا: ٥ ٣٣٥ـ

🤀 فتح الباري، مطبوعه مصر ج٨، ص: ٣٨٤، كتاب التفسير، سورة الشعرآء

المِنْ الْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤَالِّنِينَ الْمُؤَالِنِينَ الْمُؤَالِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينِ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِي الْمُؤْلِينِينِي الْمُؤْلِينِينِي الْمُؤْلِينِينِي الْمُو

''اوراساعیلی نے اس حدیث پراشکال وار دکیا ہے اوراس کی صحت پر طعن کیا ہے۔'' اساعیلی کے اعتراض کا حافظ ابن حجر مُیٹائیڈ نے جواب دیا ہے، کیکن اساعیلی کا درجہ فن حدیث میں حافظ ابن حجر سے زیادہ ہے،اس لئے گوا ساعیلی کا اعتراض غلط ہے کیکن قابل لحاظ ہوسکتا ہے کہ ان کے زدیک بیہ حدیث استدلال کے خلاف ہے۔

ک عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے زمانۂ جاہلیت میں ایک بندر کودیکھا جس نے زنا کیا تھا، اس پراور بندروں نے جمع ہوکراس کوسنگسار کیا، ﷺ حافظ ابن عبدالبر نے جومشہور محدث ہیں، اس بنا پراس حدیث کی صحت میں تامل کیا کہ جانور مکلف نہیں، اس لئے ان کے قتل پر نہ زنا کا اطلاق ہوسکتا، نہ اس بنا پران کومزادی جاسکتی، حافظ ابن جحر مجے اللہ کہ لکھتے ہیں:

وقـد استنكر ابن عبدالبر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها اضافة الزنا الى غير مكلف واقامة الحدعلي البهائم \_

''ابن عبدالبرنے عمرو بن میمون کے اس قصہ ہے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں غیر مکلّف کی طرف، زناکی نسبت ہے اور جانوروں پر حدقائم کرنا ہیان کیا گیا ہے۔''

حافظ ابن جمر مُنِينَةُ نے بيتول نقل كركِ كلھا ہے كُهُ 'اعتراض كا بيطر يقه ببنديد نہيں ہے،اگر سند سيح ہے تالبًا بيہ بندر جن رہے ہوں گے ''

© سنتیج بخاری میں حضرت انس بڑگٹڑ ہے روایت ہے کہ ایک 🥵 دفعہ عبداللہ بن ابی کے طرفداروں اور آنخضرت مُثَاثِیْزُم کے صحابہ بٹٹائیزُمْ میں جھگڑا ہو گیا ،اس پریہ آیت اتری:

﴿ وَإِنْ طَآبِهَ أَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوْالِينَةُ مُمَا ؟ ﴾ (٤٩/ الحجرات:٩) "الرمسلمانول كردوة إلى ميس لرجائيس، توان ميسل كرادو"

روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک عبداللہ بن ابی اوراس کا گروہ ظاہر میں بھی اسلام نہیں لایا تھا، اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے کہ آیت قرآنی، اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی، اس کے کہ آیت میں تصریح ہے کہ جب دونوں گروہ مؤمن ہوں اور یہاں عبداللہ بن ابی کا گروہ علانے کا فرتھا''۔ حافظ ابن حجر مُحَدِّلَةُ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تعلیماً ایسا کہا گیا۔ اللہ

اس قتم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ میبھی دیکھتے تھے کہ دوسر بے شواہداور قرائن بھی اس کے موافق ہیں یانہیں۔

مصر ج۷، صفحه: ۱۲۲، باب الما الجاهلية - الله صحيح بخارى، كتاب العلم، روايت من بحكوري مطبوعه مصر ج۷، صفحه: ۱۲۲، باب ايام الجاهلية - الله صحيح بخارى، كتاب العلم، روايت من بحكوري كل تفصيل بهم في محتوج المحتول به من المحتول ال

ایک بڑامر طدروایت بالمعنی کا ہے، یعنی آنخضرت مَنَّ الْتَیْمِ نے یا صحابہ وُنَالِیْمُ نے جوالفاظ فرمائے سے بعینہ وہی اداکر نے چاہئیں ، یاان کا مطلب اداکر دینا کافی ہے، محدثین اس باب میں مختلف الرائے ہیں اور اکثر وں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر راوی اپنے الفاظ میں اس طرح مطلب اداکر تا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا، تو الفاظ کی پابندی ضروری نہیں لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب ادام وا یابدل گیا، ایک اجتہادی بات ہے، اس بنا پر بعض محدثین مثلاً :عبد الملک بن عمر، ابوز رعہ سالم بن جعد، قاده، امام مالک، ایک ایک لفظ کی پابندی کرتے تھے اللہ کیاں یہ فاہر ہے کہ پینکڑوں راویوں میں صرف دو چارا شخاص ایس پابندی کر سکتے تھے اور دہ بھی اس زمانہ میں کہ تریک کر اور ج ہو چکا تھا، عام حالت یہی تھی کہ راویوں کے مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، جامع ترندی، کتاب العلل میں سفیان توری بین بیات کا قول نقل ہے:

ان قلت لکم انی احدثکم کما سمعت فلا تصدقو نی انما هو المعنی علی ان قلت لکم انی اما هو المعنی الله ان داگر مین تم میری بات نه مانو داگر مین تم سے بیکوں کہ میں جو سنتا ہوں بعینہ وہی ادا کر دیتا ہوں، تو تم میری بات نه مانو میں صرف مطلب ادا کرتا ہوں ۔''

تر مذی نے اسی مضمون کے اور اقوال، واثلہ بن الاسقع جمد بن سیرین، ابرا ہیم خنی، حسن بصری، امام شعبی بیشایغ وغیرہ سے نقل کئے ہیں۔

جو صحابہ طئ اُنڈ نم بہت محتاط تھے ،حدیث کی روایت کے وقت اِن کی حالت متغیر ہو جاتی تھی \_

سنن ابنِ ماجہ کے دیباچہ میں عمرو بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رٹی تھنے کی خدمت میں ہمیشہ جعرات کی رات کو حاضر ہوتا، میں نے بھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ آنخضرت منگا تھنے نے یہ فر مایا۔
ایک دن ان کی زبان سے پہلفظ نکل گیا تو دفعۃ سر جھالیا، پھرمیری نظران پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، تبیص کی گھنڈیاں کھلی ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈبڈ ہا آئے ہیں، گلے کی رئیس پھول گئی ہیں اور کہدرہے ہیں کہ ''آخضرت منگا تھنے نے یوں کہا، یایوں، یااس سے پچھنم ، یااس کے مشابیہ'' ایک خضرت منگا تھنے کے مشابیہ'' کھا

امام ما لک مُخِينَة کا بیرحال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زوہ ہوجاتے اور کہتے کہ ''آ مخضرت منگا ﷺ کے بیڈ میں حضرت منگا ہی کے بیانیت کہتے ہیں کہ 'میں حضرت عبداللہ بن عمر والحقاء کیا تھا۔'' کھا امام عمر والحقائی کی خدمت میں سال بھر عاضر رہا، لیکن میں نے ان کو بھی حدیث روایت کرتے نہیں و یکھا۔'' کھا سائب بن بیزید کہتے ہیں کہ'' میں نے سعد بن ما لک والنائی کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا، لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آنحضرت منگا ہی ہے ۔ روایت نہیں کی۔ (حالانکہ وہ صحافی تھے ) کھا میں انہوں نے ایک حدیث بھی آنحضرت منگا ہی ہے ۔ روایت نہیں کی۔ (حالانکہ وہ صحافی تھے ) کھا میں انہوں نے ایک حدیث بھی آنحضرت منگا ہی ہے۔

المعلل، كتاب العلل، ج٢، ص: ٢٣٦ من ال الوكول مع المعلل، العلل، عن رسول الله عن ٢٣٦ من العلل، ج٢، ص: ٢٣٥ من البناء العلل، ج٢، ص: ٢٣٥ من البناء العلل، عن رسول الله عن ٣٠١ عن ٢٠٠ عن رسول الله عن ٣٠١ عن ٢٠٠ عن ٢٠

ايضاً: ٢٤ - ابن الجبيس يقول عفرت انس بن ما لك والفيز عنقول عب الله المسادة ٢٦ - الله البضاء ٢٩ -

النينية النينية

حضرت عبدالله بن زبیر رظافی نے اپ والد سے بوچھا کہ '' میں نے آپ کو دوسر سے صحابہ رخی اُندُی کی طرح صدیث روایت کی طرح صدیث روایت کی سے سے اسلام لایا، میں نے بھی آنحضرت مَالَّ اِنْتُمْ کا صدیث روایت کی جھوٹی روایت بیان ساتھ نہیں چھوڑ ا، لیکن میں نے آنخضرت (مَالَّ اِنْتُمَا کَا سنا ہے کہ جوشخص میری نبیت کوئی جھوٹی روایت بیان کر سے تو چاہے کہ ابنا گھر آگ میں بنائے۔

ابن ماجد نے روایت کی ہے کہ خود آ تخضرت مَلَّ اللَّيْرَ الله منبر پریدارشادفر مایاتھا:

((اياكم وكثرة الحديث عني))

' خبر دار! مجھے نیادہ حدیثیں نہ روایت کرو۔''

اس موقع پر بیدامرخاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جوتا مل کیا جاتا ہے اس کوراوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے سے تعلق نہیں ، مستنداور ثقہ راویوں کی دروغ گوئی کا خیال نہیں ہوسکا، کیکن ثقہ راوی سے بھی مطلب روایت کے سجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہوجانا ممکن ہے اور ثقات کی روایت سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اس بنا پر کیا جاتا ہے ، حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ کے سامنے جب حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ کی میردوایت بیان کی گئی:

((ان الميت ليعذب ببكاء الحي))

''مردوں پرنوحہ کیا جائے توان پرعذاب کیا جاتا ہے۔''

توحضرت عائشه طِيَّاتُهُمُّا نِيْ فرمايا:

انکم لتحدثونی عن غیر کاذبین و لا مکذبین ولکن السمع یُخطی - الله در تم لوگ نشود جموتے ہیں ایکن کان علطی کرجاتا ہے۔'' ''تم لوگ ندخود جموتے ہو، نہ تمہارے راوی جموتے ہیں ایکن کان علطی کرجاتا ہے۔'' ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رفی خوال نے عبداللہ بن عمر رفیا تھی کے متعلق فرمایا:

> اما انه لم یکذب ولکنه نسی او اخطأ الله "پاں وه جموث نہیں ہولئیکن بھول گئے با خطاکی۔"

> > روايت آحاد

ا کیدادر بحث روایت آحاد کی ہے، روایت آحاد وہ ہے، جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک رادی پر مدار روایت ہونے کے مدار روایت ہونے کے مدار روایت ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتز لدروایات آحاد کی تسلیم سے قطعًا منکر ہیں، کیکن بیدر حقیقت انکار بداہت ہے، ہم روز مرہ واقعات زندگی میں اس قتم کی روایات پراکٹر بلا حجت واصرار فوز ایقین کر لیتے ہیں، ہم سے

- - 🤀 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه: ٢١٤٩ ـ
    - 🗱 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، ايضًا: ٢١٥٦ـ

ایک شخص آ کرکہتا ہے کہ''زیدتم کو بلاتا ہے' اور ہم فوز ااٹھ کر چلے جاتے ہیں، نیہیں کہتے کہ یہ خبر آ حاد ہے اور ہم اسے تتلیم نہیں کرتے ،معتز لہ کے مقابل میں اکثر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں،لیکن میہ در حقیقت تفریط ہے،خود صحابہ ٹن کا نشر کا طرز عمل اس کے مخالف ہے۔

ایک دفعہ حضرت ابوموی اشعری والنفی حضرت عمر والنفی کی خدمت میں گئے اور تمین دفعہ اجازت طبی
کی، چونکہ حضرت عمر والنفی کسی کام میں مشغول سے، کچھ جواب نہ ملا، وہ واپس چلے گئے، حضرت عمر والنفی نے
کام سے فارغ ہوکران کو بلوا بھیجا اور واپسی کا سبب پو چھا، انہوں نے کہا:''میں نے رسول اللہ (منا اللہ است کی منین دفعہ اجازت طبی کے بعد، جواب نہ طبح و اپس جاؤ۔'' حضرت عمر والنفی نے کہا:''اس روایت پر گواہ لاؤ، ورنہ میں تم کوسز ا دوں گا۔'' ابوموی اشعری والنفی نے اس پرشہادت پیش کی تو حضرت عمر والنفی نے نہیں جونکہ ستایم کیا، کا حضرت عمر والنفی خدانخو است حضرت ابوموی اشعری والنفی کو خلط گونہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر والنفی خدانخو است حضرت ابوموی اشعری والنفی کو خلط گونہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر والنفی خدانخو است میں برسول رہے تھے اور انہوں نے بیصدیث آنخضرت منا النفی سے بیس نی تھی، ایمیت کے حال تکہ حدیث آنے خضرت عمر والنفی نہیں تو تھی اہمیت کے فاظ سے صرف ایک شخص کی شہادت کافی نہیں تبھی۔

حضرت ابوبکر و النفی کے سامنے ایک عورت نے جومیت کی دادی ہوتی تھی ، میراث کا دعویٰ کیا ، حضرت ابوبکر و النفی نے کہا: ''قرآن میں دادی کی میراث ند کورنہیں اور ندآ تخضرت مَا النفی کے اس باب میں کوئی روایت مجھ کومعلوم ہے''۔مغیرہ بن شعبہ و النفی نے شہادت دی کد آنخضرت مَا النفی دادی کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے،حضرت ابوبکر و النفی نے ان کی تنہا شہادت ایسے داقعہ کے متعلق کافی نہیں سجمی اور جب ایک اور

صحابی محمد بن مسلمہ وٹائٹوؤ نے شہادت دی، تب حضرت ابو بکر وٹائٹوؤ نے اس عورت کومیراث دلا گی۔ ಈ اسی طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر وٹائٹوؤ نے مغیرہ وٹائٹوؤ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی اس تشم کی اور بیسیوں مثالیں ہیں۔ ಈ

(ای بناپررواستِ آ حاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک سیحے ہے کہ یے ظنی النبوت ہیں،
ان سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ روایات آ حاد کی صحت اور عدم صحت یا ظن وقطعیت روا ق
کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد ،خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر بنی ہے، ایک شخص جب ہم ہے کہتا
ہے کہ''زید نے تم کو بلایا ہے۔'' تو راوی کی ثقابت واعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ،ہم کو بھی اس واقعہ کے تسلیم
سے انکار نہیں ہوتا ، لیکن اگر یہی شخص میہتا ہے کہ'' تم کو بادشاہ نے آج در بار میں بلایا ہے''۔ تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لئے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں:

اً تخضرت مَثَلَقَيْمُ كِمُتَعَلَق الركوئي تنها راوى به بيان كرتا ہے كه "آپ مَثَلَقَیْمُ ایک بارسفید كرته چهن م محیح بخاری، كتاب الاستنذان، باب التسلیم والاستنذان ثلاثانه ۲۲۶ فی ابوداود، كتاب الفرائض، باب فی الجدة،۲۸۹۶ تا ۲۹۰۸ می احدیم بخاری، كتاب الدیات، باب جنین المراة،۲۹۶ تا ۲۹۰۸ سِندِيَةُ النَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کر با ہرتشریف لائے۔' تو ہم کواس کی شلیم میں عذر نہیں ، لیکن وہی راوی اگریہ کہتا ہے کہ' ایک بار آپ برہند تن با ہرنکل آئے'' (اس قتم کی ایک روایت ہے ) تو قطعًا ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لئے کافی نہیں سمجھیں گے۔

نتائج مباحث مذكوره

گزشتہ صفحات میں ہم نے روایت وحدیث کے متعلق صحابہ کبار بنائیج کا جوطر زعمل پیش کیا ہے اور علائے نقد و حدیث کے جن قواعد واصول کی تفصیل کی ہے ، ذیل میں برتر تیب نتائج کے طور پر ہم ان کا اعاد ہ کرتے ہیں :

- سب سے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں، پھراحادیث صححہ میں، پھرعام احادیث میں کرنی چاہیے،
   اگر نہ ملے توروایات سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔
  - کتب سیرت محتاج تنقیح بین ،اوران کے روایات واسناد کی تنقید لا زم ہے۔
- سیرت کی روایتی باعتبار پاییصحت، احادیث کی روایتوں نے فروتر ہیں، اس لئے بصورت اختلاف
   احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔
  - بصورت اختلاف روایات احادیث ، روا قارباب فقه و بوش کی روایات کود و سرول پرتر جیح به وگی ۔
    - ایرت کے واقعات میں سلسلہ علت ومعلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔
      - نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔
    - 🕏 روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے؟ اور راوی کی ذاتی رائے وہم کا کس قدر جزوشامل ہے۔
      - اسباب خارجی کاکس قدراٹر ہے؟
- جوروایات عام د جوه عقلی ،مشامدهٔ عام ،اصول مسلمهاور قرائنِ حال کے خلاف ہوگی ، لائق جحت نه ہوگی۔
- اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق وجمع ہے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی ہے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔
  - 🛈 روایات آ حادکوموضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کر لینا چاہیے۔

ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آسکتا ہے کہ اسلامی فن روایت ، عقل و درایت کی نگاہ ہے کس قدر بلند پایہ ہے؟ علائے حدیث نے تقریح روایت کے لئے کتنی محنت ، کتنی جانفشانی ، کتنی دیدہ ریزی اور کتنی دقت رسی صرف کی ہے ، کیا اس اہتمام واعتنا کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایۂ تاریخ وروایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا سیرت کے سیرت نگاران پیغمبر اسلام میں ہے کسی نے بھی اس جا نکاہی اور نکتہ شجی کے ساتھ آنخضرت مناباتی کیا کہ انف کے لئے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد واصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟) بال

🐞 زيادت ازصفي: ١٤٧٧ما (س) 🗸



## بوربين تصنيفات

آ تخضرت مَنْ الْمَيْزُمُ کی سیرت مبارک پر جو یور پین تقنیفات ہیں، ان پر پوری بحث تو کسی اور حصہ میں آ کے گی جس میں نہایت تفصیل ہے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف بلدی برٹ سے لے کر جو ۱۱۱۹ء میں موجود تھا۔ آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے؟ ان کا کیا عام انداز ہے؟ ان کی مشترک اور عامة الورود غلطیاں کیا ہیں؟ ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے ہیں؟ اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں؟ تعصب اور سوئے ظن کا کہاں تک اثر ہے؟ یہاں ہم ان تقنیفات پرصرف ایک اجمال مشترک اسباب کیا ہیں؟ تعصب اور سوئے ظن کا کہاں تک اثر ہے؟ یہاں ہم ان تقنیفات پرصرف ایک اجمال مشترک اسلام سَائل اللہ مسلم اللہ مسلم سائل میں اللہ مسلم سائل مسلم سائل میں اللہ میں اللہ مسلم سائل میں اللہ میں اللہ مسلم سائل میں اللہ میں اللہ میں اللہ مسلم سائل میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مسلم سائل میں اللہ 
یورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق مطلق کچھنمیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت درا تک عجب حیرت انگیزمفتریا نہ خیالات اور تو ہمات میں مبتلار ہا،ایک بورپین مصنف لکھتا ہے:

''عیسائیت، اسلام کی چندا بتدائی صدیول تک اسلام پر نه تو نکته چینی کرسکی اور نه سمجه سکی، وه صرف تقراتی اور خاتی به بال تی تقی ، لیکن جب قلب فرانس میں عرب پہلے پہل رو کے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں منہ پھیر کردیکھا جس طرح کے مویشیوں کا گلہ جب کہ اس کا بھگا دینے والا کیا دورنکل جاتا ہے۔' \*

یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا،اس کوفرانس کامشہور مصنف ہنری دی کاستری جس کی تصنیف عربی زبان میں ترجمہ ہوگیا ہے، بوں بیان کرتاہے:

''وہ تمام قصص اور گیت جواسلام کے متعلق لورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج سے ،ہم نہیں ہجھتے کے مسلمان ان کوس کر کیا کہیں گے؟ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کے فدہب کی ناوا تقیت کی وجہ ہے بغض وعداوت سے بھری ہوئی ہیں، جوغلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں، ہر سیحی شاعر، مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سجھتا تھا اور حسب ترتیب درجات ان کے تین خداتسلیم کئے جاتے ہے، ماہوم، یا ماہون، یا مافومیڈ (لیعن محالہ ) اور الپلین اور تیسر الرماگان، ان کا خیال تھا کہ محمد منافیظ نظر (وہ ایٹ فدہب کی بنیاد، دعوائے الوہیت پر قائم کی اور سب سے عجیب تریہ ہے کہ محمد منافیظ فر (وہ محمد منافیظ جو بت شکن اور دیمن اصنام تھا) لوگوں کو اپنے طلائی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔

Bosworth Smith: (Mohammad & Mohammadanism, P.63)

<sup>🀞</sup> محمدٌ ایندُمحدُ نزم \_از باسورته اسمته صاحب،ایم ایصفی ۲۳ \_

مِنْنَا يُوْلِلْنِينَ اللَّهِ اللّ

اپین میں جب عیسائی ، مسلمانوں پر عالب آئے اور ان کوسر قوسطہ کی و یواروں تک ہٹا دیا، تو مسلمان لوٹ کرآئے اور اپنے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا ، اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے:

''املین مسلمانوں کا دیوتا وہاں ایک عارمیں تھا ، اس پروہ بل پڑے اور اس کو نہایت تخت ست کہااور اس کو گالیاں دیں اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کرایک ستون پر اس کوسولی دی اور اس کو یاؤں سے روندا اور لاٹھیوں سے مار مار کر اس کے نکڑے کر ڈالے اور ماہوم کو (جو ان کا دوسرادیوتا تھا) ایک گڑھے میں ڈال دیا ، اس کوسور اور کتوں نے نوچ ڈالا ، اس سے زیادہ اس ور سرادیوتا تھا) ایک گڑھے میں ڈال دیا ، اس کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کی اور از سرنو تلف شدہ بتوں کو بنایا ، اس بنا پر جب شہنشاہ اور اپنے دیوتا وُں سے معافی مانگی اور از سرنو تلف شدہ بتوں کو بنایا ، اس بنا پر جب شہنشاہ چار اس سرقوسطہ میں داخل ہواتو اس نے اپنے ہمراہیوں کو تھم دے دیا کہ تمام شہر کا چکر لگا ئیں ، وہ معجدوں میں تھس گئے اور لو ہے کے ہتھوڑ وں سے ماہومیڈ اور تمام بتوں کو ٹر ڈالا ۔ ''

ایک دوسراشاعرر پیرخداسے دعا کرتا ہے کہ 'وہ ماہوم کے بُت کے پچاریوں کو شکست نصیب کرئے'۔ اس کے بعدوہ امراء کو جنگ صلیبی کے لئے ان الفاظ میں آ مادہ کرتا ہے۔''اٹھواور ماہومیڈ اورٹر ماگان کے

بتوں کواوندھا کردواوران کوآگ میں ڈال دواوران کواپنے خداوند کی نذر کردو۔' 🗱 اس قتم کے خیالات ایک مدت تک قائم رہے۔ (چوتھے ھے بیں ہم اس کو مفصل کھیں گے)

ستر ہویں اوراٹھار ہویں صدی

ستر صویں صدی کے سنین وسطی، یورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے، یورپ کی جدو جہد، سعی وکوشش اور حریت و آزادی کا دور، اس عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کی جو چیز اس دور میں پیدا ہوئی، وہ مستشر قین یورپ کا وجود ہے، جن کی کوشش سے نادرالوجود عربی کتابیں ترجمہ اور شائع ہو کیں، عربی زبان کے مدارس علمی وسیاسی اغراض سے جابجا ملک میں قائم ہوئے اور اس طرح وہ زبانہ قریب آتا گیا کہ یورپ اسلام کے متعلق خود اسلام کی زبان سے بچھن سکا۔

اس دور کی خصوصیت اول میہ ہے کہ سے سائے عامیانہ خیالات کے بجائے ،کسی قدر تاریخ اسلام و سیرت پنجبر مُنافِیْظ کی بنیادعر لی زبان کی تصانیف پر قائم کی گئی،گوموقع بموقع معلومات سابقہ کے مصالح کے استعال سے بھی احرّ ازنہیں کیا گیا۔

<sup>🖚</sup> ترجمه كتاب بشرى دى كاسترى بزبان عربي مطبوعه معراز صلى: ١٠٥٠\_

غیر متعصب گرده، اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جوکوششیں کیں، وہ آج بھارے سامنے ہیں۔
اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تصنیفات کا ترجمہ ہوگیا تھا، اس سلسلہ میں سب سے پہلے ارپی نیوس (Arp) مارگولیتھ (E-Pococke) اور ہائی (MAR Goliouth) ایڈورڈ پوکاک (E-Pococke) اور ہائی (کا ترجمہ کیا، فرکر کے قابل ہیں، کیکن یہ عجیب بات ہے کہ انفا قایا قصداً ان مستشرقین نے ابتدا میں جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا، وہ اکثر ان مسیحی مصنفین کی تصنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے۔ یعنی سعید بن بطریق اور این العمید المکین المتوفی سے ہو اسکندر یہ کا پیٹریارک تھا اور این العمید المکین المتوفی سے ہو المطبی المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی المتوفی سے المکین المتوفی سے ہو سلامین مصر کا ایک درباری تھا اور ابوالفرج بن العمر کی المعلمی المتوفی ۱۲۸ مصنف تاریخ الدول۔

ابن العمید المکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے، ارپی نیوس نے جو ہولینڈ کا ایک مستشرق تھا، لا طبی ترجمہ کے ساتھ، لیڈن سے اس کا ایک مکٹڑا شائع کیا، جو ابتدائے رسالت سے دولتِ اتا بکیہ تک کے واقعات پر شتمل ہے، المکین کے نام سے اس کتاب کے حوالے، یورپ کی ابتدائی اسلامی تصنیفات میں نہایت کثرت ہے آتے ہیں۔

اخيرا ثفار ہویں صدی

بیدہ ذمانہ ہے جب بورپ کی قوت سیاسی ،اسلامی مما لک میں پھیلی شروع ہوگئی ،جس نے''اور پیفلسے'' کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کر دی جنہوں نے حکومت کے اشارہ سے السنۂ مشرقیہ کے مدارس کھولے، مشرقی کتب خانوں کی بنیادیں ڈالیس ،ایشیا ٹک سوسائٹیاں قائم کیس ،مشرقی تصنیفات کی طبع واشاعت کے سامان پیدا کئے اور پنٹل تصنیفات کا ترجمہ شروع کیا۔

سب سے پہلے ہولینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرقی میں ایک ایشیا تک سوسائٹ قائم کی اس کی تقلید میں ایک ایشیا تک سوسائٹ قائم کی اس کی تقلید میں انگریزوں نے بمقام کلکتہ ۱۵۸ کے بیں جزل ایشیا تک سوسائٹ اور ۱۸۸ کے اور بین بنگال ایشیا تک سوسائٹ کی بنیاد ڈالی ،اس کے بعد ۱۹۵ کے اور میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں (عربی، فاری، ترکی) کا دارالعلوم قائم کیا اور آخرکار ان مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک یورپ میں اس قتم کی درسگاہیں اور انجمنیں جاری ہوگئیں، عام یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسروں اور کتب خانوں کا وجود لازمی سمجھاجانے لگا۔

مسلمانوں کے ہاں عربی زبان میں سیرت و مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں، وہ ایک ایک کر کے باشٹنائے چند، اٹھار ہویں صدی کے اواخر سے لے کر انیسویں صدی کے اختتام تک پورپ میں چھپ گئیں اور ان میں اکثر کا پورپین زبانوں میں ترجمہ ہوگیا،سب سے پہلے رسک (Reiske) التوفی ہم کے کیا ہے نے تاریخ ابو الفد اء مع ترجمہ لاطین و حواثی پانچ جلدوں میں شائع کی۔ وجراء میں کیپٹن اے میتھوس

ينديز والنبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ المنا

(A-N-Mathews) نے کلکتہ ہے مشکوۃ المصابی کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا، ۱۸۵۷ء میں وان کر یمر (Kremer) نے کلکتہ میں تحد بن عمر واقدی کی کتاب المغازی طبع کرائی ، ۲۸۱ء میں ابن بشام کی مشہور تصنیف سیرت الرسول کی کونگن (Cottingen) ہے اشاعت کی، اس کے علاوہ ای مستشرق نے سمبودی کی تاریخ کہ یہ اورابن قتیبہ کی تاریخ معارف طبع کرائی ۱۸۲۳ء میں ڈاکٹر ویل (G-Weil) نے ابن بشام کی تاریخ کہ یہ دورابن قتیبہ کی تاریخ معارف طبع کرائی ۱۸۲۳ء میں ڈورجہ الذہب مع ترجمہ فرانسیسی پروفیسرڈی کا جرمنی میں ترجمہ کیا، ۱۸۷۵ء میں پیرس سے مسعودی کی تاریخ مروبج الذہب مع ترجمہ فرانسیسی پروفیسرڈی مانیارڈ نے شائع کی، ولہوین (Wellhausen) نے ۱۸۸۲ء میں واقدی کا جرمن ترجمہ بعنوان ''مجمہ بعنوان'' محمد به مدینہ' برلن سے شائع کی، ولہوین (Noldeke) نے ایک اجتمام سے یعقو بی کی تاریخ دوجلدوں میں چھیں ۔ وک ۱۸ میں ایڈن سے باوٹسما (وردیگر سات مستشرق پروفیسر ساقر بیا منہور اور تاور الوجود تاریخ مستشرق پروفیسر ساقر کی کا مامی کوشش اوردیگر سات مستشرق بیروفیسر ساقر بیا منہور اور تاور الوجود طبقات جس سے زیادہ مبسوط سیرت نبوی میں کوئی تصنیف نہیں، تقر بیا منہور اور سے گزشتہ سال تک ایک جلد کر کے لیڈن سے شائع ہوتی رہی ۔

ان اصل تاریخی تصنیفات اوران کے تراجم کی اشاعت مما لک اسلامیداور پورپ کے تعلقات، ندہبی منافرت کی کمی اور آ زادانہ تحقیقات کی خواہش،ان تمام چیزوں نے یورپ میں مصنفین تاریخ اسلام اورسوائح نگاران پیغبرعرب سُکاٹیٹیم کا ایک کثیر التعدادگروہ پیدا کردیا۔

اوكسفورة كااكي عالم اس غيرختم سلسله كاان الفاظ مين اعتراف كرتا ب:

'' محمد مَنْ النَّيْرِ كَا سِواخُ نَگاروں كا ايك وسيع سلسله ہے۔جس كاختم ہونا غيرممكن ہے،ليكن اس ميں جگه

پانا قابل فخر چیز ہے۔' 🏚

ہم اس موقع پرصرف ان تصنیفات کا مختصر سانقشہ درج کرتے ہیں ، جو ہتخصیص آ تخضرت مُناہُونِاً کے حالات میں ، بااسلام کے اصول عقائد پر کھی گئیں اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں ، یا ہمان سے متمتع ہو تھے ہیں۔

| زباد  | نام تصنيف يامضمون                    | وطن     | امرمصنف                       | تمير |
|-------|--------------------------------------|---------|-------------------------------|------|
| تصنيف |                                      | Š       |                               | ·    |
| ٠١٨١٥ | سيرت محمد خادع (نعوذ بالله)          | انگلتان | ڈاکٹر جی، بی، ( آ ر <u>)</u>  | _    |
| اوائل | بيمفڻن سرمنز (اسلام اور پيغمبراسلام) | انگلتان | ڈ اکٹر وایٹ ( واعظ اوکسفورڈ ) | ۲    |
| ن الم |                                      |         | DTI White                     |      |

<sup>🐞</sup> مارگولیتند."محمر، (سَلَاتِیْمَ ) دیباچه صفحدار

| 89            | )%%                               | حصداقل   | يُؤَالنِينَ ﴾ ﴿ ﴾                | ر ينيد |
|---------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| والماء        | ا پالو جی                         | انگلتان  | گارڈ فری هکنس ایم، آر، اے، ایس   | ۳      |
|               |                                   |          | GodFreyHiggins                   |        |
| ١٨٢٠          | المامرم                           | جر من    | ئاكٹر ہے،اے،مولر J.A.Muller      | p      |
| اعماء         | اسلام وقر آن                      | فرانس    | گارس ڈی ٹاس                      | ۵      |
| t             |                                   |          | Garcindetossy                    |        |
| -114          |                                   |          |                                  |        |
| - IAM         | انتخابات القرآن                   | انگلتان  | ایڈورڈلین Edwardlane             | ۲      |
| inro          | ترجمه وتحشيه ابن هشام وكتاب محمر  | جرمن     | واکثرومیل Weil                   | 4      |
| t             | پیغمبر سَالْقَیْنِکِم             |          |                                  |        |
| ١٨٣٦          |                                   |          |                                  |        |
| المسراء       | <u>ہیروزاینڈ ہیر</u> دورشپ        | انگلتان  | کارلاکل Coriyle                  | ۸      |
| ۱۸۳۶          | تاریخ عرب                         | فرانس    | کوس ڈی برسیوال                   | 9      |
|               |                                   |          | Caussindeperseval                |        |
| والمراء       | سيرت محمد مغالفينيا               | انگلىتان | واشنگنن ارونگ W.Irving           | 10     |
| =1101         | سيرت محمد مثلًا فينظم             | جرمن     | ڈاکٹرائپرنگر Springer            | 11     |
| ۲۵۸۱۰         | ترجمه وتحشيه واقدى                | جر من    | وان کریمر Vonkreme               | 17     |
| ١٨٥٨          | مضمون''محمد مَا الله عَلَمُ ''    | انگلتان  | مضمون نگار بیشنل ریویو           | 11"    |
| <u>۱۲۸۱</u> ء | تاریخ اسلام                       | بولينذ   | توزی Dozy                        | 15     |
| الالاء        | بزرگ ترین عرب                     | انگلتان  | مضمون نگار نیشنل ریو یو          | 10     |
| الكاء         | سيرت محد مَثَّالِيْنِ             | انگلىتان | ۋىلىن Delane                     | 1      |
| الإلماء       | سيرت محمد مَثَاثِينَةِ            | انگلىتان | ميور Muir                        | 14     |
| ۱۸۲۵ء         | محمد مَنْ النَّيْظِمُ وقر آن      | فرانس    | برقعالمی سینٹ ہلیر St.Hilaire    | 1A     |
| ولا فراء      | مضامين قرآن واسلام                | جر من    | أولد كي Nolde ky                 | 19     |
| و٢٨١٩         | اسلام                             | انگستان  | دوشیف مضمون نگارکوارٹر بی ریو بو | ř•     |
| الحكراء       | محد مَثَانِينَا فِي               | انگلىتان | مضمون نگار برنش کوارٹر لی ریو یو | rı     |
| ٠١٨٢٠         | تاریخ بانی اسلام                  | فرانس    | بولیس چارس JuliusCharles         | **     |
| المكراء       | محمد ( سَنَا غَيْنَامُ ) اوراسلام | الكلستان | مضمون نگار کانٹمپر بری ریویو     | rm     |

| الكتان محراناتها الكتان محراناتها الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتان الكتاب ا  | 90                      | (***                                        | حصه اقل  | يَوْالْنِيْقُ الْمُوجُ اللهِ | (ينِدُ    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| الم المرابل   | وعداء                   | محد (مَنَّالِيَّيْمَ ) اوراسلام             | انگلىتان | باسورته اسمتحد               | rr        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | ·                                           |          | Bosworthsmith                |           |
| المكرابل المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤١٨٤٤                   | تاریخ عرب                                   | فرانس    | سیدیو Sedillot               | 70        |
| الم المراب المام برخيال المام المام برخيال المام المام برخيال المام المام برخيال المام ال  | ۱۸۸۲ء                   | تبصره برواقدي                               | جرمن     | وليوس Wellhausen             | 44        |
| المام برخان المام برخالات المام برخال المام الم | ۱۸۸۳ء                   | سيرت محمد مثافيتيم                          | جر من    | المل كرامل Krehl             | 12        |
| المام برخيالات المام برخيالات المام برخيالات المام برخيالات الموادع ا | -11/9-                  | مطالعه اسلام                                | יל.      | گولڈز يېر Goldziher          | ۲۸        |
| المام برخيالات المام برخيالات المام برخيالات المام برخيالات الموات المو | +1 <u>1</u> 19 <u>r</u> | تاریخ مذاهب                                 | فرائس    | Renan כאַט                   | <b>19</b> |
| الف بوال المعنى | ٩٩٨١ء                   | سيرت محمد مَثَالِقَيْرُ ا                   | ہولینڈ   | H.Grimme ఉన్నికి!            | ۳+        |
| الف بوال الف الف الف الف الف الف الف الف الف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1/97                   | اسلام پرخیالات                              | فرانس    | هنری دی کاستری               | ۳۱        |
| انگلیند آ ده گفتندیم (مَنْالْتَیْمُ اِ) کساتھ (۱۹۰۵ می ۱۹۰۵ می ۱۹۰۵ می ۱۹۰۵ می ۱۹۰۵ می ۱۹۰۵ میلاند می (مَنْالِیْمُ اِیْرِ اِیْرِ می اللهٔ ۱۹۰۵ میلاند می (مَنْالِیْمُ اوراسلام میلاند می (مَنْالِیْمُ اوراسلام میلاند می اللهٔ ۱۹۰۵ میلاند میلاند می اللهٔ ۱۹۰۵ میلاند میلا |                         |                                             |          | HenrydeCasteri               |           |
| الكيندُ محد (مَالَيْتِيَّمُ) الكيندُ  | <u>۱۹۰۳</u>             | سيرت محمد مَثَاثِينِهُمْ                    | ہولینڈ   | اليف بوال Buhl               | 77        |
| ۳۵ کوکل Koell انگلیند محمد (مُثَاثِینَ اوراسلام اسلام | -19-0                   | آ دھ گھنٹہ مجمد (مَنْ لَيْنَامُ ) كساتھ     | انگلینڈ  | والسثن Wallaston             | ٣٣        |
| ۳۲ برنس کائتانی Prince Caetani ایثالیه تاریخ کبیر محمد (مَثَالَیْمُنَا) و اسلام و جاری سلاطین اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1900ء                   | محد (مَلَا لِيَكُمُ)                        | انگلینڈ  | مار گولیتنه Margoliouth      | ma        |
| سلاطين اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1197                   | محمه (مَثَالِثَيْزُمُ) اوراسلام             | انگلینڈ  | کول Koell                    | ra        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جاري                    | تاريخ كبير محمه ( مَثَالِثَيْمُ ) و اسلام و | ایٹالیہ  | پنس کا تنانی Prince Caetani  | ۳Y        |
| سے میجر نیونارڈ MajorLeonard انگلینڈ اسلام کاروحانی واخلاتی پایہ وواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | سلاطيين اسلام                               |          |                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و 19٠٩                  | اسلام کاروحانی واخلاقی پاییه                | انگلینڈ  | ميجر ليونارۋ MajorLeonard    | r2        |

مصنفين يوري كى تين قشميس

مصنفین بورپ تین قسمول میں منقسم کئے جاسکتے ہیں:

© جوعربی زبان اوراصلی ماخذوں سے واقف نہیں، ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اوروں کی تصنیفات اور تراجم ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس مشتبداور نا کامل مواد کو قباس اور میلان طبع کے قالب ہیں ڈھال کر دکھا کیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض (مثلاً گین صاحب) ایسے صائب الرائے اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے ڈھیر میں سے بھی سونے کے ذرے نکال سکتے ہیں۔ لیکن قلیل ماھم۔

2 عربی زبان اورعلم ادب و تاریخ وفلسفهٔ اسلام کے بہت بڑے ماہر بیں ۔ لیکن ندہجی لٹر یچراورسیرت کے فن سے ناآشنا ہیں، ان لوگوں نے سیرت یا خدہب اسلام پرکوئی مستقل تصنیف نہیں کھی لیکن خمنی موقعوں پرعربی دانی کے زعم میں اسلام، یا شارع اسلام منافقی کے متعلق نہایت ولیری سے جو پچھ چاہتے ہیں، دانی مشائد جرمن کا مشہور فاضل ساخوجس نے طبقات ابن سعدشا کع کی ہے، اس کی وسعت معلومات اورعربی دانی

سے کون انکار کرسکتا ہے۔ بیرونی کی کتاب الہند کا دیباچہ اس نے جس تحقیق سے کھا ہے دشک کے قابل ہے لیکن اس دیباچہ میں اسلامی امور کے متعلق الی با تیں لکھ جاتا ہے جس کو پڑھ کر بھول جانا ہے کہ یہ وہ ہی محتر م شخص ہے جس کو ابھی ہم نے ویکھا تھا۔ نولد یکی (جرمنی) نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے لیکن انسائیکلو پیڈیا (جلد ۱۲) میں قرآن پراس کا جوآرٹیل ہے جابجانہ صرف اس کے تعصب، بلکہ اس کی جہالت کے دازینہاں کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔

وہ متشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور نہ بہی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ مثلاً پامرصاحب یا مار گولیتھ
 صاحب، ان سے ہم بہت کچھا مید کر سکتے تھے۔ لیکن ہا وجود عربی دانی، کثر ت مطالعہ ہفض کتب کے ان کا بیہ
 حال ہے کہ رعے

#### ديكقاسب يجوبهو لليكن سوجهتا سيجه يجمى نهيي

مارگولیتھ نے مندامام احمد بن خنبل کی ضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہوسکتا، لیکن پروفیسر موصوف نے آئخضرت مُنَّا اللّٰ کے مواخ عمری پر جو کتاب کسی ہے دنیا کی تاریخ ،اس سے زیادہ کوئی کتاب، کذب وافتر ااور تاویل و تعصب کی مثال کے لئے چین نہیں کر سکتی ،اس کا اگر کوئی کمال ہے تو یہ ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی واقعہ کو جس میں برائی کا کوئی پہلوپیدائییں ہوسکتا صرف اپنی طباعی کے زور سے بدمنظر بنادیتا ہے۔

ڈاکٹر اسپر گلر جرمنی کے مشہور عربی دان ہیں، کی سال مدرسدعالیہ گلکتہ کے برٹسپل رہے۔ لکھنو میں آ کر شاہی کتب خانہ کی رپورٹ کھی جو ہماری نظر ہے گزری ہے، حافظ ابن حجر کی کتاب الا صابہ فی احوال الصحابہ، اول اول انہی نے تصبح کر کے کلکتہ میں چھپوائی۔لیکن جب آ مخضرت مَا کُلِیْتِا کی سوانح عمری پرایک مستقل ضخیم کتاب ۳ جلدوں میں کھی تو ہم حیرت زدہ ہوکررہ گئے۔ ۴

بوربین مصنفین کی غلط کار بوں کے اسباب

یور پین مصنفوں کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ تو وہی ان کا ندہبی اور سیاسی تعصب ہے کیکن بعض وجوہ اور مجھی ہیں جن کی بنایر ہممان کومعندور رکھ سکتے ہیں ۔

سب سے بوی وجہ یہ ہے کدان کا تمام تر سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلاً: مغازی واقدی، سیرت ابن ہشام، سیرت محمد بن اسحاق، تاریخ طبری وغیرہ اور بیا ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر تا مخضرت مثل اللہ علیہ کے معری مرتب کرنا جا ہے گا تو عام قیاس یہی رہبری کرے گا کہ اس کو تصنیفات سیرت منابع ہے گا تو عام قیاس یہی رہبری کرے گا کہ اس کو تصنیفات سیرت

A MARIE STATE OF THE STATE OF T

<sup>🗱</sup> پیکتاب جرس زبان میں ہے، میں جرمن نبیس جانتا کیکن اس کے اقوال اکثر اور مصنفین نے قال کئے ہیں اور وہ ہماری نظرے گزرے ہیں۔

کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں جواستناد کے لحاظ سے بلندر تبہ ہو، چنانچاس کی بحث او پر گزر پھی ، مصنفین سیرت سے قطع نظر، سیرت کی روایتیں زیاد وتر جن لوگوں سے مروی ہیں۔ مثلاً: سیف، سری، ابن سلمہ، ابن تجھے عمومًا ضعیف الروایة ہیں، اس لئے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادت کافی ہو سکتی ہے، لیکن وہ واقعات جن پر مہتم بالشان مسائل کی بنیاد قائم ہے ان کے لئے یہ سرماییہ برکارہے۔

کے بیسر مابیہ بیکارہے۔

منقول ہیں، پور پین مصنفین اس سر مابیہ ہے الکل بے جنر ہیں اورا یک آ دھوکی ہے (مثلا مار گولیتھی) تو اولاوہ منقول ہیں، پور پین مصنفین اس سر مابیہ ہے بالکل بے جنر ہیں اورا یک آ دھوکی ہے (مثلا مار گولیتھی) تو اولاوہ اس فن کا ماہز ہیں اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری بینکڑوں خرمن معلومات کوجلانے کے لئے کافی ہے۔

اس فن کا ماہز ہیں اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری بینکڑوں خرمن معلومات کوجلانے کے لئے کافی ہے۔

اس فن کا ماہز ہیں وجہ بیہ ہے کہ پورپ کے اصول تقیح شہادت اور ہمارے اصول تنقیح ہیں بخت اختلان ہے۔

پورپ اس بات کو بالکل خبیں دیکھتا کہ راوی صادت ہے یا کا ذب؟ اس کے اخلاق وعادات کیا ہیں؟ حافظ کیا ہورپ اس بات کو بالکل خبیں دیکھتا ہے کہ راوی کا بیان بورپ اس کے خود، قر ائن اوروا قعات کے تاسب سے مطابقت رکھتا ہے، یا نہیں؟ فرض کرو، ایک جھوٹے سے جھوٹا براوی ایک طابق واقعہ سے کے معلوم ہوتا ہے، بیان راوی ایک واقعات کے لئاظ سے جے معلوم ہوتا ہے، بیان بالکل مسلل ہے اور کہیں اس کی خود روایت کی کیا حالت بلاکل مسلل ہے اور کہیں مؤرخ اورخصوصا محدثین اس کی پروائیس کرتے کہ خود روایت کی کیا حالت بندا ف اس کے مطابق میں درج سے پہلے وہ وہ کیلیتے ہیں کہ 'اسا نے رجال' کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام ثقہ لوگوں کی بھرست میں درج سے پہلے وہ وہ کیلیتے ہیں کہ 'اسا نے رجال' کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام ثقہ لوگوں کی بھرست میں درج سے پہلے وہ وہ کیلیتے ہیں کہ'و آئن اور قیا سات کے خلاف ہواور گو بظاہر عقل کے مطابق بھی نہ ہو، لیکن اس کی روایت قبول کر لی جائے گی۔

کے اگر تقدراوی نے کوئی واقعہ بیان کیا، تو گو آئن اور قیا سات کے خلاف ہواور گو بظاہر عقل کے مطابق بھی کہ وہ بھی کہ' سے گا۔

اس اختلاف اصول نے بور پین تصنیفات پر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے،مثلاً: اہل بورپ واقدی کے بیان پرسب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں،جس کی وجہ سے کہ واقدی کا بیان نہایت مسلسل اور مر بوط ہوتا ہے، جزئیات کی تمام کڑیاں باہم ملتی چلی جاتی ہیں، واقعات میں کہیں خلانہیں ہوتا، جو چیزیں کسی واقعہ کو دلچسپ بنا سب موجود ہوتی ہیں۔

لیکن سی ہے ہے کہ یہی ہاتیں اصلی راز کی پردہ دری کرتی ہیں، جورواییتی سوبرس سے زیادہ زمانہ تک محض زبانوں پرر ہیں،ان میں اس قدراستقصائے جزئیات ممکن نہیں، بیالبتہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح تاریخی افسانے کھے جاتے ہیں، چندواقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ کرقیاس وقرائن اور معلومات عامہ کے ذریعہ سے ایک سادہ النينية النيك المنافظ المناف

خا كەڭقىش دىگارىي كامل كرديا جائے ،كىكن يەجرائت صرف داقىدى كرسكتا ہے ،محدثین اس سے معذور بیں۔

تاہم اس ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا کہ ہرموقع پرمض راوی کا ثقتہ ہونا کافی نہیں۔ ثقات بھی علطی کر سکتے ہیں اور جن کو بعض جگہ ہیں اس کئے خیر اور جن کو بعض جگہ وہ بھول جاتے ہیں ،ان کی نہایت بختی کے ساتھ یابندی کی جائے۔

بوربین تصنیفات کے اصولِ مشتر کہ

یور پین مصنفین ، آنخضرت منگاتیا کی اخلاق کے متعلق جونکتہ چینیاں کرتے ہیں ، یاان کی تصنیفات سے جونکتہ چینیاںخود بخو د ناظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں ،حسب ذمیں ہیں :

- © آنخضرت منالینا کی زندگی مکه معظمه تک پیغیمرانه زندگی ہے، کیکن مدینه جاکر جب زور وقوت حاصل ہوتی ہے تو دفعتاً پیغیمری بادشاہی ہے بدل جاتی ہے اور اس کے جولوازم ہیں، یعنی لشکر کشی قتل، انتقام، خوزیزی، خود بخو دپیدا ہوجاتے ہیں۔
  - کثرت از دواج اور میل الی النساء۔
    - 🗓 ندہب کی اشاعت، جبراورز ورہے۔
  - لونڈی غلام بنانے کی اجازت اور اس پڑمل۔
    - 🕲 دنیادارول کی سی حکمت عملی اور بہانہ جو کی۔

اس بنا پر ، ہماری کتاب کے ناظرین کو، تمام واقعات میں اس نکتہ پر نظر رکھنی چاہیے، کہ بیاعتر اضات تاریخی تحقیقات کے معیار میں بھی ٹھیک اُتر سکتے ہیں یانہیں۔

# اس کتاب کی تصنیف وتر تیب کے اصول

ہم نے اس کتاب میں جواصول اختیار کے ہیں،ابان کے بتانے کاونت آ گیا ہے۔

- سب سے پہلے یہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو پچھ قرآن مجید میں ندکور ہے،ان کوسب پرمقدم
   رکھا ہے، یہ قطعاً ثابت ہے کہ بہت سے واقعات کے متعلق خود قرآن مجید میں الی تصریحات یا اشار ہے موجود
   ہیں جن سے اختلافی مباحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں نے آیات قرآنی پر اچھی طرح نظر نہیں ڈالی،اس
   لئے وہ مباحث غیر منفصل رہ گئے۔
- © قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے، احادیث صححہ کے سامنے سیرت کی روایتیں نظر انداز کر دی میں، جو واقعات بخاری وسلم وغیرہ میں ندکور ہیں، ان کے مقابلہ میں سیرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں،ان ہاب سیرکوایک بزی خلطی یہ ہوئی کہ وہ واقعات کو کتب حدیث میں،ان موقعوں پر ڈھونڈ ھتے ہیں، جہاں عنوان اور مضمون کے لحاظ ہے اس کو درج ہونا چاہیے اور جب ان کو،ان موقعوں پر کوئی روایت نہیں

ملی تو وہ کم درجہ کی روایتوں کو لے لیتے ہیں، لیکن کتب حدیث میں ہرتئم کے نہایت تفصیلی واقعات همنی موقعوں پر روایت میں آ جاتے ہیں، اس لئے اگر عام استقر ااور تفحص سے کام لیا جائے تو تمام اہم واقعات میں خود صحاح سنہ کی روایتیں مل جاتی ہیں، ہماری اس کتاب کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اکر تفصیلی واقعات ہم نے حدیث ہی کی کتابوں سے ڈھونڈ کرمہیا گئے، جواہل سیر کی نظر سے بالکل او جھٹ روگئے تھے۔

حدیث ہی گیا تنابوں سے دعوند سرمہیا ہے، ہواہ شیری تصریحے ہائے اور کا راہ سے تھے۔ (۳) روز مرہ اور عام واقعات میں ابن سعد ، ابن ہشام اور طبری کی عام روایتیں کافی خیال کی ہیں ،کیکن جو

واقعات پچھ بھی اہمیت رکھتے ہیں،ان کے متعلق تقید اور شخقیق سے کام لیا ہے اور تاامکان کدوکاوش کی ہے، ایس زیم ہ

اس خاص ضرورت کے لئے ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ابن ہشام، ابن سعداور طبری کے تمام رواۃ کے نام الگ انتخاب کر لئے ، جن کی تعداد سینئلزوں سے متجاوز ہے، پھراساء الرجال کی کتابوں سے ان کی جرح و تعدیل کا نقشہ تیار کیا، تا کہ جس سلسلدروایت کی تحقیق مقصود ہو، بہ آسانی ہوجائے ۔

رہ) جن فروگز اشتوں کی تفصیل او پر گزر چکی ہے، جہاں تک ممکن تھا،ان کی اصلاح اور تلانی کی ہے۔

كتاب كے تھے

اس كتاب كے پانج مصے ہيں۔

بهلي حصه

بیں عرب مے مخصر حالات، کعبہ کی تاریخ اور آنخضرت مَنَّ اللّٰهِیم کی ولادت سے لے کروفات تک عام حالات اور واقعات و غزوات ہیں، اس حصہ کے دوسرے باب میں آنخضرت مَنَّ اللّٰهِ ہِمَٰ اللّٰ اللّٰ و عادات کی تفصیل ہے، آل واولا داوراز واج مطہرات نِنَّ اللّٰهُ کے حالات بھی اسی باب میں ہیں۔

دوسراحصه

منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض تعلیم عقا کد، اوامر ونوائی، اصلاح اٹھال اور اخلاق ہے،
اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ میں فرائفسِ خمسداور تمام اوامرو
نوائی کی ابتدا اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح اور تھم اور دیگر غدا جب سے ان کا مقابلہ و
موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے، کہ عرب کے عقا کداور اخلاق وعادات پہلے کیا تھے
اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں نیزید کہ تمام عالم کی اصلاح کے لئے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا
اور کیونکر وہ تمام عالم کے لئے اور ہرز مانہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔

تيسر يحصه

میں قرآن مجید کی تاریخ، وجوہ اعجاز اور حقائق واسرار سے بحث ہے۔

ابديكابسات صول ين مرتب موكى إورزتيب بهى بدل كى ب



میں معجزات کی تفصیل ہے، قدیم سیرت کی کتابوں میں معجزات کا الگ باب باندھتے ہیں، لیکن آجکل تواس کو بالکل مستقل حیثیت سے لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معجزات کے ساتھ اصل معجزہ کی حقیقت اورامکان سے بحث کرنے کی ضرورت بھی پیش آگئی ہے، البتہ جن معجزات کی تاریخ اور سنہ متعین ہے، مثلاً: معراج، یا کمثیر طعام وغیرہ ان کواس سنہ کے واقعات میں لکھ دیا ہے۔

بإنجوال حصه

خاص بور پین تصنیفات کے متعلق ہے، یعنی بورپ نے آنخضرت مَنَّ اَثْنِیْمُ اور مذہب اسلام کے متعلق کیا لکھا ہے؟ ان کا سرمائی معلومات کیا ہے؟ تاریخی واقعات میں وہ کیونکر غلطیاں کرتے ہیں؟ مسائل اسلام کے سیحضے میں ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں؟ آنخضرت مَنَّ اِثْنِیْمُ کے اخلاق و عادات یا مسائل اسلام پر جونکتہ چینیاں کی ہیں،ان کے جوابات۔

بیضروری نہیں کہ بید حصاسی ترتیب ہے شائع ہوں ، بلکہ جس حصہ کی تیاری کے سامان فراہم ہو جا کیں گے اور مرتب ہو جائے گا ، وہ شائع کر دیا جائے گا۔

استنادا ورحوالے

تاریخ اور روایت میں،حوالہ اور استناد،سب سے مقدم چیز ہے، اس لئے اس کے متعلق چند ضروری امور بیان کر دینے ضروری ہیں۔

- 🛈 صرف انہیں کتابوں کاحوالہ دیاہے جوخو دمیری نظرے گزری ہیں۔
- جودا قعات کی قدراہم ہیں،ان کے متعلق صرف صحیح صدیثوں یا متند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے۔
   لیکن عام واقعات یاغز وات کے متعلق جز ئیات کی تفصیل میں محدثانہ کدد کاوش نہیں کی ہے۔
- مطبوعہ کتابوں کے حوالہ میں مطبع کا نام بتا دیا گیا ہے، قلمی کتابوں کے متعلق تصانیف سیرت کی فہرست جوادیرگزر چکی ہے، اس میں بتا دیا ہے کہ ہمارے استعال میں کونسانسخہ تھا۔

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيْبُ



عرب کی وجیتسمیہ کے متعلق مختلف رائیں ہیں ،اہلِ لغت کہتے ہیں کہ عرب اوراعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے بیں اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو چھے سجھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو 'عرب' اور دنیا کی اور تمام تو موں کوعم ( ژولیدہ بیان ) کہد کر لکارا۔

بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا، قدیم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ آیا ہے۔

ورجَّب باحة البعسربيات رجِّيا ﴿ تَسْرِ قَسْرِقَ فَسِي مِنْبَاكِبِهِمَا الْكُمِياءُ

وعربةُ ارض جلة في الشراهلها كما جدَّ في شرب النقاخ ظَماءُ وعسربةُ ارض ما يجل حرامها من الناس الا اللوذعي الحلاحل 🏶

عربة کےمعنی سامی زبانوں میں دشت اورصحرا کے ہیں اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت وصحرا ہے ،اسلئے

تمام ملک کوعرب کہنے لگے۔

جغرافيه

عرب کے حدودار بعد بیر ہیں۔

. خلیج فارس اور بحرعمان \_

جنوب بحرہند۔

کی حدود بہت مختلف فیہ ہیں،بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو دسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ نما،جس کا نام التیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور پورپ اس کومصر میں شار کرتے ہیں، لیکن جیالوجی کی رویے وہ عرب ہے متعلق ہے۔

عرب کی پیائش با قاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہوہ جرمن اور فرانس سے چوگنا ز مادہ وسیع ہے، طول تقریباً بیندرہ سو ،عرض چھ سومیل اور مجموعی رقبہ بارہ لا کھیل مربع ہے۔

🦚 معجم البلدان، ج٦، لِفظ عربة وعربات، ص: ١٣٧ تا ١٤٠، مصر: ١٣٢٤هـ/ ١٩٠٦ء

الله المنافظ ا

ملک کا بڑا حصہ ریگتان ہے، پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہواہے،سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑ جبل الٹر اقہے، جوجنوب میں یمن سے شروع ہوکر شال میں شام تک چلا گیا ہے،اس کی سب سے او نچی چوٹی آٹھ فرارنٹ بلندہے، بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔

چاندی اورسونے کی کانیں کثرت سے ہیں، علامہ ہمدانی نے "صفة جزیرة العرب" میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہے، قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مؤرخین نے لکھا ہے، زیاوہ تران کا مال تجارت، چاندی ہوتی تھی، برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معادن پرخاص ایک کتاب لکھی ہے۔

#### قدیم تاریخ کے ماخذ

اسلام ہے بل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہیں:

- ① زمانہ جاہلیت کی بعض تصنیفات، جوسلاطین جیرۃ کے کتب خانہ میں محفوظ تھیں اور جوابن ہشام کو ہاتھ آئی تھیں اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔
- © زبانی روایتیں جوقد یم سے چلی آتی تھیں، عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک که آج اشعار چاہلیت کا جو وسیح ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھا، اس بنا پرعرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ حفوظ تھا، عرب کی جوقو میں معدوم ہو چکیں، مثلاً : طسم، جدیس، عاد، شمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعہ سے مؤرضین اسلام، عرب کی تاریخ قدیم پر، معتد بہ تصنیفات مرتب کر سکے، مثلاً: ہشام کلبی نے طسم، جدیس، تابعہ یمن اور دیگر سلاطین عرب پر متعدد کتابیں کھیں، جن کا ذکر ابن الندیم نے فہرست صفحہ ۹۲ میں کیا ہے۔
- اشعار جاہلیت، جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام اور عماراتِ عرب کا ذکر ہے، یہ اشعار صفۃ جزیرۃ العرب اور بچم البلدان میں کثرت ہے موجود ہیں، انہی قدیم ماخذوں سے علامہ ہمدانی نے اپنی کتاب ' اکلیل' بی محرب کی ہے، جس کا آٹھواں باب خاص سلاطین حمیر کے آثاراتِ قدیمہ اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔
- یورپ کی قدیم تصنیفات، مثلاً مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس (جوحفرت عیسی علیباً) سے چارسو برس قبل تھا ) سے لے کربطلیموں تک بہت سے قبائل عرب کے نام کھے ہیں اوران کی آباد یوں کے نام بھی بتائے ہیں، رومن مؤرخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گونہا یت مختصر ہے۔
- کرب کی قدیم ویران شده ممارتوں کے کتبات، جوقد مائے اسلام نے دریافت کئے تھے اور جوآ جکل
   یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا گئے ہیں۔

Gold Mines Of Medion. 4

<sup>🤣</sup> اس کتاب کا ذکر زبهایت تفصیل کے ساتھ طبقات ۱۱ مم (مطبوعہ بیروت: ۱۹۱۲ء) میں ہے۔ ( دیکھتے ہیں: ۵۸، ۴۲،۱۸)

والله المنافع 
عرب کےاقوام وقبائل

مؤرخین عرب 🗱 نے اقوام وقبائل عرب کوئین حصوں پر نقسم کیا ہے۔

عرب بائده

لعنى عرب كے قديم ترين قبائل جواسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے۔

عرب عاربه

بنوقحطان جوعرب باكده كے بعد عرب كے اصلى باشندے تصاور جن كا اصل مسكن ملك يمن تھا۔

عرب متنعربه

بنواساعيل يعنى حضرت اساعيل غالينلاكي اولا وجوحجاز مين آبادتهي \_

ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنوا ساعیل جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصلی باشند ہے تصاوران کے علاوہ خال خال بہودیوں کی آبادی تھی،اس بنا پر درحقیقت ملک عرب اس وقت تین مختلف عناصر سے مرکب تھا، ہر عضر کا قوام بے شارقبائل وفروع سے تھا، جو یمن سے شام تک ہر قطعہ زمین میں مجھلے ہوئے تھے،ان کی چرمختلف چھوٹی چھوٹی شاخیس تھیں، چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پران کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔

بنوفحطان

اس خاندان کی تین بڑی شاخیس ہیں:

① قضاعہ ② کہلان ③ از دہمیر بھی اس کی شاخ ہے، جو یمن کےفر مانروا تھے،لیکن واقعات کوان ہے کوئی تعامین

🛈 قبائل قضاعه، عام علایئے انساب قضاعہ کو بنو فخطان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی

بوكلب، بنوتنوخ ، بنوجرم ، بنوجهينه ، بنونهد ، بنوعذره ، بنواسم ، بلي ، تليح مجعم ، تغلب ، نمر ، اسد ، تيم اللات ،

الله الله

بجيله بثعم ، بهدان ، كنده ، مذهج ، طے بخم ، جذام ، عامله .

🕲 ازد،انصاراس کی شاخ تھے۔

اوس بخزرج بنزاعه ،غسان ، دوس۔

مشهور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مقتر ہے،حسب ذیل ہیں: قبائل مقتراولاً بنی خندف اور بنوقیس دو

الله يهان إلى المراجع الم علومتين " ميلياتك زيادت مراس)

سِنْ وَالنِّينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ خاندانوں پر منقسم ہیں۔ 🛈 خندف: نذیل، کنانند، اسد، خبه، مزیند، رباب، تیم، بون\_ ان میں سے ہرایک کے متعدد فروع ہیں۔ فروع\_ أصول قریش، دول\_ كنانه بهون عدى، تيم ،عڪل ، ثور رباب مقاعس،قریع، بهدله، ربوع برباح ،ثغلبه،کلیب به ② قيس:عدوان،غطفان،اعقر،سليم، موازن\_ ان میں بعض کے فروع یہ ہیں۔ اصول غطفان عبس ، ذبیان ، فزاره ، مره ـ اعصر عنی، باہلہ۔ سعد،نقر بيتم ،ثقيف ،سلول ، بنوعا مر ( عامر کی شاخيس بنو ہلال ، بنونمير ، بنوکعب ہيں )۔ ہوازن

بہود

بنوقينقاع ، بنونضير ، بنوقر يظه

بنو قحطان وآلِ اساعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں، جن کے جت جت واقعات کہیں ملتے ہیں۔

# عرب کی قدیم حکومتیں

کتبوں اور دیگرمؤ زخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے بیہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں پانچے متىدن لطنتيں گزریں۔

> ۩معيتن معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جوکسی زمانہ میں سلطنت کا پایے تخت تھا۔

@سباكي يعني قومسا

3 حضرموتی حضرموت، یمن کامشہور مقام ہے۔

**آ** تتبائی قتبان،عدن میں ایک مقام ہے جوآ جکل گمنام ہے۔

حفرت اساعیل علیمیا کا یک بینے کا نام نابت تھا۔ بیسلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ 🖸 نابتی عینی سلطنت، جنوبی عربستان میں تھی ،اس کے صدر مقامات قرن اور معین تھے، کتبول سے تقریباً مجیس

النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ النافظ ال

تھر انوں کا پیتہ چاتا ہے بخقفین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم ومتاخر گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت عیسٰی عَالِیُلاا سے پندرہ سوبرس قبل موجودتھی ہیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ آٹھ سوبرس قبل مسیح سے پہلے کانہیں ماتا ،اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔

سبائی دور، جیسا کہ کتبول سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عیسی غایشیا سے سات سوبر سقبل ہے، اس سکطنت کا پایتخت مآ رب تھا، اس زمانہ کے نگی کتے بہ کثرت موجود ہیں، حضرت عیسی غایشیا سے ایک سوپندرہ برس قبل تک اس حکومت کا پید چاتا ہے، اس دور کے بعد تمیر کا زمانہ ہے جمیر نے مآ رب پر قبضہ کر کے اس کو یا پیرتخت بنالیا۔

قریبا البال سے میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا، کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں چیبیں فرمان روا گزرے جمیر کے بعض کتبوں میں سنہ وسال بھی کندہ ہے، ان کے عہد حکومت میں، رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی، اے لیس گالس، جس نے حضرت عیسی علیقیا ہے۔ ۱۸ برس قبل، عرب پر چڑھائی کی تھی، بالکل ناکامیاب رہا، اس کے رہبر دغابازی سے اس کو صحرامیں لے گئے اور ریگتان میں پہنچ کراس کا سار الشکرتا و ہوگیا۔

حمیر نے یہودی مذہب قبول کرلیا تھا،ای زمانہ کے قریب عبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنی شروع کی اورایک زمانہ میں حمیر ایوں کو شکست دے کراپنی مستقل حکومت قائم کرلی،اس عہد کا ایک کتبہ جوآ جکل ہاتھ آیا ہے،اس پر بیالفاظ ہیں:

''رحمان ، سیخ اورروح القدس کی قدرت وفضل ورصت ہے اس یاد گاری پھر پرابر ہدنے کتبہ کھھاجو کہ باوشاہ جبش اراحمیس ذبی مان کا نائب الحکومة ہے۔''

سبااور همیری عظمت اوراقتد اراور وسعت فتو حات کی رواینیں، عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اشعار میں بھی کثرت سے واقعات فدکور ہیں ۔عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لئے تھے، ذوالقر نین جس کوعوام سکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اس حمیر کی خاندان کا فرمال روا تھا۔ شاہ نامہ میں فدکور ہے، کہ کیکاؤس کو شاہ ہا اوران نے گرفتار کرلیا تھا، علامہ نظابی نے تاریخ ایران میں (جواب بورپ میں جھپ کرشائع ہوگئی ہے) لکھا ہے کہ یہ ہا اوران ،حمیر کا بادشاہ تھا اور ہا اوران دراصل وہی عربی جمیر ہے، علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودا یہ جو کیکوئس کی زوج تھی اور فردوی کے بیان کے موافق ،سیاؤش پر عاشق ہوگئی تھی ای جمیر کی بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا اصلی نام سعد کی تھا، ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کوسواد یہ کرلیا تھا۔

یورپ کی تحقیقات حال ہے بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجہ کے تدن کا ثبوت ملتا ہے، پروفیسر نولد کی جرمنی کامشہور مستشرق لکھتا ہے:

<sup>🗱</sup> یوتمام تفصیل انسائیکلوپیڈیا کے اس آ رٹیل سے ماخوذ ہے جو جی ڈبلوتھیا چرصاحب نے عرب پر تکھا ہے، نیزلٹریری ہسٹری آ ف دی عربس مؤلفدرینالڈنکلسن پروفیسر کیمبرج صفحیم علا۔

الله المنافظة المنافظ

''ولا دت سے ہزارسال قبل، جنو بی وغر بی عرب یعنی یمن جو تمیر اور سبا کا ملک تھا اور جوا پی بارشِ گر ماکے باعث زراعت کے لئے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبہ تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے آثار ہے آج بھی ہمارے جذباتِ مدح وستائش کو تحریک ہوتی ہے اور اہل یونان وروم نے اس کو'' دولت مندعرب'' کا جولقب دیا تھا وہ بچانہ تھا۔۔۔۔۔تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جو سباکی عظمت و شوکت کی شہادت و بی ہیں، چنانچہ ملکہ سباکا سلیمان عَلَیْلِا کے ملاقات کا قصہ خاص طرح پر قابل ذکر ہے۔ (اسلامین۔۱۰ بیت ایونا)

قوم ثمود، جن کی عمارات سے ڈاؤ ئی اور یوننگ کی محنتوں نے ہم کوروشناس کردیا ہے، نیز قوم نابت نے جو ثمود سے بہت ملتی جاتی ہے، اپنے تدن کی ابتدائی تعلیم غالبًا انہی سے حاصل کی ہے۔ کتابت کافن، جو سبائیوں نے بہت ابتدائی زمانہ میں شال سے لیا تھا، اب اس کوخود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کردیا یہاں تک کہ ایک طرف دشتی اور دوسری جانب الی سینیا تک اس کو پھیلا دیا۔' اللہ نائی حکومت، جو شام کے حدود سے متصل تھی اور جو قوم ثمود کی مرادف، یا ان کی تائم مقام تھی، اس کی نامی مقام تھی، اس کی ناست فارسٹر صاحب ایئے جغرافیہ میں لکھتے ہیں:

''ان مخضر بیانات ہے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کانام اور اثر نہ صرف ریگتانی اور صحرائی عرب پر مستولی تھا، بلکہ تجاز ونجد کے صوبہائے عظیمہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت ہے بہرہ اندوز ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف بطور سچے بنواساعیل کے خطرات جنگ کے لئے بالکل مستعدر ہے تھے، فلسطین وشام میں ان کی عار تگریوں اور خلیج عرب میں مصری جہازات پر ان کی رہزنی نے بارہا تا جداران مقدونیہ کوان کی رشمنی پر آبادہ کردیالیکن روما کی جموی قوت سے بیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی اور روما کی و شمنی پر آبادہ کردیالیکن روما کی ۔'' جائے بھی انہوں نے اسٹر ابو کے زمانہ میں بالکل مجبورانہ اور مشتبہ انداز ہے قبول کی ۔'' جائے بھی میں مطلقی کی رہزی ہو چکی تھیں ، ان کے بجائے بھی میں میں بی تھا میں مطلقی کے بیارہ ہو چکی تھیں ، ان کے بجائے بھی میں میں

یے فکہ یم سلطنتوں کا حال تھا، اسلام کے بل میہ تمام مسلمیں برباد ہوچلی تھیں، ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے برائے م صرف بڑے بڑے سرداررہ گئے تتے، جن کو قبل ، یا مقول کہتے تھے، عراق میں آل منذر کا خاندان قائم تھا، جو فارس کے زیراثر تھے، خورنق اور سدیر عرب کی مشہور تمارتیں اسی سلسلہ کی یا دگار ہیں، شام کے حدود میں غسانی خاندان فر مانروا تھا، جو قیصرانِ روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فر مان روا، جبلہ بن الایہم غسانی تھا۔

تهذيب وتركن

تہذیب وتدن کے لحاظ ہے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ مانسیولیبان 🤁

<sup>🐞</sup> مؤرخین کی تاریخ عالم جدد ۸ یعنی مسئوریش بسٹری آف ورلذ بتمیدی آرٹکل نوشت پروفیسرنولد کی سفحه ۵ ـ

<sup>🕸</sup> تاریخی جغرافیه ترب از ریورند فارسر جنداول از صفحهٔ ۲۲۸۵۲۲۰ 🕸 تدن عرب ( کتاب اول، باب وقصل سوم مص: ۸۸۵۸۳) به

المِنْ الْمُعَالَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ

فرنساوی نے اصولِ عمران کی بناپر بیرائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانہ میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقا کی روسے کوئی قوم مجمض وحشت کی حالت سے دفعتاً اعلیٰ درجہ کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔

یدایک قیاسی استدلال ہے، تاریخ ہے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض جھے، مثلاً:

یمن کسی زمانہ میں انتہا درجہ کی ترقی تک پہنچ چکے تھے، پورپ کے تحقین آ ٹارقد یمہ، جنہوں نے یمن کے آٹار
قدیمہ کی تحقیقات کی ہے اور پرانے کتوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب وتدن کا اعتراف کرتے ہیں۔
صنعاء اور قلیس کے ذکر میں، یا قوت حموی نے مجم میں قدیم آٹاراتِ عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے اور گواس
میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تا ہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔

اسی طرح عرب کے وہ مقامات، جوابران اور شام ہے متصل تھے، مثلاً: جیرہ جوآل نعمان کا پائے تخت تھا اور حوران جو خاندان غسان کاصدر مقام تھا، تہذیب وتدن سے خالی نہ تھے۔

مؤرخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حدتک ترقی کی تھی کہ دہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا، چنانچہ سمر قند کی وجہ تسمیدیہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمرتھا، اس نے سمر قند کو کھدوا کر برباد کر دیا تھا، اس بنا پر ایرانی اس مقام کوشمر کند کہنے لگے، پھرمعرب ہوکر سمر قند ہوگیا۔

عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار، جواب بھی کچھ کچھ ہاتی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ اس ملک میں بھی اعلیٰ درجہ کا تدن موجودتھا، علامہ ہمدانی نے اکلیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے، چنانچہ صفة جزیرة الحرب # میں لکھتے ہیں:

المشهور من محافد اليمن وقصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر والمشهور من محافد اليمن وقصورها القديمة التي ذلك كله والمشل .....كثيرة الذي فيها من الشعر باب واسع وقد جمع ذلك كله الكتاب الثامن من الاكليل \_

'' یمن کے مشہور، قدیم قصر اور ایوان جن کا ذکر، اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے۔۔۔۔۔کثرت سے ہیں اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے،اکلیل کے آٹھویں باب نے ان سب کوجمع کر دیا ہے۔''

اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ میں اس موقع پرصرف ان کے نام گنادیتا ہوں اور وہ یہ ہیں:

"غمدان، تلفم، ناعط، صِرواح، سلحين، ظفار، هكر، ضهر، شبام، غيمان، بينون، ريام، براقش، معين، روثان، ارياب، هند، هنيده، عمران، نجير".

🖚 صفة جزيرة العرب، (ج ١، ص: ٢٠٣) (٧)

المِندِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ان میں سے غمد ان اور ناعط کا حال ، مجم البلدان میں تفصیل سے مذکور ہے اور اس کی عظمت ورفعت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغہ کا دھو کا ہوتا ہے ، سکسین کی نسبت لکھا ہے کہ ستر برس میں تقمیر ہوا ، اللہ شام کے حال میں لکھا ہے :

لهم فيه حصون عجيبة هائلة ـ 🗗

"ان میں ان کے متعدد ہیت انگیز قلع ہیں۔"

قلعدً ناعط، وہب بن منبہ کے زمانہ تک موجود تھا، اس کے ایک کتبہ کو محدث موصوف نے پڑھا، تو معلوم ہوا کہ سولہ سو برس کی تقبیر ہے، آ جکل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہیں اس ہے بھی جیرت انگیز تدن کی تصدیق ہوتی ہے، تھیا چرصا حب اینے آرٹیکل میں لکھتے ہیں:

''جنوبی عربستان میں ، جہال حضرت عیسی غالیظا سے صدیوں پہلے ، ایک ترقی یافتہ تمدن موجود فارقسے قلعوں اور شہر پناہوں کے آثار اب تک موجود ہیں اور ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے کیا ہے۔۔۔۔۔ یمن اور حضرموت میں ، یہ آثار کثرت سے ہیں اور اکثر پر اب تک کتبے موجود ہیں ۔۔۔ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کوقزو بنی نے آثار البلاد میں دنیا کے بجائب ہفت ہیں ۔۔۔ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کوقزو بنی نے آثار البلاد میں دنیا کے بجائب ہفت گانہ ہیں سے ایک قرار دیا ہے۔ (دیگر قلعوں کے لئے دیکھو جنزل جرمن اور پنٹل سوسائٹی جلد اصفحہ ۲ ہے آگے )

مآ رب جوقد يم سبائى دارالسلطنت تھا،اس كة خارقد يمه كوارنو، باليو اور گلازر نے ديكھا ہے۔

" مآرب كے مشہور آخار ميں سے ايك بڑى خندق كة خارباتى جيں، ان كو ديكھ كرعدن كے دوبارہ تعيير شدہ حوض ياد آتے ہيں، ان كى اہميت اس وقت ظاہر ہوئى جب گلازر نے وہ دو طويل الذيل كتي شائع كئے جن ميں ان كے عيسوى قرن پنجم وششم ميں دوبارہ تعيير كاذكر ہے، كيس ميں بمقام حران ايك اور خندق ہے جس كا طول تقريباً چارسو پچاس فث ہے " ۔

لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تدن کی بیرحالت نہ تھی ، عربی زبان نہایت و سیج ب اوجوداس کے جن چیز وں کو تدن اور اسباب معاشرت ہے تعلق ہے ، ان کے لئے خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں ملتے ، بلکہ ایران یاروم سے مستعار آئے ہیں ، سکہ کے لئے ایک لفظ بھی موجود نہیں ، درہم اور دینار دونوں غیر زبان کے الفاظ ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے۔ اور بیوہی لفظ ہے جوانگریزی میں ڈرام ہوگیا ہے ، دونوں غیر زبان کے الفاظ ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے۔ اور بیوہی لفظ نہ جوانگریزی میں ڈرام ہوگیا ہے ، چراغ معمولی چیز ہے ، تاہم اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ نہ تھا، چراغ کو لے کرسراج کرلیا، پھر ایک مصنوی لفظ بنایا ، مصباح ، یعنی ایک آلہ جس سے شیح بنالی جاتی ہے ، کوزہ کے لئے کوئی لفظ نہیں ، کوزہ کو کوز کر لیا ہے ،

<sup>🏶</sup> ج، ٥، ص:١٠٥ ع ايضًا، ص:٢٢٦ ك ويجموانمائكلوبيديامضمون وعرب،،

النيارة فالنبي المنافظ 
لوٹے کوابر ایق کہتے ہیں، جوآب ریز کامعرب ہے، تشت فاری لفظ تھا،ای کو عربی میں طست کرلیا ہے، پیالدکو کاس کہتے ہیں، وہی کاسہ، فاری لفظ ہے، کرمۃ کوعر بی میں قرطق کہتے ہیں، یہ بھی فاری ہے، پاجامہ کوسروال کہتے ہیں، جوشلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے لفظ نہ تھے تو تدن کے بڑے بڑے سامان کے لئے کہاں سے لفظ آتے ،اس سے ثابت ہوتا ہے کو عرب نے کسی زمانہ میں جوتر تی کی تھی آس پاس کے مما لک کی تہذیب و تدن سے متاثر ہوکر کی تھی ،اس لئے جومقامات ان مما لک سے دور تھے ،اسی اصلی حالت پر رہ گئے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت مُنَا اُنْ اَن اَن مَن وَنعت کے سامان بہت کم سے،
مسلہ جاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں ندکور ہے کہ اس زمانہ تک گھروں میں جائے ضرور اللہ نہ تھی،
مستورات رفع حاجت کے لئے باہر جایا کرتی تھیں، فلا تر ندی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں نقیس، بھو سے کو پھونک کر اڑاتے تھے، جورہ جاتا تھا، وہی آٹا ہوتا تھا، فلا بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، فلا ابو داؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں آخضرت مُنَا اِنْتُولِم کی صحبت میں تھالیکن میں نے آپ سے حشرات الارض فلا کا حرام ہونا نہیں سنا، فلا آگر چہاس حدیث کی شرح میں محد ثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے بدلازم نہیں آتا کہ واقع میں آخضرت مَنَا اِنْتُ اِنْ اِنْ اِن کی ایکن اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ آسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کی حرمت نہیں بیان کی ، لیکن اس سے اس قدر ضرور ورثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے، تاریخ اورادب کی کتابوں میں بیتصری موجود ہے کہ عرب کن مجورا، گوئے ، گرگٹ بہی اور جانوروں کا چرا کھاتے تھے۔

### عرب کے مذاہب

عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے، بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت (قانون قدرت) ہے، خداکوئی چیز نہیں، انہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَمُونُ وَتَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ إِلَّا الدَّهُرُ ۗ ﴾ (١٥/ الجانية: ٢٤) "اورييلوگ كهتي بيس كه جو يحفي ہے يہي ہمارى دنياكى زندگى ہے، ہم مرتے اور جيتے بيس اور ہم كومارتا ہے توزماند مارتا ہے۔"

بعض خدا کے قائل تھے، کیکن قیامت اور جزاوسزا کے منگر تھے، ان کے مقابلہ میں قرآن مجید نے

# قيامت كي بوت براى طرح استدلال كياب:

- 🗱 حشرات الارض كير عكور كوكتم مين 🎁 ابو داود، كتاب الاطعمة، باب في اكل حشرات الارض: ٣٧٩٨-

)&<del>\&\\\</del> سناة الناقالية 105 حصداوّل } ﴿ قُلْ يُعْيِيهَا الَّذِي آنْشَاهَا آوَلَ مَرَّةً ﴾ (٣٦/ يس ٧٩) '' کہددو کہ( مڈیوں کو )وہی دوبارہ زندہ کرےگا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔'' بعض خدااور جزاوسز ا کے بھی قائل تھے ،لیکن نبوت کے منکر تھے،ان کا ذکراس آیت میں ہے: ﴿ وَقَالُوْا مَالَ هٰذَا الرَّسُولِ مَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَعْشِي فِي الْأَسُواقِ \* ﴿ ٢٥/ اللهِ قان:٧) ''اور کہتے ہیں کہ یہ کیسارسول ہے کہ کھا تا پیتا ہےاور بازار میں جاتیا پھرتا ہے۔'' ﴿ قَالُوۡ اللَّهُ لِللَّهُ لِيَشُرًّا رَّسُولُا ۞ ﴾ (١٧/ بني اسر آنيل: ٩٤) '' کہتے ہیں کہ خدانے آ دمی پیغیبر بنا کر بھیجا ہے۔'' ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہوسکتا ہے تو اس کوفرشتہ ہونا جا ہے، جو حاجات انسانی ہے منزہ ہو لیکن عمو ہالوگ بت پرست تھے، دہ بتو ل کوخدانہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے دیلے ہیں۔ 🏶 ﴿ مَا نَعْبُدُهُمُ الَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْغَيْ ﴿ ﴾ (٣٩/ الزم: ٣) ''ہمان بنوں کوصرف اس لئے پوچتے ہیں کہہم کوخداسے قریب کر دیں۔'' قبيلة عمير جويمن ميں ربتاتھا آ قاب يرست تھا، كنانه جا ندكو يوجة تھے، قبيله بني تميم، دبران كى عبادت کرتا تھا،ای طرح قیس،شعریٰ کی ،قبیلہ اسد،عطار د کی اور قم وجذام ،مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ 🥵 مشہور بنوں اوران کے بوجنے والوں کے نام حسب ذیل ہیں: 🤁 فنبيله جواس بت كويوجتا تقابه نام بت ثقيف طائف لات مكيمعظمه قريش وكنانيه عرز می مدینهٔ منوره اوس بخز رج اورغسر منات دومة الجندل كلب وو بذيل سواع ندرجج اورقبائل يمن لغوث لعوق سب سے بڑابت ہمل تھا، جو کعبہ کی حجیت پرمنصوب تھا، قریش لڑائیوں میں اس کی ہے بکارتے تھے۔

<sup>🖈</sup> ية تما تفصيل "ملل وُكل، شهرستاني، ندام بعرب كـ وْكرين بـ (برحاشيه الفصل في الملل والنحل ابن حزم باب آداء العرب في الجاهلية، ج٣، ص:٢٢٠) - 🍪 طبقات الامم لابن صاعد الاندلسي مطبوعه بيروت: ١٩١٢ء، ص: ٤٣ يه 🥴 بتوں کی تفصیل ' ملل ڈکل' 'میں ہے۔ (ج ۳ مِں:۳۲۲ برحاشیہ ملل ڈکل ابن حزم )۔

عرب میں بت پرتی کا بانی ایک خض عمرو بن کئی تھا، اس کا اصلی نام رہید بن حارثہ تھا، عرب کا مشہور فہیلہ خزاء اس کی نسل ہے ہے، عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے، عمرو نے لڑکر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہوگیا، وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہ اس کے لوگوں کو بت بوجتے دیکھا تو بوچھا کہ ان کو کیوں بوجتے ہو، انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں، لڑا ئیوں میں فتح دلاتے ہیں، قبط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں، عمرو نے چند بت ان سے لے لئے اور لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کئے، کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لئے تمام قبائل میں بت پرتی کا رواج ہوگیا، ان میں سب سے قدیم بت منا قبالہ یہ سندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا، اوس اور نزرج یعنی مدینہ کے لوگ اس پر قربانی چڑھاتے تھے اور جب کعبہ کا حج کر کے تھے، تواحرام یہیں اتارتے تھے، ہڑیل اور نزاعہ بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ 🕊

یا قوت حموی نے مجم البلدان ( ذکر مکہ ) میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرسی کی عام اشاعت کی وجہ سے ہوئی کہ قبائل عرب جوتمام اطراف ہے جج کوآتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پھروں کواٹھا لیتے تھے اور ان کواصنام کعبہ کی صورت پرتر اش کران کی عبادت کرتے تھے۔

الثدكااعتقاد

عرب، گو قریباً سب کے سب بت پرست سے، کیکن اس کے ساتھ میاعتقادان کے دل ہے جھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے، اس خالق اکبر کووہ ''اللہ'' کہتے سے، قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَلَمِنْ سَأَلَتَهُمْ فَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّه ۚ فَأَلَّى بِغُوْلَكُونَ۞ ﴾ (٢٩) العنكبوت: ٦١)

''اورا گران لوگوں ( کا فروں ) ہے پوچھو کہ آسان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چانداور سورج کو کس نے تابعدار بنار کھا ہے تو بول آخیس کے کہ اللہ، پھر کدھر پہکے جارہے ہیں۔'' ﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعُواللّٰهَ مُغُلِّصِيْنَ لَهُ اللّٰهِ مِنْنَ فَلَتَا أَنْجُنْهُمْ إِلَى الْبَرِّإِذَا هُمْ مِيْشُورِكُونَ ﴾ ﴾ ﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعُواللّٰهَ مُغُلِّصِيْنَ لَهُ اللّٰهِ مِنْنَ فَلَتَا أَنْجُنْهُمْ إِلَى الْبَرِّإِذَا هُمْ مِيْشُورِكُونَ ﴾ ﴾

'' پھر جب بیکشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں ، پھر جب خدا ، ان کونجات دے کرخشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔''

قرآن مجید نے تیرہ سوبرس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آٹار قدیمہ بھی اس کی تقدیق کرتی ہے، نداہب واخلاق کی انسائیکو پیڈیا # میں مشہور مستشرق نولد کی کا جو قول نقل کیا ہے اس کے اقتباسات حسب ذیل ہیں:

"الله" جوصفا کے کتبوں میں "هله" لکھا ہوا ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شالی کے

🐞 يتمام تفسيل جم البلدان ذكر منات مين ب (ويكية ،ج ٨م، ص: ١٦٨ ،١٦٧) على جام ١٩٣٠-

المِنْ الْوَالَّذِي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمِعْلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْل

نام کا ایک جزوتها، مثلاً ''زیداللهی ۔۔۔۔' نباتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحد ہ معبود کنیس ملتا کین صفائے کتبات میں ملتا ہے، متاخرین میں اللہ کا نام نہایت عام ہے، ولہاس نے عرب قدیم کے لئریچ میں بہت می عبارتیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے مستعمل ہوا ہے، نباقی کتبات میں ہم باربار کسی دیوتا کا نام پاتے ہیں جس کے معبود اعظم کے مستعمل ہوا ہے، نباقی کتبات میں ہم باربار کسی دیوتا کا نام پاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا لقب شامل ہے، اس سے ولہاس نے یہ نیچہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبود ول کے لئے استعمال ہوتا تھا، رفتہ زمانہ مابعد میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لئے بطور علم کے خصوص ہوگیا۔'

نفرانيت اوريهوديت اورمجوسيت

اگر چه زمانداور مدّت کانعین مشکل ہے لیکن بید تینوں ندہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے، علامہ ابن قتیبہ نے محارف میں کھا ہے، کہ قبائل رہید وغسان نصرانی تھے، قضاعہ میں بھی اس ندہب کا اثر پایا جاتا تھا، نصرانیت کواس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے (مثلاً ورقہ بن نوفل) جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے، متعددا یسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیر، بنوکنانہ، بنوحرث بن کعب، کندہ، بی قبائل یہودی تھے، مدینہ منورہ میں یہود نے پوراغلبہ پالیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لئے متعدد درسگا ہیں قائم تھیں، جن کو بیت المدارس کہتے تھے، حدیث کی کہاوں میں اور تورات کی تعلیم کے لئے متعدد درسگا ہیں قائم تھیں، جن کو بیت المدارس کہتے تھے، حدیث کی کہاوں میں اس نام سے ان کا ذکر آتا ہے، قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی، امراء القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سمویل بن عادیا جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب الشل ہے، یہودی تھا۔

اہل کتاب کی روایتیں، مکم معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھیں کہ آنخضرت مُنَافِیَا ہم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات نہ کور ہوتے تھے تو کفار بد گمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھا تا ہے، خود قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَلَقَدُ نَعَلَمُ الْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بِشُوا ﴾ (١٦/ النحل:١٠٣)

"اورہم جانتے ہیں کدوہ یہ کہتے ہیں کہمر (مُنْ اَفِیْمُ ) کوکوئی آ دمی سکھا تا ہے۔"

قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کردیا ہے، جس کی تفصیل مناسب موقع پرآ کے گ۔

قبیلہ تمیم مجوسی تھا، زرارہ تمیمی نے ، جواس قبیلہ کارئیس تھا،ای بناپراپنی بیٹی سے شادی کر لیتھی ،گواس پر

اس کوندامت ہوئی ،اقرع بن حابس بھی مجوس تھا۔ 🗱 حد:

مد بهب خلیفی

دین ابراہیمی کا ام الاصول تو حید خالص تھی ، زمانہ کے امتداد اور جہالت کے شیوع ہے یہ اصول اگر چہ

🦚 معارف ابن قتيبهـ (اديان العرب في الجاهلية ، ص: ٢٦٦ المطبعة الاسلامية ، مصر:١٣٥٣هـ/ ١٩٣٤ ــ)\_

شرک آلود ہوگیاتھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تاہم بالکل فنانہیں ہوسکتا تھا، عرب میں کہیں کہیں کہیں اس کا دھند لاسانشان نظر آتاتھا، جولوگ صاحب بصیرت تھان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا، کہانسان عاقل، جماد لا یعقل کے سامنے سر جھکائے، اس بناپر بت پرتی کی برائی کا خیال بہتوں کے ول میں آیا، کیکن اس کا تاریخی زمانہ آئخضرت منگاتی ہے کہ بی بعث سے بھرہ ہی پہلے شروع ہوتا ہے، ابن اسحاق اللہ نے کھا ہے کہ ایک دفعہ سی بھرہ ہی پہلے شروع ہوتا ہے، ابن اسحاق اللہ نے کھا ہے کہ ایک دفعہ سی بت کے سالا نہ میلہ میں ورقہ بن نوفل ،عبداللہ بن جمش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر و بن فیل شریک تھے، ان لوگوں کے دل میں دفعۃ یہ خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ بن ہے کہ ہم ایک پھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے، ورقہ حضرت خدیجہ ڈی ٹھٹا کے برادرعم زاد تھے، زید حضرت عمر و ٹائٹوڈ کے بچا ہوں ورقہ حضرت خدیجہ ڈی ٹھٹا کے برادرعم زاد تھے، زید حضرت عمر و ٹائٹوڈ کے بچا ہوں ورقہ حضرت خدیجہ ڈی ٹھٹا کے برادرعم زاد تھے، زید حضرت عمر و ٹائٹوڈ کے بچا ہوں ورقہ حضرت خدیجہ و ٹائٹوڈ کے بچا ہوں کے دورت حضرت خدید و ٹائٹوڈ کے بھا نے تھے، عثمان عبدالعز کی کے بوتے تھے۔

زید، دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی یا دریوں سے ملے ہمکین کسی ہے تیلی مہیں ہوئی، اس لئے اس اجمالی اعتقاد پراکتفا کیا کہ' میں ابراہیم عَالِیَلا کا فدہب قبول کرتا ہوں۔' صحیح بخاری میں (باب بنیان الکعبہ سے پہلے) حضرت اساء ڈیائٹڈا (دختر ابو بکرصدیق ڈیاٹٹڈ ) سے روایت ہے کہ' میں نے زید کواس حالت میں دیکھا کہ کعبہ سے بیٹے لگائے لوگوں سے کہتے تھے،ا سے اہل قریش! تم میں سے کوئی شخص بجو میر سے ابراہیم عَالِیُلا کے دین رہنیں ہے'۔ ع

عرب میں لڑکیوں کوزندہ دفن کردیتے تھے، زید ہی پہلے محض ہیں جس نے اس رسم کی ممانعت کی ، جب کو کی شخص ایساارادہ کرتا تو وہ جا کراس لڑکی کو مانگ لیلتے اورخوداس کی پرورش کرتے ۔ 🕏

صیح بخاری میں مذکور ہے کہ آنخضرت مُثَاثِیَّا ہے نبوت سے پہلے زیدکود یکھا تھا اور ان سے محبت رہی تھی ، 🧱 ورقد اور عبداللہ بن جش اور عثمان بت پرتی چھوڑ کرعیسائی ہو گئے تھے۔

اسی زمانہ کے قریب امیہ بن الی صلت نے جوطا کف کا رئیس اور مشہور شاعرتھا، بت پرتی کی مخالفت کی ، حافظ ابن حجر نیز اللہ نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانۂ جاہلیت میں آسانی کیا ہیں پڑھی تھیں اور بت پرتی کوچھوڑ کردین ابرا ہیمی اختیار کر لیا تھا۔

امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگر چہاس کا بڑا حصہ جعلی ہے تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ غز وۂ بدر تک زندہ رہا، عتبہ جورئیس مکہ اور امیر معاویہ طلقۂ کانا ناتھا، امیہ کا ماموں زاد بھائی تھا، امیہ نے اس کے قل ہونے کی خبر سنی تو اس کو تخت صدمہ ہوا اور نہایت پر در دمر شیہ لکھا، غالبًا اس کا اثر تھا کہ اسلام قبل کے اس

<sup>🐞</sup> سیرت ابن هشام، مطبوعه مصر، ج۱، ص: ۷٦ . 🍪 صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب حدیث زیدبن عمرو بن نفیل:۳۸۲۸ . 🌣 ایضًانہ 🍪 ایضًا: ۳۸۲۳

شاکل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آنخضرت مٹائٹیؤ کے ہم ردیف تھے، انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا، آنخضرت مٹائٹیؤ نے فر مایا''اور'' انہوں نے سوشعر پڑھے، ہرشعر کے ختم ہونے پر آپ فرماتے جاتے تھے کہ''اور'' اخیر میں آپ مٹائٹیؤ نے فر مایا کہ''امیہ سلمان ہوتے ہوتے روگیا۔'' ♣

ابن ہشام نے بت پرسی کی مخالفت کرنے دالوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن اور تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدداہل نظر پیدا ہوگئے تھے جنہوں نے بت پرسی سے تو ہد کی تھی، ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قیس بن ساعدہ الایادی ہے، اس کا تذکرہ آگ آتا ہے، ایک شخص قیس بن شبہ تھا، جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جابلیت کے زمانہ میں خدا پرست ہو چکا تھا اور آنحضرت من پینے کی بعثت پرمشرف بداسلام ہوا۔

سی حقیق نہیں کہ دین ابرا نہیں کو دین حقیق کیوں کہتے ہیں، قرآن مجید میں میلفظ موجود ہے، کیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ''چونکہ اس دین میں بت پرتی ہے انحراف کے اس کو حقیٰ منافق اور کافر کہتے ہیں، کیونکہ حف کے معنی منافق اور کافر کے ہیں، عمرانی اور سریانی اللہ زبان میں حفیف کے معنی منافق اور کافر کے ہیں، ممکن ہے کہ بت پرستوں نے بیلقب دیا ہواور موحدین نے فخریے قبول کر لیا ہو۔

بیامراکٹر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصًا مکہ اور مدینہ میں متعددا شخاص بت پرتی کے منکر ہو گئے تھے اور ملت ابرا ہیمی کی جستو میں تھے، بیاس لئے کہ مجد دملت ابرا ہیمی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔

ان چندراہ طلب اور حقیقت جواشخاص کے وجود کی بنا پر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ ند ہب سیحے اور تو حید غالص کا رواج عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، کیکن اگر بیتیجے ہے تو یہ جیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پراس قدر ہنگامہ کیوں ہریا ہوا؟

# کیا عرب میں ان نداہب نے پچھا صلاح کی؟

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود ہے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، مجوسیت بھی، حسیت بھی، حسیت بھی، حسیت بھی، حسین کے بھاتھ ہے یا تو بھی، حلیفیت بھی اور عقلی بلند پر دازی کی معراج الحاد بھی، کیکن ان سب کا نتیجہ کیا تھا؟ عقا کہ کے لحاظ ہے یا تو خداؤں کی وہ کثر ہے، جس کونصر انبیت نے بہت گھٹا یا، تاہم تین کی تعداد ہے کم نہ کرسکی ،اس کے ساتھ یہا عقاد کہ حضرت عیسی غایبُلا خود سولی پر چڑھ کرتمام بن آ دم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یا تو حیرتھی، کیکن خدااس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشی لڑتا تھا۔

<sup>🏶</sup> شمائل ترمذي ، باب ماجاء في صفة كلام رسول اللَّه عَلَيْهُ في الشعر: ٢٤٨ على بياركوليون كابيان بـ

<sup>🗱</sup> تورات تکوین،باب ۳۲ تا ۱۳۲۳ میں حضرت بعقوب مایٹلا کے خدا سے کشی لڑنے کا واقعہ تفصیل ہے مذکور ہے۔

ایک ساتھ شادی جائز بھی ،از دواج کی کوئی حدنہ تھی ، قمار بازی ، شراب خوری ، زنا کاری کارواج عام تھا، بے حیائی کی بیرحالت تھی کہ سب سے بڑانا مورشاعر ،امراءالقیس ، جوشنراد ہ بھی تھا،قصیدہ میں اپنی پھوپھی زاد بہن میں است

کے ساتھا پی بدکاری کا قصہ ،مزے لے لے کربیان کرتا ہے اور بیقصیدہ کعبہ پر آ ویزاں کیاجاتا ہے۔

لڑا ئیوں میں لوگوں کوزندہ جلا دینا،مستورات کے پیٹے جاک کرڈالنا،معصوم بچوں کو تہ نینج کرنا،عموماً

جائز تھا، عیسائیوں کے بیان کے مطابق عرب قبل اسلام، تمام ندا جب میں سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھا، تاہم اس اثر کا کیا نتیجہ تھا؟ اس کوخود عیسائی مؤرخین کی زبان سے سننا جا ہے؛

''عیسائیوں نے عرب کو پانچ سوبرس تعلیم ولمقین کی ،اس پر بھی خال خال عیسائی نظرآ تے تھے یعنی ہنو

حارث نجران میں ، بنوصنیف بمامہ میں اور یکھ بنی طے میں عیسائی تھے ، باقی خیریت ، بالآخر عرب کومن حیث المدن ہب و کھنے تو اس کی سطح پرعیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی کھھ خفیف سی موجیس اہراتی نظر آتی تھی الیوں کی قوت بھی بھی بوی شدت سے طغیانی کرتی نظر آتی تھی الیون بت پرستی اور بنوا ساعیل کے بے مودہ

اعتقادات کادریا ہرسمت ہے جوش مارتا ہوا کعبہ سے آ کرنگرا تا تھا۔'' 🏕

یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ تمام دنیا میں بہی تاریکی چھائی ہوئی تھی (اس کی تفصیل کتاب کے دوسرے حصہ میں آئے گی)۔ کیا اس عام طلمت، اس عالمگیر تیرگی اس وسیع اور ہمہ گیر تاریکی میں ایک آفناب عالم تاب کی حاجت نہتی ؟

<sup>🕻</sup> ميورصاحب كى لائف آف محمد (مَرَكَيْنِيمٌ) جلدا ، ويهاجيه



یہ پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ مؤرخین عرب نے عرب کی تین قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم تو میں جو ہالکل بر ہا دہو گئیں،مثلاً :طسم وجدیس وغیرہ۔ زائصہ میں میں تاریخ کی میں میں مثلہ ماریک کی ساتھ کے اساس

خالص عرب جو فخطان کی اولا دیبی، مثلاً :اہل یمن اورانصار ( اور تیسر اسلسلهٔ اساعیلی )

حضرت اساعیل علیظا جب مکه میں آباد ہوئے ،تو حوالی مکہ میں بنوجرہم آباد تھے،حضرت اساعیل علیظا نے اس خاندان میں شادی کی ، ಈ اس سے جواولا دہوئی وہ عرب مشعر بدکہلاتی ہے،اب عرب کا بڑا حصہ اس خاندان سے ہے۔

پیمبر اسلام سَالَیْظِیَّ اورخود اسلام کی تاریخ تمام تر اسی اخیر سلسله سے وابسة ہے که آنخضرت سَالیَّیْظِمَّ حضرت اساعیل کے خاندان سے ہیں اور جوشر بعت آنخضرت مَالیُّیْظِم کوعنایت ہوئی وہی ہے جو حضرت ابراہیم عَالِیُلاً کوعطا ہوئی تھی ،قرآن مجید میں ہے:

﴿ مِلْكَةَ أَبِيكُمُ اِبُرْهِيمُ مُ هُوسَةً كُمُ الْسُلِيدِينَ أَمِنْ قَبُلُ مِنْ هُذَا ﴾ (٢٢/ الحج: ٧٨) "تهارے باپ ابراہیم كاندہب، اس علی نے پہلے پہل تمہارا نام سلم ركھا اور اس قرآن ميں بھى۔"

جو واقعات مختلف فیہ ہیں بہت ہیں،کیکن اصولی امور صرف دو ہیں، جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا، بیاصول جس فریق کے موافق طے ہوں اس کے فرعی جزئیات بھی اس کے موافق تسلیم کر لینے چاہئیں،اصول مذکورہ حسب ذیل ہیں:

- حضرت باجره علينا اورحضرت اساعيل علينا عرب مين آكر آباد موئ يانهيں؟
- حضرت ابراجیم علیشا نے حضرت اسحاق علیشا کو ربانی کرنا چاہا تھا، یا حضرت اساعیل علیشا کو؟
   حضرت اسماعیل علیشلا کہاں آباد ہوئے؟

یہود مدعی ہیں کہ حضرت اسحاق عَالِیْلاَ و بیح ہیں۔اس بنا پروہ قربانی گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں۔لیکن اگر

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري ، كتاب احاديث الانبياء:٣٣٦٤

<sup>🥸</sup> ال كامرج بعض مفسرين في حضرت ابراجيم عَليْنَالا كويتايا ب اوربعض في الله تعالى كواديكي سيح بجيبا كه آيات سے صاف ظاہر ب

112 \_ (حصهاوّل)\_ سَنِهُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یہ ثابت ہوجائے کہ حضرت اسحاق علید اللہ المہ اللہ حضرت اساعیل علید اللہ تھے، تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں شلیم کرنی پڑیں گی اوراس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہوجا کیں گی۔

تورات میں ندکور ہے کہ حضرت ابراجیم علیم اللہ کی بہلی اولا دحضرت ہاجرہ علیا آا کے بطن سے ہوئی جس کا نام اساعیل رکھا گیا،حضرت اساعیل عاینیلا) کے بعد حضرت سارہ ڈانٹٹا کے بطن سے حضرت اسحاق عاینیلا) پیدا ہوئے ،حضرت اساعیل غلینلا کجب بڑے ہوئے تو حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر کہ وہ حضرت اسحاق غلیلا کے ساتھ گتاخی کرتے ہیں،حضرت ابراہیم علینیا کے بہا کہ ہاجرہ اوراس کے بیٹے کو گھر سے نکال دوان واقعات

'' تب ابراہیم علائیلاً نے صبح سویرے اٹھ کر روئی اور یانی کی ایک مشک کی اور ہاجرہ علیا اس کاندھے پر رکھااوراس لڑ کے کوبھی رخصت کیا، وہ روانہ ہوئی، بیرسبع کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی اور جب مشک کا یانی چک گیا تب اس نے اس لڑے کوایک جھاڑی کے بنیچے ڈال دیا اور آ باس كے سامنے ایك تير كے شيے پر دور جا كر بيٹھى كيونكداس نے كہا ميں لڑ كے كا مرنانہ دیکھوں ،سودہ سامنے پیٹھی اور چلا چلا کرروئی ،تب خدانے اس لڑ کے کی آ واز سی اورخدا کے فرشتہ نے آ سان ہے ماجرہ کو یکارا اوراس ہے کہا کہاہے ہاجرہ! مجھ کو کیا ہوا،مت ڈر کہاس لڑکے کی آ واز جہاں وہ پڑا ہے خدانے تنی،اٹھ اورلڑ کے کواٹھااورا سے اپنے ہاتھ سے سنجال کہ میں اس کوایک بڑی قوم بناؤں گا، پھرخدانے اس کی آئکھیں کھولیں اوراس نے یانی کا ایک کنواں دیکھااور جاکراپنی مشک کو پانی ہے جرلیااورلڑ کے کو پلایااور خدااس لڑکے کے ساتھ تھااور وہ بڑھا اور بیابان میں رہااور تیرا نداز ہو گیااور وہ فاران کے بیابان میں رہااوراس کی ماں نے ملک مصر ے ایک عورت بیا ہے کولی'۔ (تورات، سفر پیدائش باب ۲۱ آیت:۱۳ تا۲۱) اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل علینالا جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل بچہ تھے، چنانچہ

واضعًا ايّاها على كتفها والولد\_

کے بعد تورات کے خاص الفاظ یہ ہیں:

''حضرت ابراہیم نے مشک اور بچید ونوں کو ہاجرہ کے کند ھے بررکھا۔''

حضرت باجره عليلا نے مشک کواوران کو کا ندھے پراٹھایا ،عربی تورات میں صاف بیالفاظ ہیں:

کیکن قررات میں بہجی ندکور ہے کہ جب حضرت اساعیل عالیہ گا ہیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم عالیہ گا اُ کی عمر ۸۲ برس کی تھی 🗱 اور جب حضرت ابراہیم غالبُلا کے حضرت اسلمبیل غالبُلا) کا ختنہ کمیا تو حضرت اساعیل غالبُلا) کی

عمر ۱۳ ابرس کی اور حضرت ابراہیم علینالاً کی ننا نوے برس کی تھی۔ 🗱

<sup>🏰</sup> پيدنش درب:۱۶۱۱ - 🥵 پيدانش پاپ:۱۵۱۲ و ۲۵

یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسلیمیل غایشا کے گھرسے نکالے جانے کا داقعہ ،ختنہ کے بعد کا ہوگا ،اس لئے اس وقت قطعاً ان کی عمر ۱۳ برس سے زیادہ تھی اور اس من کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ماں اسے کندھے پر اٹھائے پھرے ،اس داقعہ سے غرض یہ ہے کہ حضرت اساعیل غایشا کی عمر اس دقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم غایشا کا ان کواور ان کی والدہ کو اصلی مقام سکونت ہے کسی دور مقام پر لاکر آباد کر سکتے تھے۔

تورات کی عبارت ندکورہ میں تضریح ہے کہ حضرت اساعیل عَالِیْلِا فاران میں رہے اور تیراندازی کرتے رہے، عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جوفلسطین کے جنوب میں واقع ہے، اس لئے حضرت اساعیل عَالِیْلًا کاعرب میں آنا خلاف واقعہ ہے۔

جغرافیہ دانان عرب عموماً متفق ہیں کہ فاران ، حجاز کے پہاڑ کانام ہے، چنانچی بھم البلدان میں صاف تصریح ہے، کینانی مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے ، اس کا فیصلہ ایک بردی طول طویل بحث پر بنی ہے جومباحثہ اور مناظرہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لئے ہم اس کونظر انداز کرتے ہیں، البتہ اس قدر بتانا ضروری ہے کہ عرب کی حدثنالی کسی زمانہ میں کس حد تک وسیع تھی۔

موسيوليبان ،تدنِ عرب ميں لکھتے ہيں:

''اس جزیرے کی حد شالی اس قدر صاف اور آسان نہیں ہے، یعنی بیصد اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ سے جوفلسطین کا ایک شہر اور بحر متوسط پر واقع ہے، ایک خط جنوب بحر لوط تک تھینچا جائے اور وہاں سے دمشق اور ومشق سے دریائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے کنارے لا کر خلیج فارس میں ملا دیا جائے، پس اس خط کوعر بستان کی حدِ شالی کہد کتے ہیں۔''

اس بنا پر عرب کے حجازی حصہ کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں ، تورات 🗱 میں جہاں حضرت اساعیل غائیٹلا کی جائے سکونت کا بیان ہے ، وہاں بیالفاظ ہیں :

''اوروہ حویلہ سے شورتک جوم سرکے سامنے اس راہ میں ہے جس سے سور کو جاتے ہیں، بستے تھے''۔
اس تحدید میں مصر کے سامنے جوز مین پڑتی ہے وہ عرب ہی ہوسکتا ہے۔ نصار کی کی مقدس کتا ہوں میں جس قدر اعتنا ہے، بنواسرائیل کے ساتھ ہے۔ بنی اساعیل کا ذکر محض ضمنی طور پر آ جا تا ہے اور اس وجہ سے حضرت اساعیل غالِنگا کا عرب میں آباد ہونا بہ تصریح نہیں ماتا۔ لیکن مختلف تلمیحات سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیا اُن کا عرب میں آباد ہونا ایک مسلمہ امرتھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الہی سمجھتے ہیں پولوس حضرت ہاجرہ علیا اُن کا عرب میں آباد ہونا ایک مسلمہ امرتھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الہی سمجھتے ہیں پولوس

کالیک خطهگلیتون کے نام ہے،اس میں سیعبارت ہے: اللہ دوسرا آزاد ہے، پروہ جولونڈی سے تھاجسم ''ابراہیم عَلِیْتَلِاکے دو بیٹے تھے،ایک لونڈی ہے، دوسرا آزاد ہے، پروہ جولونڈی سے تھاجسم

🏶 سنرتکوین، باب: ۲۵ - آیت: ۱۸ می ۱۳۹ کسفور دٔ 📗 🏚 باب ۲۸ - آیت: ۲۵ تا ۲۵ ۲۵ می ۳۰۹ ـ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النينة فَالنَّبِيُّ اللَّهِ ال

کے طور پر پیدا ہوااور جوآ زاد سے تھا، سووعد ہے کے طور پر، یہ بات تمثیلی بھی مانی جاتی ہے، اس لئے کہ بیٹورٹیں دوعبد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ سے جو ہوا وہ نرے غلام جنتی ہے، یہ ہاجرہ ہے کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے بروٹلم کا جواب ہے۔''

اگرچہ معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی۔اردواور عربی دونوں تر جے ناصاف ہیں، تاہم اس قدر واضح ہیں کہ پولوس جو حضرت باجرہ علیا اس کے سب سے بڑے جانشین ہیں، حضرت ہاجرہ علیا اس کو عرب کا کوہ بینا کہتے ۔اگر حضرت ہاجرہ علیا اس عرب میں آباد نہ ہوئی ہوتیں، تو ان کوعرب کا کوہ بینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے، آگے چل کر بکتہ کے ذکر میں، یہ بحث زیادہ مؤید ہوجائے گی۔

ذیتے کون ہے؟

تورات اگر چه یمبود بول کی عدم احتیاط ،اغراض ذاتی اور زمانه کے انقلابات سے سرتا پاسنے ہوگئی ہے اور خصوصاً پینیبرخاتم سَنَّ النَّیُرُ کے متعلق اس میں جوتصر بحات اور تلمیحات تھیں یمبود کے دست تصرف نے ان کو بالکل برباد کردیا ہے۔ تا ہم حقا کُل کے عناصراب بھی ہرجگہ موجود ہیں ،تورات میں گوتصر بچا حضرت ایمل عالیٰ ایک کا ذبیج ہونا لکھا ہے لیکن مطاوی کلام میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز ذبیج نہ تھے اور نہ ہو سکتے ہے،امور ذیل کو پیش نظر رکھنا جا ہے:

شریعت سابقه کے روسے قربانی صرف اس جانوریا آ دمی کی ہوسکتی تھی جو پہلوٹنا بچے ہو، اسی بناپر ہابیل
 خے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلو نے بیچے تھے۔

خدانے حضرت مونی عَلَیْمُلا سے جہاں لا ویوں کے متعلق احکام ارشاد فر مائے ، وہاں فر مایا ہے:

لان لی کل بکر فی بنی اسرائیل من الناس والبھائم ( ۸/ عدد:۱۷) ''کیونکہ بی اسرائیل میں آ دمی اور جانور کا ہر پہلوٹنا بچہ میرے لئے ہے۔''

پہلو نٹے بیچی افضلیت کسی حالت میں زائل نہیں ہو یکتی، تورات میں ہے کہا گر کسی شخص کی دو بیویاں
 ہوں،ایک محبوبہ ہوادر دوسری غیر مرغوبہ ، تو فضیلت اسی اولا دکوہو گی جو پہلونٹی ہو، گودہ غیر مرغوبہ ہے ہو۔

فانه اول قدرته وله حق البكورية. (سفر تثنيه، اصحاح- ٢١، آيت: ١٧) د كيونكه وه اس كي پېلى قدرت ہے اوراس كواولا واولين ہونے كاحق ہے ـــ،

عوادلا دخدا کونذ رکردی جاتی تھی اس کو باپ کائز کنہیں ملتا تھا۔ تو رات میں ہے:

فى ذلك الوقت افرز الرب سبط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكى يقفوا امام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه الى هذا اليوم لاجل ذلك لم يكن للاوى قسم ولا نصيب مع اخوته الرب هو نصيبه ـ (تورات، تثنيه اصحاح ١٠، آيت ٨، ٩)

'' تب خدانے لاوی کی اولا دکواس لئے مخصوص کرلیا کہ خدا کے عہد کا تابوت اٹھائے اور، تا کہ خداکے آگے کھڑا ہو، تا کہ دہ خدا کی خدمت کریں اوراس کے نام ہے آج تک برکت لیں، یبی وجہ ہے کہ لاویوں کواپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکنہیں ملا، کیونکہ ان کا حصہ خداہے۔''

 جوشخص خدا کی نذر کر دیا جاتا تھا، وہ سر کے بال چھوڑ دیتا تھا اور معبد کے پاس جا کر منڈ اتا تھا، جس طرح آج فج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈاتے ہیں، تورات میں ہے:

فها انك تحملين وتلدين ابنا ولا يعل موسىٰ رأسه لان الصبي يكون نذرًا للَّهـ ''اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور اس کے سر پر اُسترانہ پھیرا جائے کیونکہ یہ بچہ خدا کے لئے نذركيا جائے گا۔ " (تورات، تضاق، اصحاح ١٠٠٣)

جو خص خدا کا خادم بنایا جاتا تھااس کے لئے'' خدا کے سامنے'' کالفظ استعمال کرتے تھے۔

(تورات سفرعدد ۱٫۲۱ و ۲۰ و سفر تکوین-۷٫۲۷ و تثنیه ۱۰۸)

حضرت ابراہیم عَلَیْلِاً کو بیٹے کی قربانی کا جو تھم ہوا تھا،اس میں قید تھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے ، جواکلوتا

بواور کجوب بو . (تورات، تکوین، اصحاح ۲۲ ـ آیت ۲)

اباصل مسکلہ پرغور کردکیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم عَلَیْنِلاً کی شریعت میں قربانی کرنااورخدا پرنذرچڑھانا،ایک ہات تھی، لینی دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔

اگر بیکہاجائے کہ بچیکوفلاں معبد میں قربانی چڑھادو،تواس کے بیمعنی تھے کہوہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت کے لئے گھرسے الگ کر دیا جائے ،لیکن پہلفظ جب جانوروں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا،تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے ہورات میں خداکی زبان سے ندکور ہے:

لان لي كل بكر في بني اسرائيل من الناس والبهائم ـ (عدد، اصحاح:١٧٠٨) '' کیونکہ بنی اسرائیل میں آ دمی اور جانور کا ہر پہلونٹھا بچے میرے لئے ہے۔''

ای اصحاح میں تصریح کے ساتھ مذکور ہے کہ'' خدانے حضرت موسی علیمیا سے کہا کہتم بنی اسرائیل میں سے لا ویوں کولواوران کوخدا کے سامنے پیش کرو، کہ خدا کے لئے خاص کردیے جائیں اور پیلوگ دوگایوں کے مرير ہاتھ رکھ دیں جوقر ہانی کی جائیں۔''(اختصارًا)

حضرت ابراميم عليه الم كوخواب ميس بيني كي قرباني كاجوتهم موافقاءاس يجيهي يهي مرادتهي كرييني أمعبد کی خدمت کے لئے نذر چڑھادیں۔حضرت ابراہیم علینا اسنے پہلے اس خواب کومینی اور حقیقی سمجھا اوراس لئے بعینهاس کی تعمیل کرنی جابی بیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ و تمثیلی خواب تھا۔اس بناپر حضرت ابراہیم عَالِيَلا نے بيٹے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کوخانهٔ خدا کی خدمت کے لئے خاص کر دیا اور جوشرطیں قربانی کی تھیں ، قائم رکھیں۔

بیان نہ کورہ بالا کے ذہن شین کرنے کے بعدد لائل ذیل پیش نظرر کھنے جا ہیں:

- © حضرت اسحاق علیمیلا کی ولادت حضرت اساعیل علیمیلا کے بعد ہے، اس بنا پرحضرت اسحاق علیمیلا کا الکوتے بیٹے نہیں اور چونکہ قربانی کے لئے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے، اس لئے حضرت اسحاق علیمیلا کی قربانی کا حضم نہیں ہوسکتا تھا۔
- © حضرت اسحاق عَالِيْلِاً کوحضرت ابراہیم عَالِیْلاً نے اپناتمام ترکہ دیا، بخلاف اس کے حضرت اساعیل عَالِیْلاً اور ان کی والدہ کوصرف پانی کی ایک مثلک و بے کر رخصت کیا، بیاس بات کا تطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَالِیْلاً نے حضرت اسحاق عَالِیْلاً کوقر بانی یعنی معبد پرنذ زنہیں چڑھایا تھا۔
- حضرت اساعیل علیہ اللہ اللہ علیہ منڈاتے میں مدت تک بیرتم قائم رہی کہ لوگ سر کے بال نہیں منڈاتے تھے،
   ج میں احرام کے زمانہ تک جو بال نہیں منڈاتے ، بیاس سنت اساعیلی کی یادگار ہے۔

لیت اسمعیل یعیش امامك (تكوین ، باب:۱۷ ، آیت:۱۸) " در کاش اساعیل تیر برامنزنده ربتا "

تورات میں جہاں جہاں بیلفظ استعال ہواہے (سامنے زندہ رہنا) اسی معنوں میں ہواہے۔

🗱 تورات تكوين ١٤٠١و ١٦\_ 🌣 تكوين اصماح ١٥٠ (١١٥٠) - 🤹 تكوين اصحاح ١٨٠١ـ

لئے حضرت اساعیل عالیِّلا ہی ذہبی ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق عالیِّلا کہ ـ

حفرت اسحاق علیناً کی جب خدانے بشارت دی تو ساتھ ہی ہی بشارت دی کہ میں اس کی نسل ہے۔
 ابدی عہد با ندھوں گا ، تو رات میں ہے:

'' پھرخدانے کہا بلکہ تیری ہیوی سارہ تیرے لئے ایک بیٹا جنے گی اورتو اس کا نام اسحاق رکھے گااور میں ابدی عہداس کی نسل سے قائم کروں گا۔'' (تو رات، تکوین، اصحاح ۱۷ آیت ۷ و ۱۹)

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم عَالِیَّلاً نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا در فرشتہ نے ندادی کہ ہاتھ کوروک لو، تو فرشتہ نے یہ الفاظ کہے:

''خدا کہتا ہے کہ چونکہ تونے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانہیں رکھا، میں تجھ کو ہر کت دوں گا اور تیری نسل کوآسان کے ستاروں اور ساحل بحرکی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا''۔

(تورات، تكوين، اصحاح ٢٢ ـ آيت ١٦ ـ ١٧)

ابغور کرد، کہ خدانے جب حضرت اسحاق عَالِيَّا کی بشارت ہی کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی انس قائم رکھوں گا ، تو یہ کو کو کم مکن تھا کہ جس وقت تک حضرت اسحاق عَالِیَّا ﷺ کی اولا ذہیں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی قربانی کا حکم ہوتا ، لیکن حضرت اسمعیل عَالِیَّا ایک کو ذیح تشکیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہو جاتے ہیں، حضرت اسماعیل عَالِیَّا اکبراولا دیتے محبوب ترہے ، قربانی کے وقت بالغ یا قریب البلوغ تھے، قربانی سے پہلے ان کی کثر تنسل کی بشارت نہیں دی گئی ، تو رات میں نصرت کے کہ چونکہ ابراہیم عَالِیَّا ای اسلامی کی کثر تنسل کا وعدہ کیا گیا، یعنی یہ کثر تنسل ، اس قربانی کے صلہ میں تھی ، اس لئے ذیج حضرت اسماعیل عَالِیَّا ہی ہو سکتے ہیں ، کیونکہ حضرت اسحاق عَالِیَّا کی تکثیرنسل کا وعدہ تو ان کی ولادت ہی کے وقت ہو چکا تھا ، جوکی انعام وصلہ کے معاوضہ میں نہ تھا۔

مثقام قربانى

القررات میں قربانی گاہ کا جوموقع بتایا ہے وہ' مریا'' ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیتِیاً کا ہمیکل تھا،عیسائی کہتے ہیں کہ یہاس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عیسی علیتِیاً کوسولی دی گئی۔ لیکن پورپ کے حققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلیط کی ہے۔ سراسا نلی لکھتے ہیں:

'' حضرت ابراہیم علیہ اللہ صبح کے وقت اپنے خیمہ ہے نکل کراس مقام پر گئے ، جہاں ان کوخدا نے تھم دیا تھالیکن میموریا کا پہاڑنہیں ہے جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے ، نہ عیسائیوں کے خیال کے موافق قبرمقدس کے گرجا کے پاس ہے ، بیرقیاس تو یہود یوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے

🗱 میسلم ہے کہ حضرت اسحاق عالیمیام کی اولا وحضرت ابراہیم عالیمیام کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ ( سکوین۔ اصحاح ۲۵۔ آیت:۱۱)

سِندِيْقَالَنِيْقَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

اوراس سے بھی زیادہ البعد مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات 🏶 ہے، غالبًا ہیں مقام جریز یم کے پہاڑ پر ہے اور وہی قربان گاہ سے مشابہ مقام ہے۔''

اس سے توا تنا ثابت ہوا کہ موریا کے تعینمیں یہودیوں ادرعیسائیوں کے دعوے غلط ہیں۔ باتی بیامر کہ سلمانوں کا دعویٰ بھی غلط ہے،اس کی تحقیق آ گے آتی ہے۔

موریا کی تعیین میں جواختلاف بیدا ہوا، اس نے ایک اوراختلاف بیدا کردیا، یعنی ہے کہ یہ لفظ کسی مقام کا نام ہے، یا وضی معنی رکھتا ہے، بہت ہے متر جمول نے اس کوا کی مشتق لفظ سمجھا اوراس لئے اس کا ترجمہ تورات کے بعض شخوں میں بلوطات عالیہ اور بعض میں''زمین بلند' اور بعض میں مقام الرویا کیا، کیکن زیادہ صائب الرائے لوگوں نے اس کومقام کا نام سمجھا اور اس لئے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ بہ حالی خودر ہے دیا، کیکن امتداد نمانہ اور ہے پروائی سے لفظ کی ہیئت بدل گئی یعنی''مریا'' کا''مورہ'' ہوگیا، خصوصًا اس وجہ سے کہ عبرانی زبان میں دونوں لفظوں کا املاقریب قریب ہے۔

مورہ کی نسبت تو را قامیں تصریح ہے کہ عرب میں واقع ہے، تو رات میں ہے:

و کان جیش المدیانیین شمالیهم عند تل مورة فی الوادی (قضاة، اصحاح ۷-آیت ۲) ''اور مدیانیوں گل کی فوج، ثال کی جانب موره کی پہاڑی پر وادی میں تھ'' (مدیان عرب میں واقع ہے)

تمام واقعات ادر قرائن کو پیشِ نظر رکھا جائے تو ثابت ہو جائے گا ''مہ بیلفظ مور ہنہیں بلکہ مروہ ہے جو مکہ معظمہ کی بہاڑی ہے اور جہاں اب معی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔

عرب کی روایات، قرآن مجید کی تصریح، احادیث کی تعیین، تمام چیزیں اس قیاس ہے اس قدر مطابق ہوتی جاتی ہیں کہ اس قتم کا تطابق بغیر صحت واقعہ کے ممکن نہیں تفصیل اس کی ہے ہے:

حدیث میں ہے کہ آنخضرت مَثَاثِیَّا نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فَر مایاً:'' قربانی گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اورگھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔'' ﷺ

آنخضرت مَثَاثَیْنِ کے زمانہ میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی ، بلکہ منی میں ہوتی تھی ، جو مکہ ہے تین میل پر ہے، تاہم آنخضرت مَثَاثِیْنِ نے مروہ ہی کوقربانی گاہ فرمایا ، بیاسی بنا پرتھا کہ حضرت ابراہیم عَالِیْلِانے مہیں حضرت اسلیل عَالِیْلِا) کی قربانی کرنی جا ہی تھی ۔

قرآن مجید میں ہے:

ا بي خلط ب مسلمان عرفات كوتيس، بلكه منى كوقر بانى كاه بجهة بين . الله مدين عرب كى زيين ب اورعرب كواكثر مديانيون كهته بين، اورمدين كى زيين شام كرجنوب يبين ك شال تك ب اوربيلوگ حضرت ابرا بيم مايشا، كى اولاد بين جوقطورات ته \_ (ضميمه باكل صفحة الاستان على المناسك، ما المحادة بعده المعالمة بجمع المعالمة بجمع المعالمة بابن ماجه ، ١٩٥ على المناسك، باب الصلاة بجمع المعالمة بابن ماجه ، ٢٠٤٨ عدد المناسك، باب الصلاة بجمع المعالمة بابن ماجه ، ٢٠٤٨ عدد المناسك، باب الصلاة بابن ماجه ، ٢٠٤٨ عدد المناسك، باب الصلاة بابن ماجه ، ١٩٣٧ عدد المناسك ، باب الصلاة بابن ماجه ، ٢٠٤٨ عدد المناسك ، باب الصلاة بابن ماجه ، باب ماجه ، باب ما بين ماجه ، باب ما بين ماجه ، باب ما بين مابي ما بين ما

سِنابُوالْنِيْنَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

﴿ ثُمَّ مَعِنَّهُمَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْنُقِ ﴾ ( ٢٢/ الحج: ٣٣)

'' پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے۔''

(مرالمآئدة:٩٥) (٥/ المآئدة:٩٥)

'' قربانی جو که کعبه میں پہنچے۔''

مروہ بالکل کعبے مقابل اوراس کے قریب ہے، ان آیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ منی نہیں لیکن جب جاج کی کثرت ہوئی تو کعبے عدودکومنی تک وسعت دے دی گئی۔ قربانی کی یا دگار

یبودی حضرت اسحاق عَلیّنِها کی اولا دہیں ،اس لئے اگر حضرت اسحاق علینِها ، ذہبے ہوتے تو اس کی کوئی یادگاران کے ہاں موجود ہوتی ، بخلاف اس کے حضرت اساعیل علیٰنِها کے خاندان ، بلکہ تمام مسلمانوں میں جو حضرت اساعیل عَلیْنِها کی روحانی اولا دہیں ،قربانی کی تمام رسمیں آج تک موجود ہیں ۔

اولادا المعیل میں قربانی کی تمام یادگاریں موجود بیں اور جج جو کدایک بروافریضد اسلام ہے، تمام تراسی قربانی کی یادگارہے، چنانچواس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

جج کے وقت مسلمان جو ہرفدم پرلبیک کہتے چلتے ہیں، بیو ہی ابرا نہیں الفاظ ہیں، جس کالفظی ترجمہ وہی مدس نزید میں میں معمولات

ہے' میں حاضر ہوں۔' 🤁

② ۔ شریعت ابراہیمی میں دستورتھا کہ جس کوقربان گاہ پر چڑھاتے تھے، یا خدا کے لئے نذر دیتے تھے، وہ بار بارمعبدیا قربان گاہ کے پھیرے کرتا تھا۔

جج میں صفاومروہ کے درمیان جوسات بار عی کرتے ہیں، بیاس کی یادگار ہے۔

نذر کے فرائض میں ایک بیتھا کہ ایام نذرتک بال نہیں کتر واتے تھے، جج میں بھی یہی دستور ہے، جب احرام اتار نے ہیں تب بال کتر واتے یامنڈ واتے ہیں، خود قرآن مجید میں اس شعار کا ذکر ہے:

﴿ فَعَلِقِيْنَ رُءُوسَكُمْ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٧)

''سروں کومنڈائے ہوئے''

ج کا ایک ضروری رکن، قربانی ہے، یہ وہی حضرت آملعیل علیہ اللہ کی قربانی کی یادگار ہے، اسی بنا پر قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ وَقَدَيْنُهُ بِذِبْجِ عَظِيْمِ ﴾ ( ٣٧/ الصآفات:١٠٧)

🏶 تورات په کوين اصحاح: ۲۱ ي. آيت. اي. 🔻 څورات لا ونين اصحاح ۸ ي. آيت: ۲۷ ي



"اورحفرت اساعیل کی قربانی کے بدلے ہم نے ایک بڑی قربانی قائم کی۔"

یددائل تورات کی تصریحات و کنایات کی بناپر تھے، قرآن مجید کے روسے قطعنا حضرت اساعیل عَالَیْلاً) کا ذبیح ہونا ثابت ہے، اگر چہ بہت سے مفسرین نے غلطی سے یہود بول ہی کی روایت کی تائید کی ہے، قرآن مجید میں قربانی کا واقعہ ان الفاظ میں نہ کور ہے:

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهُ دِيْنِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلْمِ حَلِيْمِ ﴿ فَلَيَّا لِكُنَّ اللَّهُ مَعَهُ السَّغَى قَالَ لِيُكُنَّ إِنِّيْ آلْى فِي الْمِنَامِ آنِيُّ آذُنَعُكَ فَانْظُرُ مَا ذَاتَرَى \* ﴾ حَلِيْمِ ﴿ فَلَهَا بَلَكُمْ مَعَهُ السَّغَى قَالَ لِيُكُنَّ إِنِّيْ آلْى فِي الْمِنَامِ آنِيُ آذُنَعُكَ فَانْظُرُ مَا ذَاتَرَى \* ﴾ حَلِيْمِ ﴿ فَلَهَا بَلَكُمْ مَعَهُ السَّغَى قَالَ لِيبُكُنَ إِنِّيْ آلْى فِي الْمِنَامِ آنِي أَنْ أَذُنَعُكُ فَانْظُرُ مَا ذَاتَ رَبِيهِ ﴿ لَا مِنْ الضَّافِ وَ الْمُنْ ال

''اور حضرت ابراہیم عَلِیَنِا نے کہا میں اپنے خدا کی طرف جاؤں گا، وہ جھے کوراستہ دکھائے گا، خدایا! مجھے کو وہ اولا ددے کہ جونیک چلن ہو، تو ہم نے اس کوایک بردبارلڑ کے کی خوشخری دی، پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چلنے نگا تو ابراہیم عَلَیْنِا اُنے کہا بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے کو ذرج کررہا ہوں، تیری کیارائے ہے؟''

آیت بالا میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیمیلاً نے اولا دے لئے دعا مانکی اور خدانے قبول کی اور وہی لڑ کا قربانی کے لئے چیش کیا گیا۔

تورات سے ثابت ہے کہ جولڑ کا حضرت ابراہیم علیتِال کی دعاسے بیدا ہوا، وہ حضرت اساعیل علیتِال جیں اوراسی لئے ان کا نام اساعیل عَلیتِلاً رکھا گیا کہ خدانے ان کے بارہ میں حضرت ابراہیم علیتِلاً کی وُعاسیٰ، اس بنابراس آیت میں جس کا ذکر ہے، وہ حضرت اساعیل علیتِلاً ہیں، اسحاق علیتِلاً نہیں۔

قربانی کے واقعہ کی تفصیل اور اختیام کے بعد حضرت اسحاق عَالِیَّلاً کی ولا دت کا ذکر ہے، اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر او پر ہوا، وہ حضرت اسحاق عَالِیَّلاً نہیں ہیں، بلکہ حضرت المعیل عَالِیَّلاً ہیں۔

مسلمانوں كانام جوسلم ركھا گيا، بيده نام ہے، جوحفرت ابراہيم عَالِيَلا نے ايجاد كياتھا۔ قرآن مجيديس ہے: ﴿ مِلَّةَ ٱبِيَكُمُ اِبْرِهِيْمَ ۖ هُوسَةً كُواْلْمُ لِيِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ .....﴾ (٢٢/ السج ٧٨٠)

" تهارے باب ابراہیم کافد ہب،ای 🏶 نے پہلے تنہارانام مسلمان رکھاتھا۔ "

اس تسمیدی تاریخ قربانی سے شروع ہوتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم عَلِیَّلِا نے حضرت اساعیل عَلَیْلِا کو

ا بھی گزشته صفحات کے حاشید میں گزر چکا ہے کہ بعض مفسرین نے قرب لفظ کی وجہ سے ٹمی کا فاعل حضرت ابراہیم غلیظا کوقر اردیا ہے تا بعین میں حضرت ابن زیداور حضرت حسن بھری کا یہی مسلک سہاور ابوحیان نے اس کی تا نمید کی سے (الب حسر المحسط ، جزء سسا د س ، ص: ۳۹۱) کیکن سحابہ میں حضرت ابن عباس پڑھنیا اور تا بعین میں مجاہد ، شحاک ، قماد واور سفیان بھی بیٹے پھیری ہے اور بیم عنی لئے ہیں کہ تمہارانا مسلم قرآن سے نزول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اس قرآن میں بھی اس نے تمہارا ہیا م رکھا۔ تفسید ابن جدید ، جزء سابع عشر ، ص: ۱۳۰ (س) ۔ الله المنافظة المنافظ

قربان کرنا چاہا اور ان سے کہا کہ ''مجھ کوخدا کا بیتھم ہوا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟'' تو حضرت اساعیل عَالِيَّا ا نے نہایت استقلال کے ساتھ گردن جھکادی کہ بیسر حاضر ہے، اس موقع پر خدانے ''اسلما'' کالفظ استعمال کیا جواسلام سے ماخوذ ہے اور جس کے معنی ''لشلیم'' اور''حوالے کردینے'' کے ہیں۔

﴿ فَلَهُ السَّلَهَا ﴾ (٣٧/ الصافات: ١٠٣)

'' پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو (ہمارے) حوالہ کردیا۔''

حضرت ابراہیم عَالِیَا اورحضرت اساعیل عالِیَا کا سب سے براعظیم الثان کارنامہ تسلیم ورضا ہے، یعنی جب قربانی کا حکم ہواتو باپ بیٹے دونوں نے بے عذر گردنیں جھادیں، بیوصف مقبول بارگاہ ہوااور پھرحضرت ابراہیم عالیہ اس معار ندہی قرار پایا، اس بنا پرحضرت ابراہیم عالیہ آل ایس شعار ندہی قرار پایا، اس بنا پرحضرت ابراہیم عالیہ آل اے اپنے پیروان ملت کا نام مسلم رکھا۔

قربانی،ایثاراوراسلام درحقیقت بیسب مترادف الفاظ ہیں، بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت اساعیل علیقیا،ی نے اپنے آپ کوقربانی کے لئے پیش کیا تھا،اگر حضرت اسحاق علیقیا قربانی ہوتے تو سیلقب ان کی اولا دیاان کی امت کوملتا۔

## قرباني كي حقيقت

اس مسئلہ کی حقیقت اس وقت اور بھی واضح ہوجاتی ہے، جب اس پرغور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم عالیمیاً ا کو جو بیٹے کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا، اس سے اصل مقصود کیا تھا؟ قدیم زمانہ ہیں بت پرست قویس اپنے معبودوں پر اپنی اولا دکو جھینٹ چڑھا دیا کرتی تھیں، بیر ہم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجودتی، مخالفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اساعیل عالیمیاً کی قربانی بھی اس قتم کا تھم تھا، کیکن یہ بخت علطی ہے۔

اس مقام پر مصنف کی بیرعبارت مزید تشریح کی محتاج ہے بمعنف نے جیسا کہ لکھا ہے کہ رو یا دوشم کے ہوتے ہیں ، ایک مینی جس میں صورت واقعہ بعید دکھائی جاتی ہے اور دوسری تمثیلی جس میں صورت واقعہ کی مثالی صورت ہیں ظاہر ہوتی ہے ، اس کو بہت ے علما نے تسلیم کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ خواہ کی اس دوسری قسم میں اصلی مقصو درویا کی دوسری مثالی صورت ہوتی ہے جیسے حضرت پوسف غالیظا کا اسپتے ماں باپ کو آفتا ہو وابتا ہے اور بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں و کھنا یا حضورانور کا مدینے کی و باکوا کی بڑھیا کی شکل میں و کھنا اور احد میں مسلمان شہرا کو نہ بوج گاہوں کے رنگ میں دیکھنا ہے دے خطابی محالم اسنن میں لکھتے ہیں:

وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب ان يصرف اليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا لايحتاج الى ذلك بل يأتي كالمشاهدة.

(فنح الباری، ج ۱۳ ، ص: ۴۰۲) ''بعض خواب تمثیلی ہوتے ہیں جس کواس مثالی صورت ہیں اس لئے بیان کیاجا تا ہے ۔ (بقیدحاشیدا لگل صفحہ پر 🕲 🅲 )



سی مطلب کو پوراادا کرنا ہوتا ہے،حضرت ابراہیم علیمیاً کو جوخواب دکھایا گیا تھا۔اس سے بیمرادتھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لئے کو خدمت کے لئے کا خدمت کے لئے نذر چڑ ھادیں، لینی وہ کسی اور شغل میں مصروف نہ ہوں، بلکہ کعبہ کی خدمت کے لئے وقف کردیئے جائیں، تورات میں جابجا قربانی کالفظان معنوں میں آیا ہے۔

حضرت ابراہیم غالیّاً نے اس خواب کوعینی خیال کیا اور بعینہ اس کی قمیل کرنی چاہی، گویہ خیال اجتہادی غلطی تھی جوانبیا سے ہوسکتی تھی ( گویٹ خلطی قائم نہیں رہتی، بلکہ خدا اس پر متنبہ کر دیتا ہے ) اس بنا پر گوحضرت

امام ابوبکرابن العربی مالکی احکام القرآن میں ای حقیقت کا ذکر حضرت ابراہیم عَلَیْنَام کے اس رویا کے ضمن میں یوں فرماتے ہیں کر' بعض رویا نام کی طرح ہوتے ہیں ( یعنی عینی وقص کی جو ہالکل لفظالفظاوا قعہ کے عین مطابق ہوتے ہیں ) اور بعض مش طرح ہوتے ہیں یعنی ممی مناسبت معنوی کے سبب سے وہ کسی دوسرے ہم شکل واقعہ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں، چنا نچے حضرت ابراہیم عَلِیْنِا کا بیخواب اسی دوسری قسم کا تھا۔'' (احکام القرآن ، جند ۲، صفحہ تا۔ ۱۹ ایمطبع سعادت ، مصر ناساساھ)

مصنف سیرت نے اس مقام پران ہی بعض علما کی تقلید کر کے حضرت ابراہیم عالیناً اے اس خواب تومتیلی کہا ہے اور اس بناپر ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی کہ حضرت ابراہیم عالیناً اپنے اس خواب کو جومتیلی تھا ،اپنی خطائے اجتہادی ہے بینی دحقیق سمجھے اور اس کی بعید بھیل پر آمادہ ہوگئے ایکن بین وقت پران کو وحی الّبی نے ان کی اس اجتہادی خطا پر سننبہ کر دیا اور حضرت اساعیل علیمیاً ایک بعید قربانی ہے روک کران کی جگہ جانور کی قربانی چیش کی۔

یجی مداں جامع کا ذوق اس مقام پراس واقعہ کو حضرت ابراہیم غایشا کی اجتہادی غلطی ماننے سے ابا کرتا ہے اور پیجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم غایشا کی اجتہادی غلطی ماننے سے ابا کرتا ہے اور پیجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم غایشا کا کا جومبت میں اس تھم الٰہی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعینہ وبلفظہ کرنے پر آبادہ ہوگئے ، تاکہ اس ابتفا میں وہ الند تعالیٰ کے حضور میں پورے اثریں اور اپنی طرف سے بیٹے کی جان کی قربان کی حکمان کی حکمان کی خدمت تو حید و تولیت کعب کے وقف کرد ہے کی تاویل کا سہارا لے کرنفس کی متابعت کے شہاور دھو کے سے بھی پاک رہیں ، تا آت ککہ اللہ تعالیٰ خوداس حقیقت کو اپنے لفظوں میں واضح فرمادے، چنا نچہ اللہ تعالیٰ کوان کی بیادا بہت پیند آئی ، آواز آئی:

﴿ لِلَّهِ لِيَهِ مِنْ قَدْ صَدَّفْتَ الرَّوْمِيَا ۚ إِنَّا كَذْلِكَ تَعْنِي الْمُعْيِنِيْنَ ﴾ ﴾ (٣٧/ الصآفات: ١٠٥، ١٠٥) "ابراتيم! تم نے خواب چ کردکھا پائم تلصين کوابيا ہی صلاد ما کرتے ہیں ''

﴿ وَفَكَ لَيْنَاهُ بِذِينِيم عَظِيفِينَ ﴾ (٣٧/ الصآفات:١٠٧) "اورتم في ايك برازيجاس كي عض مين وياء"

ادر امت پر بیقربانی اس میلی رنگ میں واجب تھر انگی ہین جسمانی اطاعت وقربانی کی تمثیل، جانور کی قربانی کی شکل میں۔ یہ تشرح ان بعض علما کی متابعت میں ہے جوبعض دین وظیمی اسباب کی بناپراس کور دیائے تمثیلی بیجھتے میں ورنہ بمہور علااس ردیا کو بینی ہی بیجھتے ہیں ورنہ بمہور علااس ردیا کو بینی ہی بیجھتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب حضرت ابراہیم عائی بلااس برعل کرے اپنی طرف سے فرزند کے ذیح کی یوری عزئیت کر کے اپنی کام کو پورا کر دیا اور اسپنے خواب کو کر چھا یہ اس کی میں ایک لیے کہ بھی در شہر اس کی تحر کہ بیا کام بورا کر دیا اور اسپنے خواب کو بیخ کر دکھا یہ اب اس کی شرور ت بیس طاہر ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ بیرد وصورت بیا جانور کی قربانی کا گوشت اس روزعید میں جبرد وصورت بیا جانور کی قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کی تمثیل ہے اور اس قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کی تمثیل ہے اور اس قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کی تمثیل ہے اور اس قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کی تمثیل ہے اور اس قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کی تمثیل ہے اور اس قربانی کا گوشت اس روزعید میں قربانی کا تعدد میں ایک کا کوشت اس می تعدد کی سال میں دورت بیا۔

مزیر تفصیل کے لئے معارف ذی مجد ۱۳۵۵ھ مطابق مارچ: ۱۹۳۷م صمون'' ذی عظیم' اور معارف صفر ۱۳۵۹ھ مطابق مئی ۱۹۳۷ء کے شذرات ملاحظہ ہوں۔(س) ابراميم عَلَيْكِا اس فعل سے روك ديئے محتے اليكن خدانے ان كى حسن نيت كى قدركى اور فرمايا:

﴿ قَدُ صَدَّقْتَ الرُّءُيَّا ۗ إِنَّا كَذٰ لِكَ تَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ (٢٧/ انصآفات: ١٠٥)

''تونے خواب کوسچا کیا، ہم اس طرح نیکوکاروں کو ہزادیتے ہیں۔''

بہر حال یہاں اس تفصیل ہے مقصود یہ ہے کہ قربانی ہے مقصود خدمت کعبہ کے لئے نذر چڑھانا تھا،
نذر چڑھانے کے لئے شریعت سابقہ میں جولفظ مستعمل تھا وہ''خدا کے سامنے'' تھا۔ تورات میں یہ محاورہ
نہایت کثرت ہے آیا ہے،حضرت ابراہیم علیہ اللہ اللہ کے حضرت اساعیل علیہ اللہ کے حق میں خداہے جودعا کی وہ ان
لفظوں میں تھی:

لیت اسمعیل یعیش امامك. (تورات، تكوین اصحاح ۱۷ ـ آیت ۱۸)

"كاش اساعيل تيريسامنے زندگى كرتا\_"

اس خواہش کے مطابق ان کوخواب میں تمثیلی پیرایہ میں تھم دیا گیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں، یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ یُلا کوخواب میں حضرت اسحاق علیہ یُلا کی قربانی کانہیں، بلکہ حضرت اساعیل علیہ یُلا کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا۔



حضرت اساعیل عَالِیَٰلِاً کی بحث ِ مسکن میں گزر چکا کہ وہ عرب تھا،مقام ذرج کی تعیین میں بی ثابت ہو چکا کہ وادی' مکہ' تھا،اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔

متعصب عیسائی مؤرخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کی قدامت کا دعویٰ ،مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے، قدیم تاریخوں میں اس کا نشان نہیں ملتا، 🗱 اس بنا پر ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ا

مكه كاقد يم اوراصلي نام بكَّة ب،قرآن مجيد مين يهي نام ب:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَّلَّةَ مُبْرَكًا ﴾ (٣/ آل عمر ان ٩٦)

''پہلامتبرک گھر جوآ دمیوں کے لئے بنایا گیا، وہ بکہ میں تھا۔''

کتاب زبور۸۸\_۲،ص:۲۱ میں ہے:

'' بکہ کی دادی میں گزرتے ہوئے ،اسے ایک کوال بتاتے ، برکتوں سے مورۃ کوڈ ھا تک لیتے ، توت سے توت تک ترتی کرتے چلے جاتے ہیں۔''

🛈 🏻 قربائی گاہ ہو۔

② حضرت داؤ د غالیمُلِا کے وطن سے دور ہو کہ وہاں تک سفر کر کے جائیں ۔

ار والبتھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے:''اگر چہ نہ ہبی خیال کی وجہ ہے مسلمانوں نے اپنے نہ ہبی مرکز کونہایت قدیم البناء قرار ویا ہے، کیکن میچی روایات سے پند چتا ہے کہ کمہ کی سب سے قدیم قمارت مجمد خلیقتی کے صرف چند پشتہ قبل تعمیر ہوئی تھی''۔ اور ہم کو بھی اس کی صحت ہے انکارنہیں لیکن اس کل بیان میں مغالطہ ہے جس کو ہم نے اصل کتاب میں طاہر کردویا ہے۔

میں طاہر کردویا ہے۔ ﷺ زبور۔ نشید: ۸۲۔ ۱۵۰۔

- اوه دادئ بکه کهلاتا هو۔
- وہاں مقام مورۃ بھی ہو۔

ان باتوں کو پیش نظر رکھوتو قطعًا یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ اور مورۃ وہی مروۃ ہے۔اس کے ساتھ ریجی انداز ہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کوادل بدل کر دیتے ہیں۔

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ﴾ (١/ النسآء: ٤٦)

ڈ اکٹر سٹنگس نے '' ڈکشنری آف دی بائیل''میں وادی بکا پر جو آٹکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: اس لفظ سے اگر کوئی وادی مراد ہے ، تو وہ حسب ذیل ہو عمق ہے:

- 🗓 ایک دادی ہے جس میں ہو کرزائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔
- [2] وادى اخور ہے، جو يشوعا باب 2- آيات ٢٦ ٢٦، ص ٣٨٨ وغيره ميں مذكور ہے۔
  - 🛭 وادی رفایون ہے، جوسامویل دوم باب ۵ یات ۱۸-۲۲ وغیرہ میں مذکور ہے۔
    - 4 کوہ میناکی ایک وادی ہے۔
- <u>5</u>1 سیت المقدس تک جوکاروانی راسته ثال ہے آتا ہے،اس راستے کی آخری منزل ہے۔( دیکھورینان کی کتاب''حیات عیسی''باہم)

لیکن کیا عجیب بات ہے، ڈاکٹر اسٹنگس کواشنے احتالات کشرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پیتے نہیں لگتا، مصرع ہما ورق که سیه گشته مدعا اینجاست

جرت پر حمرت میہ ہے کہ جن جن وادیوں کا نام لیا ہے ان میں ایک کو بھی بکا کے لفظ ہے کسی قتم کی مناسبت نہیں۔ یہاں تک کہا کی حرف بھی مشتر کے نہیں، بخلاف اس کے بکا اور بکہ بالکل ایک لفظ ہیں۔فرق اس قدر ایک ہی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہوجا تا ہے۔

'' جدیدانسائیکلوپیڈیا 🗱 '' میں محمد منگائیٹی کے عنوان سے جو صمون ہے وہ مارگولیتھ کا ہے، اس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے:

قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ملتا، بجز اس کے کہ زبور (۲۸۸۰) میں''وادی بکہ'' کالفظ ہے لیکن مار گولیتھ صاحب اس تاریخی شہادت کوضعیف سیجھتے ہیں۔

پروفیسر دوزی، جوفرانس کامشہور محقق اور عربی دان عالم ہے، وہ لکھتا ہے: اللہ اللہ دہی مقام ہے، جس کو یونانی جغرافیدوان ماکر ویہ لکھتے ہیں۔''

ہدوں مقام ہے جب س تو یونای ہمراجیدوان ما سرو بہ عظیے ہیں۔ لیکن مار گولیتھ کو پروفیسر دوزی کے بیان برجھی اعتاز نہیں۔

كارلاكل صاحب نے اپنى كتاب "بيروز اينڈ ہيروورشپ" بين لكھا ہے:

🏚 انسائيكلوپيڈياطبع اخيرجلده ارصفي: ٣٩٩ر 💛 🏚 اييناً۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النابغ النابغ المالية 
''رو ُن مؤرخ سیسلس نے کعبہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ'' وہ دنیا کے تمام معبدوں ہے قدیم اور اشرف ہےاور بیوولا دے میسے غلیبیا اسے بچاس برس پہلے کا ذکر ہے۔''

اگر کعبہ حضرت عینی عالینا ہے بہت پہلے موجود تھا۔ تو مکہ بھی تقریباً اسی زمانہ کا شہر ہوگا کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد ہوتا ہے اس کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی شہریا گاؤں آبا دہوجا تا ہے۔

یا قوت حموی نے مجم البلدان (ج ۸ جس: ۱۳۲) میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اور طول بلد بطلیموس 🗱 کے جغرافیہ میں حسب ذیل ہے:

''طول ۸ که درجه عرض ۳ درجه ی<sup>ک</sup>

بطلیموں نہایت قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔اگراس نے اپنے جغرافیہ میں مکہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے زیادہ قدامت کی کیاسند در کار ہے۔

مارگولیتھ نے جس بناپر مکہ معظمہ کی قدامت ہے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصابہ میں تصریح ہے کہ'' مکہ میں سب سے پہلی مکارت جوئقیر ہوئی وہ سعید یا سعد بن عمر و نے تعمیر کی''لیکن مارگیولوس کو یہ معلوم نہیں کہ مورضین نے جا بجا یہ بھی تصریح کی ہے کہ چونکہ اہل عرب کعبہ کے مقابل یا آس پاس ممارات بنانے کو کعبہ کی ہے ادبی سجھتے تھے اور اس طرح مکہ ہیں جو ادبی سجھتے تھے اور اس طرح مکہ ہمیشہ سے خیموں کا ایک وسیع شہرتھا۔

خانه کعبه کی تغمیر

دنیا میں ہرطرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ایران، ہند،مھر، پورپ میں عالمگیرا ندھیرا تھا۔ قبول حق ایک طرف اس وسیع خطہ خاک میں گز بھرز مین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکتا۔ حضرت ابراہیم عالیہ ان جب کلدان میں بیصدا بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا،مھرآئے، ناموس کوخطرہ کا سامنا ہوا،فلسطین پننچے،کسی نے بات تک نہ پوچھی،خدا کا جہاں نام لیتے تھے،شرک اور بت پرستی کے ملغلہ میں آواز دب دب کررہ جاتی تھی۔معمورہ عالم کے صفحے،نقشہائے باطل سے ڈھک چکے تھے۔ پرستی کے ملغلہ میں آواز دب وب کررہ جاتی تھی۔معمورہ عالم کے صفحے،نقشہائے باطل سے ڈھک چکے تھے۔ اب ایک سادہ، بے رنگ، ہوتیم کے نقش ونگار سے معمرا، ورق در کارتھا،جس پر طغرائے میں لکھا جائے، بیصر ف جانا کا صحرائے ویران تھا جو تدن اور عمران کے داغ سے بھی داغد ارنہیں ہوا تھا۔

حضرت ابراہیم غالِیَلاً حضرت ہاجرہ علیما اورا ساعیل غالِیلاً کوعرب میں لائے اوران کو یہیں آ باد کیا۔ حضرت سارہ علیماً نے (جبیما کہ تورات میں ہے) کچھ عرصہ کے بعد انقال کیا حضرت ابراہیم غالِیَلاً کہ میں چلے آئے۔حضرت اساعیل غالِیُلاً جوان ہو چکے تھے،اعلان حق میں ایک ہم آ واز ہاتھ آیا، دونوں نے مل کر

🦚 بطلیوس کے جغرافیہ کا ترجمہ عباسیوں کے زمانہ میں ہوگیا تھا، مسعودی ادر ابن الندیم نے اکثر اس کے حوالے دیے ہیں۔



ایک چھوٹے سے چوکھوٹے گھر کی بنیادڈ ال۔ 🎁

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِيْمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ \* ﴾. (٢/ البقرة: ١٢٧)

"اورجبكهابراميم اوراساعيل خانة خداكي ديوارين الثاريج تقے"

گھر بن چکا تو وحی الہی نے آ واز دی:

﴿ وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَالْقَآمِفِينَ وَالرُّكَةِ السُّجُودِ ۞ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِرِ يَأْتُوكَ

رِجَالًا وَعِلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيْمِ عَمِيْقِ ﴾ (٢٢/ المح: ٢٧،٢٦)

''ہمارا گھر طواف کرنے والوں (نماز میں قیام کرنے والوں) رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک کراورتمام لوگوں کو پکاردے کہ جج کوآ نمیں پیدل بھی اور دیلی اونٹیوں بربھی ، ہردور دراز گوشہ ہے آئمیں گے۔''

اس وفت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آ دمی کا کوسوں تک پت نہ تھا۔ ابراہیم عالیکا کی آ واز حدود حرم سے باہر نہیں جاسکتی تھی لیکن وہی معمولی آ واز کہاں کہاں پیچی،مشرق سے مغرب تک ثال سے جنوب تک اور زمین ہے آ سان تک ۔

علامہ ازر تی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم عَلِیُّلاً نے جونتمیر کی اس کاعرض وطول حسب ذیل تھا:

بلندی ....زمین سے حصت تک ۹ گز

طول .....جرا سودے رکن شامی تک۳۳ گز

عرض .....رکن شامی نے فر بی تک ۲۲ گز

عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم عَالِیَا آئے حضرت اساعیل عَالِیْلاً ہے کہا کہ ایک پھر لاؤ، تا کہ ایسے مقام پرلگادوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے ، تاریخ مکہ موسوم بہ ، اعلام باعلام بیت الحرام میں ہے :

فقال ابراهيم لاسمعيل عليهما الصلوة والسلام يااسمعيل ايتني بحجر

اضعه حتى يكون علما للناس يبتدون منه الطواف

'' پھرحضرت ابراہیم علائیلاً نے حضرت اساعیل علایٹلا سے کہا کہ ایک پھرلاؤ ، تا کہ میں ایسی جگہ نصب کردوں جہاں ہے لوگ طواف شروع کریں ''

خدا کا پیگھرالیا سادہ تغییر ہوا تھا کہ نہ حجت تھی نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ باز و تھے۔ جب قصی بن کلا پ کو کعبہ کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تغییر کی اور تھجور کے تختوں کی حجبت

اللہ مختقین کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم طالیقائے خانہ کعبہ کی منہدم دیے نشان عمارت کی دوبارہ بنیادا ٹھا کر ہلند کی۔ مزیر تو خنج کے لئے سیرة النبی جلد پنجم باب جج عنوان مکداور کعبہ میں دیکھئے۔ (س)

ۋالى 🖈

کعبکی برکت اورکشش سے لوگ آس پاس آباد ہونے گئے چنانچسب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کرآباد ہوا،اس قبیلہ میں مضاض بن عمر و جرہمی ایک متناز هخف تھے،حضرت اساعیل عالیہًا یا نے ان کی لڑکی سے شادی کی ،ان ہے بارہ اولا دہوئی ،جن کے نام تورات میں مذکور ہیں۔ان میں سے اکثر اہل عرب قیدار کی اولا د میں ہیں۔حضرت اساعیل عالیٰلاً کی وفات کے بعدان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کےمتولی ہوئے ،ان کے م نے کے بعدان کے نانامضاض نے بہمنصب حاصل کیااور کعبہ کی تولیت خاندان اساعیل ہےنگل کرجرہم کے خاندان میں آ گئی لیکن پھرایک اور قبیلہ خزاعۃ نے کعبہ پر قبضہ کرلیا اور مدت تک اس خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اساعیل عالیٰلاً کا خاندان موجودتھا۔لیکن اس نے سیچھ مزاحت نہیں کی قصی بن کلا ب کا ز ماندآ یا توانہوں نے اپنا آ بائی حق حاصل کیا، چنا نچداس کی تفصیل آ گے آتی ہے۔

حرم کعبہ ریسب سے پہلے جس نے پروہ چڑھایاوہ یمن کاحمیری بادشاہ اسعد تبع تھا۔ یمن میں خاص قتم کی جادریں بئن جاتی ہیں جن کو ہر دیمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی جا دروں سے تیار کیا گیا تھا۔تصی بن کلاب کے زمانہ سے تمام قبائل پرا کیے محصول لگا دیا گیا جس سے پروہ تیار کیا جاتا تھا۔علامہازر قی نے لکھا ہے کہ

آ تخضرت مَثَاثِيَّةً نِهِ بَهِي يَمني برده چِرْ هايا تقانيكن اس روايت كےسلسله كاايك راوى واقدى ہے۔ 🥵 خدا کا گھرسیم وزر کی نقش آ رائیوں کامحتاج نہ تھالیکن دولت اور ملک کی تر تی کے بیلوازم ہیں اس لئے

حضرت عبداللّٰد بن زبیر رہائینئے جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں برسونے کے پتر چڑھائے۔ عبدالملک بن مروان نے اینے زمانہ میں ۳۶ ہزاراشر فیاں اس کام کے لئے بھیجیں۔امین الرشید نے ۱۸ ہزار اشرفیال نذر کیس که دروازه کی چوکشف وغیره طلائی بنوا دی جائے۔اعلام (تاریخ کمه) میں عبد باعبد کی طلا کار یوں کی تفصیل کھی ہے۔لیکن بیدوا قعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں اور سے یہ ہے کہ آفاب پرسونا چڑھاناضروری بھی نہیں۔

حضرت اساعيل عَائِمًا إِلَيْ كَيْ قُرِيا بِي

خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہاس کی تولیت اور خدمت کے لئے کوئی نفس قدسی تمام مشاغل ہے

🗱 اعلام بہحوالہ کتاب النسب از این بکاروا بن الماوردی۔ 🍇 حضرت عمر طیفنٹیز نے اپنے زمانہ میں قباطی کا پردہ چڑھایا تھا جومصر میں بناجا تا ہے،ان کے بعد معمول ہوگیا کہ ہر خلیفہ اسے عہد خلافت میں پردہ چڑھا تاتھا، بنوامیہ نے دیا کا پردہ چڑھایا تھا، ہامون الرشید برسال تین پر دے چڑھا تا تھا، حج کے زمانہ میں ویبائے احمر کا ، رجب میں قباطی کا جمیدالفطر میں ویبائے سفید کا ب*مصر*میں جب سلطان صالح بن سلطان قلادون بادشاہ بمواتو مصر کے دوگاؤں بردہ کے مصارف کے لئے وقف کر دیے، جب ترکی خاندان تسطنطنیہ میں حکمران ہواتو سلطان سليمان في چندگاؤل اوراضافد كرديه، (اعلام باعلام بيت الله الحرام) برحاشيه خلاصة الكلام في بيان امراء البـلـدالـحرام: ٤٦ ، ٤٧ مطبع خيريه مصر: ١٣٠٥ء خانه كعبه يريرده يرهاني كم تاريخ بتفصيل فتوح البلدان بلاذرى اورتاريخ مکداز رتی اور جم البلدان وغیره میں ہے، ہم نے اخبر تصنیف یعنی اعلام کولیا ہے کدوہ ان سب کے بعد کی تصنیف اور جامع ہے۔

سِندَوَقُالَنَہِ فَالَّا اِلَّا اِلْمَالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الگ ہوکراپی زندگی اس پرنذر چڑھادے۔اس تتم کی نذرکوابرا بھی شریعت میں قربانی سے تعبیر کرتے تھے۔

الک ہوکرا پی زندلی اس پرنذر چڑھادے۔اس سم کی نذرکوابرا جیمی شریعت میں قربانی سے بعیر کرتے تھے۔ تورات میں بیمحاورہ بہ کثرت آتا ہے۔

جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں ، انبیا مینیا ہے ہا پر جو وی آتی ہے ، اس کے مختلف انواع ہیں جن میں سے ایک خواب سے خواب بھی ہے۔ چنا نچے سیح بخاری باب بدء الوقی میں ہے کہ آنخضرت منافیظ پر وقی کی جو ابتدا ہو کی خواب سے ہو گی۔ اللہ یہ خواب بھی مشلی ہوتا ہے جس طرح حضرت یوسف عالیظ نے آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے و یکھا تھا بہر حال حضرت ابر ابہم عالیظ کو خواب و کھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذرج کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو عینی سمجھا اور بعینہ اس کی تعیل برآ مادہ ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیُّلِا کواپنے استقلال اور جان نثاری پراعتاد تھا۔لیکن بیٹحقیق طلب تھا کہ پانزوہ سالہ نو جوان بھی اپنی گردن پرچھری چلتے دیکھ سکتا ہے پانہیں؟ بیٹے سے مخاطب ہوکر کہا:

> ﴿ لِيُدُكُنَّ إِنِّ آلِي فِي الْمِنَامِ آنِ آذَكُ كَ فَانْظُرُ مَا ذَا تَرَى ﴿ ﴾. (٣٧/ الصَفْت: ١٠٢) "بينا! مِن خواب مِن د يَصَابون كه مِن جَهِ كُوذَنَ كُرد بابون، تو بَنا تيرى كيارائ ہے۔ " بيٹے نے نہايت استقلال سے جواب ديا:

﴿ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۗ سَتَجِدُ نِنَّ إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِيْنَ۞ ﴾.

(٣٧/ الصّفّت:١٠٢)

''اباجان! آپ کوجونکم ہوا ہے وہ کرگز ریئے،خدانے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔'' اب ایک طرف نوّ سے سالہ پیرضعیف ہے جس کو دعا ہائے سحر کے بعد ، خاندان نبوت کا چیثم و چراغ عطا ہوا تھا ، جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا ، اب اس محبوب کے قل کے لئے اس کی آسٹینیں چڑھے پچکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔

دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے، جس نے بچین ہے آج تک، باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گودیں اپرورش بائی ہے اور اب باپ ہی ممبر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے، ملائکہ قدی، فضائے آسانی، عالم کا کنات، یہ چیرت انگیز تماشاد کھیر ہے ہیں اور انگشت بدنداں ہیں کہ دفعتا عالم قدس ہے آواز آتی ہے:

﴿ يَالْهُ هِيمُ فَكُ صَدَّقَتَ الرَّعْيَا عَ إِنَّا كَذَٰ لِكَ تَجْزِى الْهُ حْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ (٣٧/ الصفَّت: ١٠٥)

''ابراہیم! تونے خواب کو پچ کرد کھایا،ہم نیک ہندوں کواسی طرح اچھابدلہ دیا کرتے ہیں۔''

طغیانِ نازبیں کہ جگر گوشۂ خلیل در زیبر تیغ رفت و شہیدش نسی کنند بیٹے نے جس استقلال، جسعز م اور جس حیرت خیزا نثارے اپنے آپ کوقر بانی کے لئے پیش کیا، اس کاصلہ یہی تھا کہ بیرسم (قربانی) قیامت تک و نیامیں اس کی یادگار رہ جائے۔

🐞 صحیح بخاری، باب بده الوحی:۳ـ

WAYWANIA BOOG WAYAYAYAYA



### سلسلةنسب

سلسلة نسب بير ب، محمد (مَثَلَ فَيْرُمُ ) بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عديان \_

صیح بخاری (باب مبعث النبی مَثَاثِیْمُ) میں یمبیں تک ہے۔ 🏶 لیکن امام بخاری مُحینید نے اپنی تاریخ میں عدنان سے حضرت ابراہیم عَالِیْلِا تک نام گنائے ہیں۔ یعنی عدنان بن عدد بن المقوم ابن تارح بن یعجب بن يعرب بن نابت بن المعيل بن ابراميم عَالِيَّلاً \_

#### سلسلةنسب

حضرت المعیل عَلَیْلِا کے بارہ مبیے تھے،جن کا ذکرتورات میں بھی ہے،ان میں سے قیدار کی اولا دحجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی۔انہی کی اولا دمیں عدنان ہیں اور آنخضرت مُنَّاثِیْقُم انہی کے خاندان سے ہیں۔ عرب کے نسب دان تمام پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانجیدا کٹرنسب ناموں میں عدنان سے حضرت المعيل عَلِينَا الله تك صرف آمھ نوپشیں بیان كى ہیں،ليكن يەلىچى نہيں۔عدنان سے لے كرحضرت المعيل عَلَيْناً تک اگر صرف نو دس پشتیں ہوں تو بیز مانہ تین سو برس ہے زیادہ نہ ہوگا اور پیامر بالکل تاریخی شہادتوں کے خلاف ہے،علامہ میلی روض الانف (ص٨) میں لکھتے ہیں:

ويستحيل في العادة ان يكون بينهما اربعة أباء او سبعة كما ذكر ابن اسحاق او عشرة او عشرون فان المدة اطول من ذلك كلهـ

''اور بیعادهٔ محال ہے کہ دونوں میں ہم یا 2 پشتوں کا فاصلہ ہوجیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیایا ۲۰،۱۰ پشتی ہوں کیونکہ زمانداس سے بہت زیادہ ہے۔''

علامه موصوف نے بہت سے تاریخی حوالول اور شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسمعیل علیمیلاً تک ۴۰ پشتوں کا فاصلہ ہے۔اس غلطی نے بعض عیسا کی مؤرخوں کواس بات کا موقع دیا ہے کہ سرے سے اس بات کے مشکر ہو گئے کہ آنخضرت مُثَاثِيْنَ فاندان ابراہيم ہے ہيں۔

🖚 صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب مبعث النبي مُغَيِّمٌ، رقم الباب: ٢٨\_ 🥸 سرولیم صاحب نے صریحانیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ آنخضرت سکا پینا مصرت اساعیل علینیا کے خاندان سے نہ تھے۔ان کے الفاظ میہ ہیں '' پیخواہش کدند ہب اسلام کے پیغیر منگافیوم کو اسلیل عالیہ ایک اولاد ہے خیال کیا جائے ،۔اور غالبًا پیکشش کی کہ دہ اسلیل علیہ ایک کی اسل میں ے ثابت کئے جائیں ،ان کی عین حیات میں پیدا ہوئی تھی اورائ طرح پرمجمد ما انتظام کے ابرا جسی نب نامہ کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے تھے

اورا المعیل اور بنی اسرائیل کے بے ثار تصیف یہودی اور نصف عربی سانچہ میں ڈھالے گئے تھے۔'' (بقید حاشیہ اِ گلے صفحہ پر 🕲 🍘 )

المنطق کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ تر مشہور آ دمیوں کے نام پراکتفا کرتے تھے اور نیج کی

اس غلطی کی زیادہ وجہ یہ ہوئی کہ اہل عرب زیادہ ترمشہور آدمیوں کے نام پراکتفا کرتے تھے اور پی کی پیڑھیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے نزد یک چونکہ عدنان کا حضرت آملیل علیہ اللہ بسب سے علادہ اہل عرب کے نزد کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب سے علادہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عدنان تک سلسلہ نسب سے طور ہے نام بنام پہنچ جائے۔ اوپر کے اشخاص کا نام لینا غیر ضروری سیحتے تھے، اس لئے چندمشہور آدمیوں کا نام لین غیر ضرور است سے واقف تھے، علامہ طبری نے تاریخ کے حور وگر اشت سے واقف تھے، علامہ طبری نے تاریخ میں کھا ہے کہ '' مجھ لے بعض نسب وانوں نے بیان کیا کہ میں نے عرب میں ایسے علاد کھے جومعد سے لے کر حضرت آملیل عالیہ اس کی تعداد برابرتھی البت مخض کا یہ بھی بیان تھا کہ میں نے اس سلسلہ کواہل کتا ہی تھے اس میں فرق تھا، بھا اس مور نے نے ایک اور موقع پر لکھا ہے کہ ''شہر تدم میں ایک یہودی تھا، جس کا نام ابو یعقو بھا، وہ مسلمان ہوگیا تھا، اس کا بیان تھا کہ ارمیا پنج بہر کے مشی نے عدنان کا جونسب نامہ لکھا تھا، وہ میر بے پاس موجود ہے، چھ اس شجر سے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت آملیل علیہ اللہ اللہ کی بہر حال یہ واقعہ بھی ہی کہ عدنان حضرت اسلیل علیہ اللہ اللہ کی بہر مال یہ بہر حال سے بیاس موجود ہے، چھ اس شجر سے میں بھی عدنان سے لے کر حضرت آملیل علیہ اللہ تھی عدنان کے خاندان تحریات اساعیل علیہ آلیہ اللہ کی اور اد ہے اور آ تحضرت آملیل علیہ اللہ تی ہیں۔ بہر حال سے بیان کے خاندان قریش

آ تخضرت مَنَاتِينَا كَا خاندان اگر چيداباعن جيد 🦚 معزز اورمتاز جِلا آتا تھا،كين جس شخص نے اس

( کی گزشتہ سے پیوستہ) ( کیکن ایک طرف سرولیم میورصاحب کا تنہاشہہ ہے، دوسری طرف بیمیوں لیور پین اور یہودی مؤرفین ہیں جو نیصرف خاندان قریش کو بلکہ تمام ثالی عرب وجاز کواہرا ہی النسل تسلیم کرتے ہیں۔ ( دیکھوفارسر صاحب کا جغرافیتار سنخ عرب )

🏶 تاریخ طبری، مطبوعه یورپ، ج ۳، ص:۱۱۱۸ـ

🕏 تاریخ طبری، مطبوعه یورپ، ج ۳، ص:۱۱۱۵،۱۱۱۹

النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع ال

خاندان کو قریش کے لقب سے متاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔بعض محققین کے نز دیک قریش کالقب سب سے پہلے فہرکوملا ادرانہی کی اولا دقریثی ہے، حافظ عراقی سیرت منظوم میں لکھتے ہیں:

اما قريش فالاصح فهر 💎 جماعها والاكثرون النضر 🏶

قضى

نفر کے بعد فہراور فہر کے بعد تصی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا، اس زمانہ میں حرم کے متولی طلب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا، اس زمانہ میں حرم کے متولی طلبی خزاعی تھے، تصی نے فلیل کی صاحبزادی ہے جن کا نام خی تھا شادی کی تھی، اس تعلق نے طلبی نے مرتے وقت وصیت کی کہرم کی خدمت قصّی کو سپر دکی جائے، اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہوگیا، قصی نے ایک دار الحمثورہ تا تم کیا جس کا نام دار الندوہ رکھا، قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس محمد اسم بھی اس کرتے، قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہوکر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی کہیں ادا ہوتے۔

قصی نے بڑے بڑے بڑے بنایاں کام کے ، جوایک مدت تک یادگارر ہے، مثلاً سقابیاوررفادہ جی جوخدام حرم کاسب سے بڑامنصب تھا، انہی نے قائم کیا، تمام قریش کوجع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میز بانی قریش کا فرض ہے، چنانچے قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں تجاج کو کھاناتھ ہم کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام جج میں یانی بھر دیا جاتا تھا کہ تجاج کے کام آئے ، مثور حرام بھی انہی کی ایجاد ہے، جس پرایام جج میں چراغ جلاتے میں یانی بھر دیا جاتا تھا کہ تجاج کے کام آئے ، مثور حرام بھی انہی کی ایجاد ہے، جس پرایام جج میں چراغ جلاتے تھے، چنانچے عقد الفرید میں بھی کھا ہے اور یہ بھی تقریر کی ہے تھے، چنانچے مقد الفرید میں بھی کھا ہے اور یہ بھی تقریر کی ہے کہ تھی ہی کہتے تھے، چنانچے شاعر کہتا ہے ویک ماندان کوجمع کی کہتے تھے، چنانچے شاعر کہتا ہے: تقریش کہتے ہیں کوئلہ تقریش کہتے تھے، چنانچے شاعر کہتا ہے:

قصی ابو کم من یسمی مجمعا به جمع الله القبائل من فهر قصی کی چهاولادهی،عبدالعزی،عبد بن قصی تخر، بره قصی نے مرتے وقت حرم

انظام کرنا۔ اور آئی، جلداول مفید: ۹۰۔ 191 ہے گھ سقایہ یعنی حاجیوں کوآب زمزم پلانا اور رفادہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انظام کرنا۔ قصی بن کلاب کا مفسل تذکرہ طبقات ابن سعد جزءاول مطبوعہ لیڈن ۱۳۲۲ ہے شفہ ۲۳ سے لے کر ۲۳ تک ہے، قریش کی وجہ سمید بین افسان ف ہے، بعض کہتے ہیں کرقریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ قصی نے لوگوں کو ایک رشتہ میں خسلک کیا۔ اس لئے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک کانام ہے جو تمام چھلیوں کو کھاجاتی ہے چونکہ قصی بہت بڑے سروار سے، اس لئے ان کواس چھلی سے تشیدہ کی، عام خیل سے میں کہا ہے کہ تعقیق ہے ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے (جاہم: ۱۰۵ مطبع جمالیہ مصر ۱۳۳۲ ہے کہ قبیلہ کا نام ہے (جاب کی علیہ جمالیہ مصر ۱۳۳۲ ہے) جس طرح قبائل عرب جانوروں کے نام ہے مشہورہ وجاتے تھے مثلاً اسد، نمر وغیرہ مورجین یورپ کا خیال ہے کہ قبائل جانوروں کی نام ہے شہورہ وجاتے تھے۔ لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پیڈ نہیں چائے۔ جانوروں کی پرستش کرتے تھے اوران نبی جانوروں کے نام ہے شہورہ وجاتے تھے۔ لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پیڈ نہیں چائے۔

يند فرقال المنظمة المن

محترم کے تمام مناصب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیے، اللہ اگر چہوہ سب بھائیوں میں نا قابل تھے لیکن قصی کے بعد قریش کی ریاست عبدمناف نے حاصل کی ۔اورانہیں کا خاندان رسول اللہ مُنَاقِیْنِمُ کا خاص خاندان سے ۔عبدمناف کے چھے بیٹے تھے،ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور بااثر تھے،انہوں نے بھائیوں کواس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناصب جوعبدالدار کو دیے گئے، واپس لے لئے جا کیں، وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں ۔عبدالدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیس، بالآخر اس مصلح ہوگئی کے عبدالدار سے سقایہ اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کودے دیا۔

باشم

ہاشم نے اپ فرض کونہایت خوبی سے انجام دیا، جان کونہایت سیرچشی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کرزمزم اور منی کے پاس بہیل رکھتے تھے، تجارت کونہایت ترتی دی، قیصر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان کھوایا کہ'' قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی شکیل نہ لیا جائے۔'' جبش کے بادشاہ نجاثی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچ اہل عرب جاڑوں میں مکیل نہ لیا جائے۔'' جبش کے بادشاہ نجاثی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچ اہل عرب جاڑوں میں مکیل نہ دلیا جائے۔'' جبش کے بادشاہ نجارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انگوریہ کین اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کو چک تک تجارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انگوریہ کا مشہور شہر ہے۔ قیصر کا پایہ تخت تھا، تجار قریش ، انگوریہ میں جاتے تو قیصر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔

عرب میں رائے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے بیدمعاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو خررنہ پہنچا کمیں گے، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اوران سے خرید وفروخت کرےگا۔ بیسبب تھا کہ عرب میں باو جود عام لوٹ مار کے قریش کا قالمہ تجارت ہمیں شمخفوظ رہتا تھا۔ ﷺ

ایک کا دفعہ کم میں قط پڑا، ہاشم نے اس قط میں شور بہ میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلا کیں ، اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہوگیا ، عربی زبان میں چورہ کرنے کوشم کہتے ہیں ، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔

ایک بارتجارت کی غرض سے شام گئے ، راستہ میں مدینہ میں گھیر ہے ، وہاں سال کے سال بازارلگتا تھا ، بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات وسکنات سے شرافت اور فراست کا ظہار ہوتا تھا ، اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی ، دریا فت سے معلوم ہوا کہ فاندان بی نجار سے ہواور سلمی نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کرلی ، غرض نکاح ہوگیا۔ شادی کے بعد بیشام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کرانقال کیا سلمی کوشل رہ گیا تھا ، لڑکا پیدا ہوا ، اس کا نام شیبر رکھا گیا ، اس نے قریباً ۸ برس تک مدینہ میں جا کرانقال کیا سلمی کوشل رہ گیا تھا ، لڑکا پیدا ہوا ، اس کا نام شیبر رکھا گیا ، اس نے قریباً ۸ برس تک مدینہ میں اللہ الشام النے ، مطبوعہ بولاق مصر : ۱۳۲۶ ھے۔ اللہ الشام النے ، مطبوعہ بولاق مصر : ۱۳۲۶ ھے۔ اللہ الشام النے ، مطبوعہ بولاق مصر : ۱۳۲۶ ھے۔ اللہ الشام النے ، مطبوعہ بولاق مصر : ۱۳۲۶ ھے۔

رسادل المسلم ال

عبدالمطلب کے نفظی معنی''مطلب کا غلام'' ہیں۔اس لئے ارباب سیر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں جن سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں جن سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں جن میں ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور بیاتیم تھے،اس لئے عرب کے محاورہ کے مطابق غلام مطلب مشہور ہوگئے۔ 4 عبدالمطلب کی زندگی کا بڑا کا رنامہ بیہ ہے کہ چاہ زمزم جن ایک مدت سے اٹ کر گم ہوگیا تھا۔انہوں نے اس کا پنہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ عبداللہ

انہوں نے منت مانی تھی کہ دس بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیس گے تو ایک کوخدا کی راہ میں قربان کردیں گے۔خدانے بیآ رز و پوری کی ، دسوں بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور بچاری سے کہا کہان دسوں پر قرعہ ڈالو، دیکھوکس کے نام پر نکلتا ہے، اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا بیان کو لے کر قربان گاہ کو چلے، عبداللہ کی بہنیں جوساتھ تھیں رونے لگیس اور کہا کہ ان کے بدلے دس اونٹ قربانی کیجئے، ان کوچھوڑ دیجئے، عبدالمطلب نے بچاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور دس اونٹوں پر قرعہ ڈالو، اتفاق سے کہ عبداللہ ہی کے نام پر قرعہ نکلا، عبدالمطلب نے اب دس کے بجائے بیس اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے سوتک نوبت پنجی تو اونٹوں پر قرعہ کیا ،عبدالمطلب نے سواونٹ قربانی کئے اور عبداللہ بی گئے۔ بیوا قدی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر رؤسائے قریش نے تجویز کی تھی۔

عبدالمطلب کے دس یابارہ بیٹوں میں سے پانچ شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی۔ یعنی ابولہب، ابوطائب، عبداللہ، عمر اللہ بخرہ رفتانی عام حاصل کی۔ یعنی ابولہب، ابوطائب، عبداللہ، عبداللہ بخرہ رفتانی عام حاصل عام طور پرمشہور ہیں، کہ ابولہب کا اصلی نام اور ہے۔ خطاب آنخصرت منافی آئے نے یاصحابہ رفتانی نئے دیا لیکن مغلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تضریح کی کہ بیدلقب خود عبدالمطلب نے دیا تھا جس کی وجہ بیتھی کہ ابولہب نہایت حسین اور جمیل تھا اور عرب میں گورے چرے کوشعلہ آتش کہتے ہیں، فارسی میں بھی آتشیں رخسارہے۔

أمنيه

عبدالله قربانی سے چ گئے تو عبدالمطلب کوان کی شادی کی فکر ہوئی ، قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبز ادی جن کا نام آ منہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں ﷺ وہ اس وقت اپنے چیا وہیب کے پاس متاز تھیں ، عبدالمطلب وہیب کے پاس گئے اور عبدالله کی شادی کا پیغام دیا ، انہوں نے منظور کیا اور کے پاس میں دیا ، انہوں نے منظور کیا اور کی دیھوزر تانی جلداول میں ۱۸۶۔ کے سیر قابن ہشام ، (برحاشیدز ادالمعادمر میں ۱۸۵۰) (س)

النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ ا

عقدہوگیا۔ اسی موقع پرخودعبدالمطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی ہے جن کا نام ہالہ تھا، شادی کی۔ حضرت مخاصلی اور اس بنا پر حضرت مخاصلی ہالہ کے بطن سے ہیں۔ ہالہ رشتہ ہے آنحضرت مخاصلی کی خالہ ہو کیں اور اس بنا پر حضرت مخاصلی ہو گئی ہو تا تعضرت مخاصلی ہو کہ المدار او بھائی بھی ہیں۔ دستورتھا کہ نوشاہ شادی کے بعد تین دن تک سسرال میں رہا تھا، عبداللہ تین دن سسرال میں رہا اور پھر گھر چلے آئے اس وقت ان کی عمر تقریباسترہ برس سے پچھ میں رہتا تھا، عبداللہ تیاں دن سسرال میں رہا والی ہی والی آتے ہوئے مدینہ میں شہر ہاور بیار ہو کر سیس رہ گئے واپس آتے ہوئے مدینہ میں شہر اور بیار ہو کر سیس رہ گئے ہوئے مارٹ کو خبر لانے کے لئے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پنچ تو عبداللہ کا انقال ہو چکا تھا۔ چونکہ بیخا ندان میں سب سے زیادہ محبوب سے بتھ بتمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ کا انقال ہو چکا تھا۔ چونکہ بیخا ندان میں سب سے زیادہ محبوب سے بتمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ بیخا ندان میں برائے تھی جس کا نام ام ایمن وظافی تھا، بیسب چیزیں رسول اللہ خالی تھی کو رکہ میں ملیں 'ام ایمن وظافی کا م برکہ تھا۔ چو

<sup>🗱</sup> زرقانی،جلداول،صغه:۲۲ اسطر۷\_

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد، جزءاول بشم اول بسفحه: ۹۲ ، (س)



چہنستانِ دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرخِ نادرۂ کار نے بھی بھی برمِ عالم اس سروسامان سے بجائی کہ نگامیں خیرہ ہوکررہ گئی ہیں۔

ولادت

لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیرکہن سال وہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔
سیارگانِ فلک اس دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے، چرخ کہن مدت ہائے دراز ہے اس صبح جان نواز کے
لئے کیل ونہار کی کروٹیس بدل رہا تھا۔ کارکنان قضا وقدر کی بزم آ رائیاں، عناصر کی جدت طرازیاں، ماہ وخورشید کی
فروغ انگیزیاں، ابروباد کی ترصتیاں، عالم قدس کے انفاسِ پاک، تو حیدابراہیم، جمال یوسف، مجزطر ازی موئی، جان
نوازی سے میں اس کئے تھے کہ بیمتاع ہائے گرال اور شہنشا وکوئین منافیقی کے دربار میں کام آئیں گے۔
سیرسی میں سے صد

آئ کی صبح وہی صبح جان نواز، وہی ساعتِ ہمایوں، وہی دورِ فرخ فال ہے، اربابِ سیرا پے محدود پیرائی بیان میں لکھتے ہیں کہ''آئ کی رات ایوان کسریٰ کے ۱۲ کنگر کر گئے، آتش کدہ فارس بچھ گیا، دریائے ساوہ خشک ہوگیا' کیکن سی ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں، بلکہ شانِ عجم ، شوکتِ روم، اوجِ چین کے قصر بائے فلک بوس گر پڑے، آتش فارس نہیں بلکہ قیم شر، آتش کدہ کفر، آذر کدہ گراہی سروہ وکررہ گئے، سنم خانوں میں خاک اڑنے گئی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوبیت بھر گیا، نصرانیت کے اور اق خزاں دیدہ ایک کر کے چھڑ گئے۔

توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستانِ سعادت میں بہار آگئی، آفتابِ ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا۔

ليعنى يتيم عبدالله، جكر گوشئه آمنه، شاوحرم ، حكمرانِ عرب ، فرمان روائے عالم ، شہنشا و كونين مَالْ الله علم

ختم رُسل خاتم پيغمبران سردو جهان بستهٔ فتراك اوست از الف آدم بَيْنَة وميسم مسيسح پيش د بد ميوه پسس آرد بهار

شمسهٔ نه مُسند، بفت اختران احمد منظیم مرسل که خود خاک اوست اُمی و گویابه زبان فصیح رسم ترنج است که در روزگار

عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے عزت واجلال ہوئے، اللہم صل علیہ و علی اله واصحابه وسلم

تاریخ ولادت

تاریخ ولا دت کے متعلق مصر کے مشہور ہیئت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں



انہوں نے دلائل ریاضی ہے ٹابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت ۹ رہیج الاول روز دوشنبہ مطابق ۴۰ اپر مل اے 2 ء میں ہوئی تھی۔ پ

آ پ کانام''محمد مُثَاثِیَّامُ''رکھا گیااورعام طور پربیان کیاجا تا ہے کہ عبدالمطلب نے بینام رکھا تھا۔ رضاعت

سب سے پہلے آنخضرت مَنْ اللَّهِ کُو آپ کی والدہ نے اور دو تین روز کے بعد تو یبہ نے دودھ بلایا۔ (جوابولہب کی لونڈی تھی )۔

#### حليمه سعدييه

تو یبہ کے بعد حفزت حلیمہ سعد میہ نے آپ کو دودھ بلایا ،اس زمانہ میں دستورتھا کہ شہر کے رؤ سااور شر فا شیرخوار بچوں کواطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے، بیرواج اس غرض سے تھا کہ بیچے بدوؤں میں بل کرفصاحت کا جو ہرپیدا کرتے تھے 🗱 اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔

شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنوامیہ نے دمثق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہانہ شان وشوکت میں کسریٰ وقیصر کی ہمسری کی ، تا ہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ولید بن عبدالملک خاص اسباب سے نہ جاسکا اور حرم شاہی میں پلا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنی امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جوعر بی ضحیح نہیں بول سکتا تھا۔ \*\*

غرض دستو یہ ندکور کی بنا پر سال میں دومرتبہ دیہات ہے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اورشر فائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کوان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔اس دستور کے موافق آنمخضرت مَثَاثَیْتِیْم کی ولا دت کے

بخی بخاری ، کشاب النکاح ، باب یحرم من الرضاعة مایعدم من النسب: ۱۰۱ه (س) الله امام بیلی نے به تفصیل بدواقعات لکھے ہیں اور بیعدیث بھی نقبل کی ہے، کہ آنحضرت مَن النبیاء علی کے باروض الونف جدواوں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کی جدور میں النبیاء ہیں کہ بھی کہ بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کے بیاروں کی بیاروں کے بیاروں کی بیاروں کی بیاروں کی بیاروں کی بیاروں کے 
النابغ النبي المنابغ 
چندروز بعد قبیله ہوازن کی چندعورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں ،ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہو اُن جی تھیں 🗱 مازند تر سے ان کو کر کے اس نہیں تا ہا

ا تفاق سے ان کوکوئی بچہ ہاتھ خہیں آیا۔ آنخضرت ﷺ کی والدہ نے ان کومقر رکر نا جاہا تو ان کوخیال آیا کہ بیتیم بیچے کو لے کرکیا کروں گی۔ کیکن

ا حضرت فی بین الدہ نے ان و مقرر تران چاہا وان و خیاں ایا کہ یم بیچ او کے ترایا ترون کی بین خالی ہاتھ بھی نہ جا سی تھیں ،اس لئے حضرت آ منہ کی درخواست قبول کی اور آ مخضرت مُنا فیڈیم کو لیکر کئیں ،ان کی ایک صاحبز ادی تھی ، جن کا نام شیما تھا ، ان کو آ مخضرت مُنا فیڈیم سے بہت انس تھا ، وہی آ پ کو کھلا یا کرتی تھیں ، دو برس کے بعد حلیمہ آ پ کو مکہ میں لائیس اور آ پ کی والدہ ماجدہ کے سپر دکیا۔ چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی ، آ پ کی والدہ نے فر مایا کہ واپس لے جاؤ۔ چنا نچے دو بارہ گھر میں لائیس ،اس میں اختلاف ہے وبا پھیلی ہوئی تھی ، آ پ کی والدہ نے فر مایا کہ واپس لے جاؤ۔ چنا نچے دو بارہ گھر میں لائیس ،اس میں اختلاف ہے

کہ آپ حضرت جلیمہ کے بہال کتنے برس تک رہے، ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ ۲ برس لکھا ہے۔ اللہ

ہوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے، ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللّٰہ مَاٰ ﷺ فر مایا کرتے تھے کہ'' میں تم سب میں فصیح تر ہوں ، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔'' ﷺ بنی سعد ہوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔

حضرت علیمہ کے ساتھ آنخضرت مُنالِیْظِ کو بے انتہا محبت تھی،عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ' میری ماں،میری مال'' کہہ کر لیٹ گئے، یہ دلچسپ واقعات آگے آئیں گے۔

ابن کیشر مینید نے کھا ہے کہ حضرت حلیمہ آنخضرت مَنَّا اَیُّا کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں الیکن یہ صحیح نہیں ہے، ابن ابی خیشمہ نے'' تاریخ''میں، ابن جوزی نے''حداء''میں، منذری نے''مختصر سنن ابی داؤد'' میں، ابن حجرنے'' اصابہ' میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے، حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ کھا ہے، جس کا نام''النہ حفة الجسیمة فی اثبات اسلام حلیمة" ہے۔''

أيخضرت مَنَا لِيَعْمَ كرضاعي باي حضرت حارث

حضرت علیمہ فیافیگا کے شوہر لعنی آنحضرت منافیکی کے رضاعی باپ کا نام حارث بن عبدالعزی ہے، وہ آنحضرت منافیکی کی بعثت کے بعد مکہ ہیں آئے اوراسلام لائے۔ 🤁

حارث آنخضرت مَنْ عَنْ اللَّهُ کے پاس آئے اور کہا کہ بیتم کیا کہتے ہو؟ آپ مَنْ اللَّیْمُ نے فرمایا:'' ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کودکھادوں گا کہ میں بچ کہتا تھا۔'' حارث مسلمان ہو گئے۔

الله مسيملی نے لکھا ہے کہ عرب میں دودھ پلانا اور اس کی اجرت لیناشریفاند کا منہیں خیال کیا جاتا تھا، ای بنا پرعرب میں مثل ہے: المحوق لا تعاکمل بشدیبھا اس بناپر کیلی نے اس کی توجید ہی ہے کہ اس سال قط پڑاتھا، اس لئے مجبوراً حضرت حلیمہ اور ان کے قبیلہ نے سیفدمت گوارا کی تھی ، (الروش الانف، جا ہم، 19 میں 19 میں ہے کہ مکہ میں ہرسال ہاہر سے عورتیں اس کا م کے لئے آیا کرتی تھیں۔ ہماراخیال ہے کہ اس کا م کو معبوب مجھنا عرب کا عام خیال ندتھا، یہ خیال اہل شہراورا مراء کے ساتھ مخصوص ہوگا۔

😂 علامدزرتاني ناموي كايي قول بتايا ۾ 🔻 طبقات ابن سعد، ج ١ ص: ٧١ -

🎎 زرقاني، ج ١، ص:١٦٦ـ 🐧 اصابه في تمييز الصحابة، ج١، ص: ٢٨٣، مطبوعه مصر مطبع سعادت

رضاعی بھائی بہن

آنخضرت مُنَّاثِیْتِم کے جاررضا تی بھائی بہن تھے، جن کے نام بیہ ہیں،عبداللہ،انیسہ ،حذیفہ اور حذافہ جو شیما کے لقب سے مشہورتھیں ،ان میں سے عبداللہ اورشیما کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ مدینۂ کا سفراور حضرت آمنہ کی وفات

آ مخضرت مُنَّا الْفِيْمُ کے دادا کی نتبال خاندانِ نجار میں تھیں، وہیں قدریں، اس سفر میں ام ایمن وہا تھی ساتھ میں جو آ کخضرت مُنَّا اللّٰهُ کے دادا کی نتبال خاندانِ نجار میں تھیں، وہیں تھر ہیں، اس سفر میں ام ایمن وہا تھی ساتھ مقیں جو آ مخضرت مُنَّا اللّهُ کی دایہ تھیں ۔مؤرفین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اس نتبالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ منگیں، لیکن یدرشتہ دور کارشتہ تھا، قیاس میں نہیں آتا کہ صرف استے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میر سے مزد کی بعض مؤرخین کا بیدیان سے ہے کہ حضرت آ مندا پے شوہر کی قبر کی زیارت کے لئے گئے تھیں جو مدینہ میں مزون تھے، بہر حال ایک مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں، واپس آتے ہوئے جب مقام ابواء میں میں نہینی تو مدن اللہ تو اللہ تو کے حکمہ میں آئیں۔ ان کا انتقال ہوگیا اور یہیں مدنون ہوئیں، ام ایمن وہا نہیں آتے ہوئے جب مقام ابواء میں میں۔

رسول الله منگانینظم کوقیام مدینه کی بہت ی باتیں یا درہ گئتیں، جب آپ قیام مدینه کے زمانہ میں ایک دفعہ بنوعدی کے منازل پر گزرے تو فر مایا کہ اسی مکان میں میری والدہ تھم کی تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا ، اسی میدان میں ، میں اندیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ﷺ

عبدالمطلب کی کفالت

والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبدالمطلب نے آنخضرت مُثَالِّيَّ کما پنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ کواپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ﷺ

 ابوطالب نے سے، عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابوطالب کو آنخضرت سُلُ ﷺ کی تربیت سرد کی، ابوطالب نے اس فرض کوجس خوبی سے اداکیا اس کی تفصیل آگے آتی ہے، یہ واقعہ فاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبدالمطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتہ گھٹا دیا اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیوی اقتدار کے لئا ہے کہ عبدالمطلب کی مندریاست پراہ حرب مشمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا، مناصب ریاست میں سے صرف سقایہ یعنی تجاج کو یانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا، مناصب ریاست میں سے صرف سقایہ یعنی تجاج کو یانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو

ابوطالب كى كفالت

عبدالمطلب كےسب سے چھوٹے میٹے تھے۔

عبدالمطلب کے دل بیٹے مختلف از واج سے تھے، ان میں سے آنخضرت مُنَالِیَّا کِمَ والدعبدالله اورابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لئے عبدالمطلب نے آنخضرت مُنَالِیُّا کُمَ کو ابوطالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا، ابوطالب آنخضرت مُنَالِیُّا کے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پروانہیں کرتے تھے، سوتے تو آنخضرت مُنالِیُّا کِمَ کُوساتھ لے کرسوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔

شام كاسفر

ابوطالب تجارت کا کاروبارکرتے تھے۔قریش کا دستورتھا،سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے

النجارة، باب دعی الغنام عدر جلداول صفی ۱۰۰ بخاری نے کتاب الاجارة، باب دعی الغنم علی فراد بط ۲۲۲۲ میں آن مخضرت مُثَاثِیَّا عَلَی کُفُرت مُثَاثِیَّا عَلَی کُفرت مُثَاثِیَّا کُفرت مُثَاثِیَّا کَا تَقُلُ کِی جدید بن کا قول قل کیا ہے کہ امین اور کے جو اور قیراط درہم یاد بنار کے فکرے کا تام ہے، اس بنا پران کے زو کی حدیث کے بیمتی بیں کہ سعید کی رائے ہے کہ اور فیراط کی جمع ہے اور قیراط درہم یاد بنار کے فکرے کا تام ہے، اس بنا پران کے زو کی حدیث کے بیمتی ایران ہے، کہ باب الا جارہ میں تقل کیا ہے، لیکن ابراہیم حربی کہ قول ہے کہ قرار یوا ایک مقام کا نام ہے جواجیاد کے قریب ہے۔ ابن جوزی نے اس قدیث کی مسلم ہے کہ اور قول دلائل ہے قابت کیا ہے کہ ابن جوزی کی رائے تھے ہے۔ ( بینی ، جلد ۲ موفی : ۱۳۲ ) نور شرح میں ہے، جث اور تولی دلائل ہے جا ابت کیا ہے کہ ابن جوزی کی رائے تھے ہے۔ ( بینی ، جلد ۲ موفی : ۱۳۲ ) نور شرح میں ہے، جث اللہ میں ہے جا دراس رائے کو ترجے دی ہے۔

النابغ النابغ المنابغ 
شام کو جایا کرتے تھے۔ آنخضرت مُنَاتِیْم کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہوگی کہ ابوطالب نے حسب دستورشام کا ادادہ کیا، سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنخضرت مُناتِیْم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آنخضرت مُناتِیْم کو ابوطالب چلنے گئے وابوطالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابوطالب چلنے گئے وابوطالب نے ہوائی گوارانہ کی اورساتھ لے لیا، عام مؤرضین کے بیان کے موافق بحرا کامشہور واقعہ اس طالب نے آپ کی دل شخصی گوارانہ کی اورساتھ لے لیا، عام مؤرضین کے بیان کے موافق بحرا کامشہور واقعہ اس مفر میں پنچ تو ایک عیسائی سفر میں پنچ تو ایک عیسائی سفر میں پنچ تو ایک عیسائی سفر میں چنچ تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اتر ہے جس کا نام بحیرا تھا، اس نے آخضرت مُنَاتِیْم کو دیکھ کر کہا کہ ''یہ سید المرسلین بیں۔''لوگوں نے بوچھا: تم نے کیونکر جانا ؟ اس نے کہا: جب تم لوگ پہاڑ سے اتر ہے تو جس قدر درخت اور بیں۔''لوگوں نے بوچھا: تم نے کیونکر جانا ؟ اس نے کہا: جب تم لوگ پہاڑ سے اتر ہے تو جس قدر درخت اور بیس سب تجدے کے لئے جھک گئے۔

بحيراراهب كاقصه

بیروایت مختلف پیرابوں میں بیان کی گئی ہے، تبجب سے ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شخف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے، سرولیم میور، ڈریپر، مرگولوں وغیرہ سب اس واقعہ کوعیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہرسول اللہ منگائی آئے نہ جب کے حقائق واسرارای راہب سے پیھے اور جو نکتے اس نے بتاد بے شے انہی پر آئخضرت منگائی آئے نے عقائد اسلام کی بنیا در گھی، اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی کمتوں کے شروح اور حواثی ہیں۔ \*\*

عیسائی مصنفین اگراس روایت کوشیجی مانتے ہیں تواس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے، اس میں بحیرا کی تعلیم کا کہیں ذکرنہیں، قیاس میں بھی نہیں آسکتا کہ دس بارہ برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھادیئے جائیں اوراگریکوئی خرق عادت تھا، تو بحیرائے تکلیف کرنے کی کیاضرورت تھی؟

کیکن حقیقت میہ ہے کہ میروایت نا قابل اعتبار ہے۔اس روایت کے جس قدرطریق ہیں،سب مرسل ہیں، یعنی رادی ادل واقعہ کے دفت خودموجو دنہ تھا اوراس رادی کا نام نہیں بیان کرتا جوشریک واقعہ تھا۔

اس روایت کاسب سے زیادہ متند طریقہ یہ ہے جوتر مذی میں مذکور ہے،اس کے متعلق تین باتیں قابلِ ۔

لحاظ میں: معلوم باز اور مراما اور دور

اللہ ڈر پیرصاحب''معرکہ علم و ندہب''(تیسراباب، ص: ۱۰-۱۱ ردوتر جمہ) میں لکھتے ہیں،''کیراراہب نے بھر کی کی خالقاہ میں مجمد کو نصوری عقائد کی تعلیم دی۔ آپ کے ناتر ہیت یا فتالیکن اخاذ دماغ نے ندصر ن اپنے اتالیق کے ندہبی بلکہ فلسفیا نہ خیالات کا گہرااثر مجمول کیا۔ ۔۔۔ بعد میں آپ کے طرز عمل ہے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مطور یوں (عیسائیوں کے ایک ندہبی فرقہ کا نام ہے ) کے لدہبی عقائد نے آپ پر کہاں تک قابو پالیاتھا۔''سرولیم میورصاحب نے بھی نہایت آب ورنگ ہے تابت کرنا چاہاہے، کہ آنحضرت منابقیق کو بہت پرتی ہے جونفرت ہیدا ہوئی اور ایک ندہب جدید کا جونا کہ آپ نے قائم کیا، وہ سب ای سفر اور اس کے مختلف تجارب اور مشاہدات کرتا ہے۔ کہ آنکر سال کے اس کا وہ دنولہ اور تشکیت کے مناب کا دور دنولہ اور تشکیت کے مناب کی کہ اس کے مناب کو حدیث العملی کا وہ دنولہ اور تشکیت کے مناب کا دور جوش اس کے مید میں پیدا ہوسکتا جو تم آن کے ہر صفحہ میں نظر آتا ہے۔



- ① ترندی نے اس روایت کے متعلق ککھا ہے کہ'' حسن اورغریب ہے اور ہم اس صدیث کواس طریقہ کے سواکسی اور طریقہ سے نہیں جانتے ۔'' اللہ حسن کا مرتبہ سے معلق صدیث سے کم ہوتا ہے اور جب غریب ہوتو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔
- © اس صدیث کا ایک راوی عبدالرحمان بن غزوان ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے اگر چہ تقدیمی کہاہے، لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت ہے اعتباری ظاہر کی ہے، علامہ ذہبی ، میزان الاعتدال (ج۲م، ص:۱۱۳) میں لکھتے ہیں کہ' عبدالرحمٰن منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، جن میں سب سے بڑھ کرمنکر وہ روایت ہے جس میں بحیرا کا واقعہ فدکورے۔''
- ② حاکم نے متدرک میں اس روایت کی نسبت لکھا ہے کہ'' بیرحدیث بخاری وسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔'' علامہ ذہبی نے تلخیص المستد رک میں حاکم کا بیقول نقل کر کے لکھا ہے کہ'' میں اس حدیث کے بعض واقعات کوموضوع، جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔'' ﷺ
- اس روایت میں ندکور ہے کہ حضرت بلال اور ابو بکر ڈاٹھٹنا بھی اس سفر میں شریک تھے، حالا نکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکر شالتنڈ بیچے تھے۔
- © اس صدیث کے اخیر راوی ابوموی اشعری ڈاٹٹی ہیں، وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام ہیں ہتاتے ، تر ندی کے علاوہ طبقات ابن سعد کے ہیں جوسلسلۂ سند ندکور ہے، وہ مرسل یا معصل ہے بعنی جوروایت مرسل ہے اس میں راوی جو ظاہر ہے کہ شریک واقعہ ہیں ہے، کسی صحابی کا نام نہیں لیتا ہے اور جوروایت معصل ہے اس میں راوی اینے اوپر کے دور اوی جوتا بعی اور صحابی ہیں دونوں کا نام نہیں لیتا ہے۔
- © حافظ ابن جحر مُحِيَّة مَعْ رواة پرتی کی بنا پراس حدیث کو مجھے تشکیم کرتے ہیں، کیکن چونکہ حضرت ابو بکر اور بلال مُتَّالِقُهُ کی شرکت بداہت غلط ہے۔ اس لئے مجبور ااقر ارکرتے ہیں کہ اس قد رحصہ غلطی ہے روایت میں شامل ہوگیا ہے، کیکن حافظ ابن حجر کا بیاد عا بھی صحح نہیں کہ اس روایت کے تمام رواۃ قابل سند ہیں، عبدالرحمان بین غزوان کی نسبت خودا نہی حافظ ابن حجر نے تہذیب العبذیب (ج۲م، ۲۲۸) میں کلھا ہے کہ ''وہ خطا کرتا تھا، اس کی طرف ہے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالیک کی روایت نقل کی ہے۔''ممالیک کی ایک روایت نقل کی ہے۔''ممالیک کی ایک روایت ہے۔'' ممالیک کی ایک روایت ہے۔ جس کو محد شین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں۔ ایک

ارد الرواس فی شوح عیون السیر لابن سیدالناس اور زرقانی ، ج۱ ، ص:۲۲۷ اور میزان الاعتدال ، ج۲ ، ص: ۱۳ ااور اصابه ( تذکرهٔ عبدالرحمٰن بن فروان ) مستدرک حاکم معتلفیص ، ج۲ بص: ۵۱۷ (س) احداد کرهٔ عبدالرحمٰن بن فروان ) مستدرک حاکم معتلفیص ، ج۲ بص: ۵۱۲ (س) احداد با بحراد امب کے قصد کی مکمل تنقید سیرت النبی منطقیق میلاسوم باب دمشهور عام ولائل و مجزات کی روایتی حقیت ' (ص: عبد بدر وطبح باز ۱۲۰۲ می بدید وطبح باز ۱۲۰۲ می برد بدر اصابه کار ۱۲۰۲ می برد برد این منطقیق با بین کی به اس کوملا حظر مایا جائے ۔ (س)



عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جومتوا ترسلسلہ چلا آتا ہے،ان میں بیہ جنگ سب سے زیادہ مشہوراورخطرناک ہے۔

پیلزائی قریش اورقیس فنبیلہ میں ہوئی تھی۔قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیس قائم کی تھیں ،آل ہاشم کے علم بردارز بیر بن عبدالمطلب تھے اور اسی صف میں جناب رسول اللہ مُثَاثِیْنِمَ بھی شریک تھے ، بڑے زور کامعرکہ ہوا ،اول قیس ، پھر قریش غالب آئے اور بالآخرصلح پرخانمہ ہوگیا ،اس لڑائی میں قریش کارئیس اور سپر سالا راعظم حرب بن امیرتھا ، جوابوسفیان کابا بیاور امیر معاویہ کا دادا تھا۔

چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھا ورخاندان کے ننگ ونام کامعاملہ تھا، اس لئے رسول اللہ سَالَيْوَا اِللهُ سَالَيْوَا اِللهُ سَالَيْوَا اللهُ سَالَيْوَا اللهُ سَالَيْوَا اللهُ سَالَيْوَا اِللهُ سَالَيْوَا اِللهُ سَالَتُوا اِللهُ سَالَتُوا اِللهُ سَالِ نِهِ اِللهُ سَالِ اِللهُ اللهُ سَالِكُ اللهُ لِيَّالِمُ اللهُ 
وانما لم يقاتل رسول الله مُشْكِمُ مع اعمامه في الفجار وقد كان بلغ سن القتال لانها كانت حرب فجار وكانوا ايضًا كلهم كفارًا ولم ياذن الله تعالى لمؤمن ان يقاتل الالتكون كلمة الله هي العليا عليا

''اور آپ نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پینچ پھیے تھے، اس کی وجہ میتھی کہ بیلڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی نیزیہ وجبھی کہ فریقین کا فریتھے اور مسلمانوں کولڑائی کا تھم صرف اس لئے خدانے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔''

اس لڑائی کو فجاراس لئے کہتے ہیں کہ ایام انحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناحائز تھا۔

### حلف الفضو ل

لڑا ئیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے برباد کردیے تھے اور تن اور سفا کی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ بید کچھ کربعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی ، جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر بن عبدالمطلب نے جورسول الله منگا لیکھ کے بچا اور خاندان کے سرکردہ تھے یہ تجویز پیش کی چنا نچہ خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اورکوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ ایک

آ تخضرت مُنَالِثَةً اس معاہدہ میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ''معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کوسرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا ﷺ اور آج بھی ایسے معاہدہ کے لئے کوئی

ابن هشام، ج۱، ص:۱۲۴ ـ الروض الانف، ج۱، ص:۵۲۱ ـ

طبقات، ج۱، ص:۸۲ می مستدرك، ج۲، ص: ۲۲۰ (س).



اس معاہدہ کو حلف الفضو ل اس کئے کہتے ہیں کہ اول اول اس معاہدہ کا خیال جن لوگوں کو آیا، ان کے نام ميں لفظ' فضيلت' كا ماده داخل تھا۔ 🗱 يعنى فضيل بن حرث فضيل بن وداعداور مفضل ، بيلوگ جرجم اور تطورا کے قبیلہ کے تھے۔اگر چہ بیمعاہرہ بے کارگیااور کسی کویا دبھی ندر ہا، چنانچیقریش نے نے سرے سے بنیاد ڈ الی، تا ہم بانی اول کوئیک نیتی کامیٹمر ہلا کہان کے نام کی یادگاراب تک باقی ہے۔

کعبہ کی عمارت صرف قد آ دم اونچی تھی اور دیواروں پر حجت نہ تھی جس طرح ہمارے ملک میں عیدگا ہیں ہوتی ہیں، چونکہ ممارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا،اس کی روک کے لئے بالائی حصہ پر بند ہنوا دیا گیا تھا، کین وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھااور عمارت کو بار بارنقصان پہنچنا تھا، بالآخر بیہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ متحکم بنائی جائے ،حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ برایک تجارتی جہاز کنارہ سے کمرا کرٹوٹ گیا قریش کوخبر گی تو ولیدین مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لے لئے ، جہاز میں ایک رومی معمارتھا جس کا نام یاقو مقعا، ولیداس کوساتھ لایااورتمام قریش نےمل کر تغییر شروع کی مخلف قبائل نے عمارت کے مخلف حصے آپس میں تقتیم کر لئے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے ،لیکن جب حجرا سود کےنصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا، ہر مخص حابتا تھا کہ بیہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے ،نوبت یہاں تک پیچی کہ تلواریں پھنچ گئیں۔

عرب میں دستورتھا کہ جب کو کی شخص جان دینے کی قتم کھا تا تھا تو پیالہ میں خون بھر کراس میں انگلیاں ڈ بولیتا تھا۔اس موقع پربھی بعض دعویداروں نے بیرسم ادا کی ، حیاردن تک بیرجھگڑا ہریارہا، یا نچویں دن ابوامیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب ہے زیادہ معمر تھارائے دی کہ کل صبح کوسب سے پہلے جو تحف آئے وہی ثالث قرار دے دیا جائے ،سب نے بیرائے تتلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آ دمی موقع پر پہنچ ، کرهمه ً ر بانی دیکھوکہ کے کوسب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمد کی سَائِنْتِیْم تھا ملیکن رحت عالم نے قبول ند کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرہ ور ہوں ، آپ منظی این منے فرمایا: '' جو قبائل دعویدار ہیں سب كالك الك سردارا انتخاب كرايا جائ - "آخضرت مَنْ اللَّيْمَ في الك على در جها كر حجرا سودكواس ميس ركاديا اورسر داروں سے کہا کہ چا در کے چاروں کونے تھام لیں اوراو پر کواٹھا ئیں ، جب چا درموقع کے برابرآ گئی تو آ پ نے جحرِ اسود کواٹھا کرنصب فرما دیا۔ 🗱 یہ گویا اشارہ تھا کہ دینِ الٰہی کی عمارت کا آخری تھمیلی پھر بھی

<sup>🗱</sup> لیکن امام سیلی نے مندحارث بن اسامدے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بینام اس لیے بڑا کداس معاہدہ يُّل بدالفاظ تصارتر دا لفضول على اهلها) (الروش الالف، ج1، ص: ٩١).

<sup>🏚</sup> مندطیالی، ج اجن: ۱۸ دمتدرک حاکم، نیّا اجن: ۳۵۸ ـ (س)



انہیں ہاتھوں سےنصب ہوگا۔ 🎁

ای طرح ایک شخت از انی آپ کے حسن تد ہیر سے رک گئی ، کعبہ کی ممارت اب مسقف کر دی گئی ، کین چونکہ سامان تعمیر کا فی نہ نہا ، ایک طرف زمین کا بچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصہ کے گر دچار دیوار کھینے دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیس گے ، یہی حصہ ہے جس کو آج حطیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت آنخضرت مُثَاثِیمًا نے بعد نبوت ارادہ فر مایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے نئے مسلمان ہیں ، دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہوجا کیں گے ۔ ایک مشخل تجارت بیا گئی سے اسلمان ہیں ، دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہوجا کیں گے ۔ ایک مشخل تجارت بیا

عرب، خصوصًا قریش یعنی بنی آسمعیل، ظهوراسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت پیشہ تھے۔ اللہ آنخضرت مُنَا اَلَٰ کَ جداعلیٰ ' ہاشم' نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس خاندانی طریقہ اکتساب کو اور زیادہ مشحکم اور با قاعدہ کر دیا تھا، آنخضرت مُنَا اَلٰہُ اِلْمَ کَ چَیا ابوطالب بھی تاجر تھے، اس بنا پرس رشد کو چنچنے کے ساتھ آنخضرت مُنَا اللہ اللہ معاش کی طرف توجہ ہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔

ابوطالب کے ساتھ آپ بچین میں بھی بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، جس سے ہوشم کا تجر َبہ حاصل ہو چکا تھااور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی،اوگ عمو ماً اپناسر ماید کسی تجربہ کاراورامین شخص کے ہاتھ میں دے کراس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے۔آنخضرت منگا اینٹی بھی خوشی کے ساتھا اس شرکت کو گوارا فرماتے تھے۔

آ تخضرت مَثَالِقَیْمُ کے شرکائے تجارت کی شہادتوں سے جوا حادیث اور تاریخ کی کتابوں میں نہ کور ہیں غاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کوانجام دیتے تھے۔

تاجر کے محاسن اخلاق میں سب سے زیادہ نادر مثال ایفائے عہد اور اتمام وعدہ کی ہوسکتی ہے، لیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر امین اس اخلاتی نظیر کا بہترین نمونہ تھا، حضرت عبداللہ بن ابی الحمساء ڈائٹنڈ ایک صحافی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آنخضرت مثل الین اس سے تین دونر وخت کا کوئی معاملہ کیا تھا، پچھ معاملہ ہو چکا تھا، پچھ باتی تھا، میں نے وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، اتفاق سے تین دن تک مجھ کو اپناوعدہ یا دنہ

🏕 توراة تكوين قصة يوسف مَالِيَلاً (باب:٣٠٨ آيت: ١١ من: ٥٦ مدرسة كسفورة ١٩٨٠) \_



آیا، تیسرے دن جب وعدہ گاہ پر پہنچا، تو آتحضرت مُثَاثِیَّا کواسی جگد نتظر پایا لیکن اس خلاف وعدہ ہے آپ کی بیشانی پربل تک ندآیا ،صرف اس قدر فرمایا کہ''تم نے مجھے زحمت دی، میں اس مقام پرتین دن ہے موجود ہوں ۔''

کاروبار تجارت میں بمیشد آپ ابنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں سے ،
تجارت میں آپ کا سابقہ تھا وہ بھی اس کی شہادت دیتے تھے۔ سائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر
ضدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ تو لوگوں نے ان کی تعریف کی ، آپ منافیق کی ، آپ منافیق نے فرمایا: ''میں ان کوتم سے
زیادہ جانتا ہوں۔' سائب نے کہا ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ، آپ میرے شریک تجارت تھے ، لیکن
جمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ فک نت لا تداری و لا تماری تھی قیس بن سائب مخزومی والٹی ایک اور صحابی
بھی آپ کے شریک تجارت تھے ، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں۔ بھی
تجارت کی غرض سے آپ منافی نے شام وبھر کی اور یمن کے متعدد سفر کئے تھے۔

تزوت خديجه

حضرت خدیجہ وظیفنا ایک معزز خاتون تھیں۔ان کا سلسلۂ نسب یا نچویں پشت میں آ مخضرت مُنالَّیْفِیْا کے خاندان سے ملتا ہے اوراس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چپری بہن تھیں۔ان کی دوشادیاں پہلے ہو چکی تھیں،اب وہ بیوہ تھیں، چونکہ نہایت شریف انتفس اور یا کیزہ اخلاق تھیں، جاہلیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے تھیں،اب وہ بیوہ تھیں، چونکہ نہایت دولت مند تھیں،طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تھا۔ بیک

جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَامِ شَهِرَت بُو يَكُلُ تَقَى اللهُ اللهُ عَلَى عَامِ شَهِرَت بُو يَكُلُ تَقَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

واپس آنے کے نقریباً تین مہینہ کے بعد حضرت خدیجہ ڈپھٹٹائے آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا،ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا،کیکن ان کے چچاعمر و بن اسد زندہ تھے،عرب میں عورتوں کو بیآ زادی حاصل تھی کہ

<sup>🖚</sup> سنن ابي داود، كتاب الادب، باب في العدة: ٩٩٦٦٪ . 🌣 ابو داود، كتاب الادب، باب في كراهية

المراه: ٤٨٣٦ - 🤃 اصابه، (ج ٥، ص: ٣٥٣) ترجمة قيس بن سائب

<sup>🌣</sup> زرقانی، ج۱، ص:۲۳۱ پراس کاذکرے۔

المِنْ مِنْ الْمُؤْلِثُينَ الْمُؤْلِثُونِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّ

شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر عتی تھیں اور اس میں بالغہ نابالغہ کی قید نہ تھی ،حضرت خدیجہ و النہ ان نے چپا کے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کئے۔تاریخ معین پر ابوطالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حضرت مزہ و النہ ان تھے ،حضرت خدیجہ والنہ ان کے مکان پر آئے ، ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور پانچ سوطلائی در ہم مہر قرار یایا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ فٹائٹنا کے والد زندہ تتھے اور ان کی موجود گی میں نکاح ہوا ہمیکن شراب میں مخمور تھے، جیب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال من کے برہم ہوئے کہ یہ برابر کا جوڑنہیں ۔

کیکن بیردوایت سیح نہیں،امام سہلی نے بہ تصریح اور بدلیل ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بڑھنٹا کے والد جنگ فجارے قبل انتقال کر سیکے تھے۔

حضرت خدیجہ ڈٹائٹٹا جس مکان میں رہتی تھیں ، وہ آج بھی (حسب بیان مؤرخ طبری) انہیں کے نام ہے مشہور ہے ، امیر معاویہ نے اس مکان کوخرید کرمسجد بنادیا۔ 🗱

شادی کے وقت حضرت خدیجہ بھانیا کی عمر چالیس برس کی تھی اور پہلے دوشو ہروں سے دوصا جبز او ہے اورا یک صاحبز ادی تھیں ،ان کے نام اور مفصل حالات آگے آئیں گے۔ ﷺ

آ تخضرت مَلَّ الْقِیْلِم کی جس قدراولا دہوئی ، بجز حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ ڈی ٹھٹا ہی کے بطن سے ہوئی ،ان کے حالات آ گے تفصیل ہے آئیں گے۔

### جسته جسته واقعات

یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے،اس لئے مسلسل لکھے گئے،ان امور کے سواجت ہدتہ واقعات کا بھی پیۃ لگتا ہے، چونکہ ان کے سنین اور تاریخیں غیر معلوم ہیں،اس لئے ان کو عام سلسلہ سے الگ یکجا لکھنازیا دہ موزوں ہوگا۔

#### حدوديسفر

اہلِ مکہ عمومًا تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے، آنخضرت مُنَّالَّيْنِمَ نے بھی اس تقريب سے متعدد سفر کئے، شام اور بھری کے سفر کا حال پہلے گزر چکا ہے، اس کے علاوہ اور مقامات تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے ان میں سے جعاشہ کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے، حضرت خدیجہ ڈاٹھٹا نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، ان میں جرش بھی

<sup>🏶</sup> الروض الانف، ج١، ص:١٣٢ وطبقات ابن سعد، الجزء الاول، القسم الاول، ص:٨٥ــ

الله تساریسخ طبسری، ج۳، صن ۱۹۳۰ می حضرت خدید بی افتا کان کو اتفات این بشام ، این سعد وظبری میں بختا ف اجمال و تعلیم این بشام ، این سعد وظبری میں باختا ف اجمال و تعلیم و اثبات و نفی ندکور بین ، میں نے قرائن سے جوروایت زیاد و قابل اختبار پائی نقل کی ہے، یکی اتمام حالات و کیمنے ہوں تو زرقائی جلداد ل صفح ۲۳۲ ہے۔ ۲۳۲ سے معنوت خدیجہ وافتات کے مکان کا ذکر صرف طبری ، (ج۳ میں : ۱۱۳۰) نے کیا ہے، این ضبل ، (مندابن عباس ، ج امس : ۱۱۳) میں بھی واقعات ندکور بیں۔

النارة النابي المنابع 
ہے، جو یمن میں ہے، حاکم نے متدرک میں لکھا ہے اور علاملہ ذہبی نے بھی تقیدیق کی ہے کہ جرش میں آپ مالی اونٹ دیا۔ 🗱 آپ مالی ایک اونٹ دیا۔ 🗱

نبوت کے بعد جس سال آپ سکا گلی کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وقو د آئے۔

ان میں جب بحرین سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ سکا گلی نے بحرین کے ایک ایک مقام کانام لے کر وہاں کا

عال پوچھا، لوگوں نے تبجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانے ہیں! آپ سکا گلی کے

عال بوچھا، لوگوں نے تبجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانے ہیں! آپ سکا گلی کے

نے فرمایا: ''میں نے تمہارے ملک کی خوب سرکی۔'' کے مقام محارف ومعلومات سروسفر سے ماخوذ ہیں،

ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ سکا گلی کے تمام محارف ومعلومات سروسفر سے ماخوذ ہیں،

قیاسات کے ذریعہ سے اس دائرہ کو اور وسعت دی ہے۔ آیک مورخ نے لکھا ہے کہ '' آپ نے بحری سفر بھی مورخ نے لکھا ہے کہ 'آپ نے بحری سفر بھی سے کیا تھا جس کی دلیل سے ہم کہ کہ آن مجمد ہیں جہازوں کی رفتار اور طوفان کی کیفیت کی الی تھے تھور ہے جس سے (نعوذ باللہ) ذاتی تج بہ کی بوآتی ہے۔' کے مؤرخ نہ کورکا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ معر بھی تشریف لے گئے سے اور ڈیڈی ( بحرمیت ) کا بھی معائے کیا تھا، لیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، لیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، لیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، لیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، لیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، لیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، کیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، کیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیا تھا، کیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیکھی معائے کیا تھا، کیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کے کہ تاریخ کیا تھا، کیکن تاریخی وفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ گاہمی معائے کیکھی معائے کیکھی سے جانوں کیا گئی کیا تھا۔

بیقطعاً ثابت ہے کہ آپ بچپن اور شباب میں بھی جب کہ منصب پیغیمری ہے متاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔

ایک دفعہ قریش نے آپ سکاٹیٹیٹر کے سامنے کھانالا کر رکھا، یہ کھانا بنوں کے چڑھادے کا تھا، جانور جو ذنح کیا گیا تھاکسی بت کے نام پر ذنح کیا گیا تھا، آپ سکاٹیٹیٹر نے کھانے سے انکار کیا۔ 🤁

نصاریٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اعتقادات میں جوتغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے، ورنداس سے پہلے آپ مُلْ اللّٰهِ کا طرز عمل وہی تھا، جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے پہلے صاحبز ادہ کا نام عبدالعزیٰ اللہ رکھا تھا اور بیروایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے، اللّٰ لیکن بیہ

الله نور النبراس فی شرح ابن سید الناس. الله مسند امام احمد بن حنبل، ج ٤ ، ص: ٢٠٦ (س) الرکویتو، سفی ۱۰ کوریت سفی ۱۰ کوریت موزیت کوریت کامشام دوریت به کیا، کیری اگر دوریت به کوریت کامشام دوجی کوریت کامشام دوجی کمکن به کوریت کام وقع عرب کیا، کیری اگر دوریت کے جان کا موقع عرب دشام کے دورمیان میں به جهال سے کہ خواری کاموقع عرب دشام کے دورمیان میں بہال سے کہ جہال سے آپئی بازنجارت کے ساتھ کر دوریت بول کے درمیان میں بہال کیا ہے کہ کو خواری کاموقع کوریت کے دورای کاموقع کوریت کو

النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع ال

روایت اگر می موتواس سے آنخضرت مَالْتَیْا کی نسبت کیونکراستدلال موسکتا ہے۔

معاویه بن صالح اساعیل اوراس کاباپ دونوں ضعیف ہیں۔

یخیٰ بن مخلط وہ جھوٹ بولتا ہےاور خض ہیج ہے۔

امام نسائی صعیف اور غیر ثقه ہے۔

نفیربن سلمه مروزی وه کذاب ہے۔

دار قطنی میں اس کوچھ روایت کے لئے پیندنہیں کرتا۔

سيف بن محمد وه جھوٹی حدیثیں بناتاہے۔

سلمہ بن شیب مجھ سے اس نے خود اقرار کیا کہ جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں ایک حدیث بنالیتا تھا

بیامرواقعی طور پر ثابت ہے کہ آنخضرت منگائیڈ انے نبوت سے پہلے بت پرسی کی برائی شروع کردی تھی اور جن لوگوں پر آپ کواعتاد تھا،ان کواس بات سے منع فرماتے تھے۔ 🗱

(ستدرك حاكم، ج٣، ص: ٢١٧-٢١٦ ذكر زيد عطائي بن حارثه) (س) مسٹر ماركوليتھ نے اس كے برخلاف ايك جرت انگيز دوكي كيا ہے كذا آنخضرت مثل الفيظم اور خديجہ وفائخ اور خديجہ الفائخ الفا

مصنف موصوف نے اس کی سندمیں امام احمد بن حنبل کی روایت ( جلد مصفحہ ۲۴۲) پیش کی ہے، روایت کے الفاظ بدیس:

حدثنى جارلخديجة بنت خويلد انه سمع النبي مُلِقَعَ أَلَمُ وهو يقول لخديجة اى خديجة والله لا اعبد اللات والعزى والله لا اعبداللات والعزى والله لا اعبدابدا قال فتقول خديجة خل اللات خل العزى قال كانت صنعهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون و مجمل عند يجد بنت فويلد ) كايك بمسايين بياك يم في يعتب شاكه المحمل عند يجد بخاص المحمل المحمل عند يجد بخاص المحمل 
ا کیے معمولی عربی دان بھی بجھ سکتا ہے کہ عبارت نہ کوریں " کیانوا "کالفظ ہے جس کے معنی میہ ہیں کہ اہل عرب لات ،عزی کی پرستش کیا کرتے تھے ،اگرآ تخضرت مُنافِینِم کی طرف اشارہ ہوتا تو مشنبہ کا صیغہ ہوتا نہ کہ جمع کا ،اس کے علاوہ خوداس روایت میں لات وعزی کی پرستش سے آنخضرت مُنافِینِم کا سخت انکار کرنا نہ کور ہے۔ (بقیہ جاشیہ ایکل صفحہ پر ﷺ)



موحد بن کی ملا قات

اس میں شبہبیں کہ آنخضرت مَالیّٰ اِلمّٰ کی بعثت سے پہلے فیض الٰہی کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلنی شروع ہوگئی تھیں، چنانچیس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل،عبیداللّٰہ بن جمش ،عثان بن الحویریث، زید بن عمرو بن نفیل نے بت پری سے انکار کرویا تھا 4 ان میں سے آنخضرت مَالی اُنے نید سے ملاقات کی تھی،جس کا ذ کر صحح بخاری میں بھی ہے، ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور چونکہ حضرت خدیجہ ڈٹائٹٹا کے برادرعم زاد تھے اور مکہ ہی میں رہتے تھے،اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان سے بھی ملے ہوں گے بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے آ پ کی دوستی تھی۔

ادب ومحاضرات کی کتابوں میں عمومًا اور بعض تاریخوں میں بھی ندکور ہے کہ قس بن ساعدہ نے عکاظ میں جومشہورخطبہ دیا تھا، آنخضرت سَنَا ﷺ اس خطبہ میں شریک تھے،اس خطبہ کا بڑا حصہ اکثر اہل ادب نے قل کیا ہےاور چونکہاس کے فقرے بظاہر قر آن مجید کی ابتدائی سورتوں کی طرح حچھوٹے چھوٹے اور مقفیٰ ہیں اس لئے عیسائی مؤرخین نے دعویٰ کیا ہے کہ آنخضرت مَلْ لَیْوَا نے پیطرزانہی سے لیا ہے، چنانچ یعض فقرے یہ ہیں: ايها الناس اسمعوا ووعوا واذا وعيتم فانتفعوا الله من عاش مات ومن مات فات وكل ماهوات أت مطر ونبات وارزاق واقوات و آباء وامهات واحياء واموات، وجميع واشتات ان في السماء لخبرا. وان في الارض لعبرا، ليل داجـ و سـمـاء ذات ابراج وبحارذات امواجـ ما لي اري الناس يذهبون فلا يرجعون ارضوا بالمقام فاقاموا ام تركواهناك فناموا اين من بني وشيدـ وزخرف ونجد وعد المال والولدـ اين من بغي وطغيـ

قس بن ساعده کی روایت اوراس کا خطبه مختصرومطول به عبارات مختلفه بغوی ،از دی بیهقی ، جاحظ وغیره نے نقل کیا ہے، لیکن وہ سرتا یا مصنوعی اور موضوع ہے،اس کے رواۃ عموماً نا قابل سند بلکہ کڈ اب ہیں، چنانچیہ سیوطی نے موضوعات میں اس روایت کے تمام طریقوں کوفقل کر کے ان کے روا ۃ سے بحث کی ہے اور علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر دغیرہ کے اقوال تفصیل نے قل کئے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ بیر وایت مختلف طریقوں

( 🍪 🕲 گزشتہ سے پیوستہ ) مارگولیتھ صاحب نے بیروایت بھی بیان کی ہے کہ آنخضرت مُناٹینی کا نے عزیٰ کے نام پرایک فاکی رنگ کی بھیٹر ذیج کی تھی بلکن صاحب موصوف نے اسکی سند میں کوئی عربی ماخذ چیش نہیں کیا بلکہ دلہوین کا حوالہ دیا ہے ( دیکھو مار گولیتے کی کتاب صفحہ: ۱۸ تا ۵ کے ) مجھم البلدان (ایک جغرافیہ کی کتاب) میں ایک روایت اس مضمون کی موجود ہے (لیکن اولائو اس موضوع خاص میں بیہ کتاب خود بے سندہے ، ٹانیا ہیدوایت ) کلبی سے ہے، جومشہور دروغ محو ہے۔ 🐞 ابن بشام، ج۱م:۳۳ تا۱۲۸ (نسخه محمولل صبیح) میں قس بن ساعدۃ کے سوایاتی سب لوگوں کے نام اور حالات ند کور میں ، زید کا ذکر بخاری [ کتاب المناقب ، باب حدیث زید بن عمره بن نفیل، ج اجس: ۱۹۳۰ میں بھی ہے قس کا ذکر نہایت کثرت سے تمام تاریخوں اور ادب کی کتابوں میں پایا جا تا ہے۔

کہ''ہریسہ کی حدیث اس نے وضع کی ہے۔' ایک طریقہ کا رادی سعید بن ہیرہ ہے،اس کی نسبت ابن حبان نے کہ میں میں میں می نے لکھا ہے کہ'' ثقہ لوگوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا، یا تو وہ خود یہ حدیثیں تصنیف کرتا تھا، یا اور لوگ اس کے لئے بنا دیا کرتے۔'' ایک طریقہ کے راوی قاسم بن عبداللہ اور احمد بن سعید ہیں اور یہ دونوں حدیث بنانے میں بدنام ہیں، بیہی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصہ نقل کیا ہے جس میں حضرت

ابو بكر والنفذ نے تس بن ساعدہ كا بوراخطبه اپنى يا د سے بيان كيا ہے، بيروايت بورى كى بورى موضوع ہے۔

حافظ ابن حجر تیشنیا نے اس روایت کے اور طریقے بھی نقل کئے ہیں اور ان کی تضعیف کی ہے۔ 🥴

🆚 بياپورگاتفصيل اللآلي المصنوعة ، مطبوعه مصر ، صفحه: ٩٥ تا صفحه: ١٠٠ شي ہے۔

ایک نکتہ یہاں خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے بنوامیہ اور عباسیہ کے زمانہ میں بید ان پیدا ہوگیا تھا کہ اپنے زمانہ کے شعرااور فصحا

اشعرا داور خطبے تعنیف کرائے تھے اور جابابت یا ابتدائے اسلام کے شعرااور خطبا کے نام سے مشہور کرتے تھے مجر بن اسحاق اس رتب کے شخص ہیں کہ امام بخاری نے میزان الاعتدال ، مخص ہیں کہ امام بخاری نے میزان الاعتدال ، مختص ہیں کہ امام بخاری نے میزان الاعتدال ، محصوم مصر بہ خاری کے دو القراء قابی اور ایت کی ہے کہ محر بن اسحاق شعرائے وقت کو مخازی کے واقعات و مے دیتے تھے۔ ان کے بارے میں اختار کہدوان اشعار کو وہ اپنی کتاب میں شامل کر دیتے تھے۔ این ہشام میں حضرت خدیجہ بڑا تھی اور ان المحاد اور ان المحاد کے ہیں ، جن کی زبان اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کی زبان نہیں ہے ، ایک لطیف بات بہ ہے کہ این ہشام ان اشعار کو قبل کئے ہیں ، شامل سے تعبید قبل سے میں مشام ان اشعار کو قبل کے بیاں مطبوعہ معرا کو گونٹیڈ کا ایک قصید و نقل کیا ہے اور کھا ہے :

واكثر اهل العلم والشعر ينكر بهذه القصيدة لا بي بكر\_

''اوراکثرابل علم اورفن شعروالےاس بات کے منکر ہیں کہ پیقسیدہ حضرت ابو بکر ڈلائٹن کا ہے۔''

سے وضا می مختلف اغراض ہے کی جاتی تھی ، زیادہ اس دجہ ہے کہ ان جگسوں یا شعروں میں آنخضرت مُن الفیظ کے مبعوث ہونے کی پیشین گوئی یا ادر کوئی بات اسلام کی تصدیق کی شامل کر دیتے تھے ،مثلاً یہی قس بن ساعد د کا خطبہ اس میں پے نقر ہے بھی ہیں۔

نیا قدحان حینه واظلکم اوانه فطو بی لمن امن به فهداه وویل لمن خالفه وعصاه (اللاکی المصنوعة، صفحه: ۲۸) ایک پنیمرکاز ماندقریب آگیا ہے سواس کومبارکی ہے جواس پرائیمان لائے گا اوروہ اس کو ہدایت کرے گا اور تپاہی ہے اس کے لئے جواس کی مخالفت اورنا فرمانی کرے گا۔''

ابوطالب کے نام سے جولامیقصیدہ ابن ہشام دغیرہ نے نقل کیا ہے ( ابن ہشام ، جلدا ، سفحہ:۷۷۱،۷۷۱) سرتا پا موضوع ہے اس کے خاتمہ کے اشعاریہ ہیں:

> فاصبح فينا احمد في ارومه تقصر عنه سورة المتطاول فايده رب العباد بنصره واظهر دينا حقه غير باطل



احباب خاص

نبوت سے پہلے جولوگ آپ کے احباب خاص تھے۔ سب نہایت پاکیزہ اخلاق، بلندرتبہ اور عالی منزلت تھے، ان میں سب سے مقدم حضرت الوہکر ڈٹاٹھڈ تھے، جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ اور حضرت خدیجہ ڈٹاٹھڈا کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جوقریش کے نہایت معزز رئیس تھے۔ وہ بھی احباب خاص میں تھے، حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا، دارالندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ چنانچہ اسلام کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ ایک لاکھ درہم پر نیچ ڈالا۔ لیکن میکل رقم خیرات کر دی، آنخضرت منگالیا گئے سے عمر میں ۵ برس بڑے تھے۔ چ

اگر چہ بید مدت تک یعنی ہجرت کے آٹھویں سال تک ایمان نہیں لائے ، لیکن اس حالت میں بھی آ تخضرت مَثَّا اَلَّیْنَا میں جا تھے۔ ایک دفعہ بعب میں و دین کا اسباب نیلام ہواتھا، اس میں ایک عمدہ حلہ تھا، انہوں نے پچاس اشر فیوں میں اس کوخریدا اور مدینہ لے کر آئے کہ آتخضرت مَثَّا اَلَٰیْنَا کو نذر کریں ، آپ مَثَّا اِلْنَا اِلْنَا ہوں۔ ''مجبور ہوکر کریں ، آپ مَثَّا اُلِنا ہوں۔''مجبور ہوکر انہوں نے قیمت لوتو لے سکتا ہوں۔''مجبور ہوکر انہوں نے قیمت لینی گواراکی اور آتخضرت مُثَالِیْنَا نے اس کو لیا۔ ﷺ

حضرت ضاوبن ثغلبہ رٹائٹنڈ جواز د کے قبیلہ ہے تھے، جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، پیر

( پ و گزشتہ سے پیوستہ) خودائن اسحاق نے اس تصیدہ کوفل کر کے تکھا ہے و بعض اہل انعلم بالشعر ینکو اکثر ہا، لینی بعض ماہرین شعراس کے اکثر اشعار کی صحت سے انکار کرتے میں (س) ۔ اکثر لوگ بیکرتے تھے کہ قرآن مجید میں قوحید اور معاوے متعلق جو باتیں ہیں، ان کے مطابق اشعار تصنیف کراتے تھے اور سجھتے تھے کہ اس سے اسلام کی تاکید ہوگا۔ امیہ بن الی الصلت کے نام سے جو اشعار منقول ہیں ان کود کھے کرصاف یقین ہوجاتا ہے کہ کس نے قرآن مجید کوسا سے رکھ کریدا شعار کیے ہیں، مثلاً:

فقلت له اذهب بهارون فادعوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا وقو لا لها انت رفعت هذه بسلاع مد ارفق اذابك بانيا

وقولا لها انت سويت وسطها منيرًا اذا ما جنّه الليل ها ديا

ایک عجیب بات بہ ہے کہ مسٹر مار گولیتھ نے بھی ایک موقع پر اس کی تصدیق کی ہے، چنانچے کہتے ہیں:''قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کے اسلوب پرموز وں کیا گیا ہے۔'' (صفحہ ۲۲ تاصفحہ ۲۳ ) ان لوگوں نے اپنی وانست میں اسلام کی خیر نواہی کی غرض سے پیکام کیا تھا، آج یورپ والے ای سے بیکام لیے ہیں کہ آخضرت منافیقی بغیبر نہ تھے بلکہ جا ہمیت کے خطبا اور شعراسے معتقدات اور خیالات بلکہ طرز اوا تک اخذ کرتے تھے، لیکن اوب کا کمند شاس یافن روایت کا باہر بے تکلف بھے سکتا ہے کہ تمام اشعار اور خطبے مصنوعی ہیں، یورپ کوئن اوب اور جب ووز مانہ آئے گا تو یورپ کو اپنی بدند اتی پرخود شرم آئے گی۔

🐞 احسابه ذکو ابی بکو ﷺ (حضرت الویکر طافتنا کا نام عبدالله تقاءاصا به میں ای نام کے ذیل میں حضرت الویکر طافتنا کا حال لکھا ہے (جند ۲۲ میں: ۳۲۲) (س)

🥸 اصابه ذکر حکیم بن حزام، (ج ۱ ، ص: ۴٤٩)، (س)

🗱 مسند امام ابن حنبل، ج٣، ص: ٤٠٣

النجمعة على الجمعة على المنطقة المنطقة والخطبة ١٠٠٨ وسنن النسائي التاب النكاح على التحريم المنطقة التكام عند التكام ٢٠٠٩.

<sup>🅸</sup> استیعاب، ج۲، ص: ۵۳۷ واصابه (س) (ج۵، ص:۲۵۳)



# م قتاب رسالت مَثَالِينَةِ مِمَ كَاطَلُوعَ

رسول الله منگالیّی فی بست برتی کا مرکز اعظم تھا، خود کعبہ بیں تین سوساٹھ بت میس سول الله منگالیّی فی اور کلید بردار ہے،
عنے، رسول الله منگالیّی کے خاندان کا تمغهٔ امتیاز صرف اس قدرتھا کہ اس صنم کدہ کے متولی اور کلید بردار ہے،
باایں ہمہ آنخضرت منگالیّی نے بھی بتوں کے آگے سرنہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں بھی بھی بھی شرکت نہیں
کی، قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتازر بہنا چاہیے بیقا عدہ قرار دیا تھا کہ ایام جمیں ورنہ قریش کے لئے عرفات جانا ضروری نہیں اور بیا کہ جولوگ باہر سے آئیں، ووقریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کوعریاں ہوکر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ بھی چنانچہ اسی بنا پر طواف عربیاں کا عام رواج ہوگیا تھا، لیکن آنخضرت منگالیہ نے ان باتوں میں بھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ بھ

عرب میں انسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کولوگ تمام اشغال سے فارغ ہوکر کسی مقام میں جمع ہوت سے رات ہوت سے رات ہوت سے رات ہوت سے رات ہوت سے رائی ہوتے تھے، ایک شخص جس کواس فن میں کمال ہوتا تھا، داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق وشوق سے رات ہر سنتے تھے، بچین میں ایک دفعہ آئے تھے اس جلسہ میں شریک ہوتا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسے تھا، دیکھنے کے لئے کھڑے ہو گئے، وہیں نیندآ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ گا ایک دفعہ اور ایسا ہی انفاق ہوا، اس دن بھی یہی اتفاق ہیں آئے، چالیس برس کی مدت میں صرف دود فعہ اس قسم کا ارادہ کیا لیکن دونوں دفعہ تو فیق الٰہی نے بچالیا کہ'' تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہے۔' گا

یہ فطرت سلیم اور نیک سرشی کا اقتضا تھا ، لیکن ایک شریعت کبری کی تاسیس ، ایک ند ہب کامل کی تشیید اور را ہمائی کو نین کے منصب عظیم کے لئے بچھاور در کارتھا ، اسی زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں (ورقہ ، زید ، عثان بن حویرث ) کے دل میں خیال آیا کہ جماد لا یعقل کے آگے سر جھکا نا حماقت ہے ، چنا نچہ سب ند ہب حق کی تلاش کے لئے نکلے ، لیکن نا کامی کی ویوار سے سر نگر انگر اکر رہ گئے ۔ ورقہ اور عثمان میسائی ہوگئے اور نی کا تا کہ بھھکو میں معلوم ہوتا کہ تجھکو کس طریقہ سے بوجنا چاہیے تو میں اسی طریقہ نے تجھکو ہوجا ۔ بھکے کو جھکو ہوتا کہ تجھکو کو جھکو کو جھکو کے ایک کے تعمل کی جھکو کو جا۔ ب

آنخضرت مَنْاتَیْنِمُ کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کا کاروبارتھا، متعدد اولا دیں تھیں، تجارت کی خاروبارتھا، وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لیناتھا، وہ ان تمام کام آیا کو بچ نظر آتے تھے، تا ہم مطلوب تھتی کا اب تک پیتہ نہ تھا۔

<sup>🗱</sup> ابـن هشـام، مـطبـوعه مصر ۱<u>۲۹</u>۵ جلدا ، ص: ۲۲\_ 🌣 ابـن هشام، ص: ۱۹\_ 🌣 بـزار ومستدرك

بحواله نسيم الرياض، ج ١، ص ١٠٩ وخصائص الكبرى سيوطى، ج ١، ص ٨٠ حيدر آباد: ١٣١٩ ه (س)

<sup>🗱</sup> سر ولیم میور صاحب'' لائف آف محمد مثل ﷺ '' میں کصتے ہیں : ہماری تمام تصنیفات محمد مثل ﷺ کے بارہ میں ان کے حیال جلن کی عصمت اوران کے اطوار کی باکیز گی پر جواہل مکدمین کمیا ہتھی ہشفق ہیں ۔

<sup>🧔</sup> سیرت این هشام ، ج۱ ، ص:۱٤٤ ، مطبعه محمد علی صبیح مصر۔

النينة فالنين المنافظ 
مکەمعظمەسے تین میل پرایک غارتھا، جس کوحرا کہتے ہیں، آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے ، دہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر پرتشریف لاتے اور پھرواپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے۔

صیح بخاری 🏶 میں ہے کہ غارحرا میں آپ منگائیا کے خت لعنی عبادت کیا کرتے تھے، ریے عبادت کیا تھی؟ عینی شرح بخاری (ج۱مب:۷۲) میں ہے:

قيل ماكان صفة تعبده اجيب بان ذلك كان بالتفكر والاعتبار

"نيسوال كياكياكية ب مَثَالَيْنَا كم عبادت كياتهي؟ جواب بيه به كنوروفكراورعبرت يذري-"

یدوہی عبادت تھی جوآپ منگاٹیڈیٹر کے داداابرا جیم عالیٹلا نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ستاروں کو دیکھا تو چونکہ بجل کی جھلک تھی ، دھوکا ہوا، چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب براس سے زیادہ ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ یکارا تھے:

﴿ لَآ أُحِبُّ الْأَفِلِيْنَ ..... إِنِّ وَجَهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ ﴾.

(٦/ الانعام: ٧٧ تا ٨٠)

''میں فانی چیزوں کوئییں جا ہتا۔۔۔۔ میں اپنامنداس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین وآ سان پیدا کیا۔''

ایک مغربی مؤرخ نے آ تخضرت مَالیّنیم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح اداکی ہے:

چکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نددے سکا۔' ، اللہ اللہ میں میں میں اللہ کا اللہ کے اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

خواب مين د يکھتے تھے بعينه دبي پيش آتا تعا، الله ايك دن جب كه آپ حسب معمول غار حرامين مراقبه مين

معروف تص فرصة غيب نظر آياكة ب عراب

﴿ اِقْرَأُ بِإِلْسُمِرَتِكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُكَ الْآلُومُ ۗ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الْعَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ۚ ﴾. (٩٦/ العلق: ١ تاه)

ب باب كيف كان بدء الوحى: ٣- ﴿ كَارُلاكُ بِيرِوز، تَذَكَرَةُ رَسُول اللهُ مَنْ الْفِيَّةُ لِهِ وَى كَالُواع مِن سَالِيهُ وَابُ مِن سِهُ مِنْ يَخَارِي كَثَرُوع مِن سِهِ اول ما بدء به رسول اللّه مَنْ إلى من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم (٣) و كتاب التعبير ، باب اول مابدى به رسول اللّه مَنْ الوحى: ٢٩٨٢ مِنْ زياده صافطرية ، رِيرِمسُله اواكيا كيا سِهـ النابغ ال

''پڑھاس خدا کانام جس نے کا ئنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوگھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کوقلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کووہ باتیں سکھائیں جواسے معلوم نہ تھیں۔''

آ پ گفرتشریف لائے توجلال البی سے لبریز تھے۔

آپ مَنْ اللَّيْمِ نَے حضرت خدیجہ فَیْ اللَّهِا ہے تمام واقعہ بیان کیا، وہ آپ کو درقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جوعبری زبان جانتے تصاور توریت وانجیل کے ماہر تھے، انہوں نے آنخضرت مَنْ اللَّهِمُ سے واقعہ کی کیفیت سی تو کہا ہے وہ ی ناموں ہے جوموی عالیہُ الراتر اتھا۔

روایت میں ہے کہ آنخضرت مَنَّ الْقُوْلِم کو ڈر پیدا ہوا! حضرت خدیجہ وَلَیْجُنَا نے کہا کہ''آپ مترددنہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا'' پھروہ آپ کو درقہ کے پاس لے گئیں، انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔

آ مخضرت مُثَاثِیَّا کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ لَکے'' مجھ کو ڈر ہے'' کیکن بیر رود، یہ ہیبت، یہ اضطراب، جلال البی کا تاثر (اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخیل تھا) آپ نے کیا دیکھا؟ ناموںِ اعظم نے کیا کہا؟ کیا کیامشاہدات ہوئے؟ بیدوہ نازک باتیں ہیں جوالفاظ کا تکن نبیں کرسکتیں۔

صیح بخاری، آباب التعبیر الله میں ہے کہ چندروز تک جب وی رک گئ تو آ مخضرت منافیق بہاڑی چوئی پر چڑھ جاتے سے کہ اپنے آپ کوگرادی، وفعۃ حضرت جریل عالیکا نظرآتے سے اور کہتے سے ناک کے محد (منافیق کی برجو ہو جاتے سے کہ دار کے بغیر ہو۔ 'اس ہے آپ منافیق کو اس ونت تسکین ہوجاتی تھی لیکن جب پھروی کی دونوں کے لئے رک جاتی تھی تو پھر آپ منافیق کی بہاڑی چوٹی پر چڑھ کراپ آپ کوگرادینا جا ہے سے اور پھر حضرت جرائیل عالیہ ای ہوکر تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پغیر ہیں۔

حافظ این جر بینیا نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں معترضین کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ

''ایک پیغیر کونبوت میں کیوکر شک ہوسکتا ہے اور ہوتو کسی عیسائی کے سکین ویئے سے کیا تسکین ہوسکتا ہے'۔
پھرایک مشہور محدث کا میہ جواب نقل کیا ہے کہ''بوت ایک امر عظیم ہے، اس کا تحل دفعتہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے

پہلے آنخضرت مثل این کوخواب کے ذریعہ سے مانوس کیا گیا، پھر جب دفعتہ فرشتہ نظر آیا تو آپ اقتضائے
بشریت سے خوف زدہ ہو گئے، حضرت خدیجہ ڈی ٹھٹا نے آپ کو تسکین دی، پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو

<sup>🦚</sup> صحیح بخاری، باب بدء الوحی:۳ـ

علی صدحیح بخاری ، کتباب الند عبیه ، باب اول مابدی به رسول الله مطابعی من الوحی: ۱۹۸۲ ، بیروایت حضرت عائشه نظیمی سے الله علی الله معلی الله الله معلی الله



آ ب كو بورايقين موكيا محدث مذكور كالفاظ يه مين:

فلما سمع كلامه ايقن بالحق واعترف به.

محدث ندکوراس کے بعد لکھتے ہیں کہ''وی بار باراس لئے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہوجا کیں۔''

لیکن جب کرتر ندی میں بیصدیث موجود ہے کہ ''نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام بھرئی) جس درخت کے بنچ آپ بیٹے سے اس کی تمام شاخیں آپ پر جھک آ کیں جس سے بحرانے آپ کے بی ہونے کا یعین کیا۔' کے جبکہ جھو سلم میں بیصدیث ہے کہ آنخصرت مُلَّا اَلْاَ فَر ماتے ہیں کہ ' میں اس پھرکو پہچا تا ہوں جو نبوت سے پہلے جھو کو سلم میں بیصدیث ہے کہ آنخصرت مُلَّا اللّه فار اس پہرکو پہچا تا ہوں جو نبوت سے پہلے جھو کو سلام کیا کر تا تھا۔' کے جب کہ صحاح میں موجود ہے کہ ''نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ کا سید جاک کیا اور جسمانی آ النّش نکال کر پھینک دی۔' کے تو خودان روایتوں کے روایت کرنے والے کیونکر بیا کہ ہستھتے ہیں کہ فرشتہ کا نظر آ نا الیا واقعہ تھا جس سے آپ اس قدر خوذردہ ہوجاتے سے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر بھی بار بار اضطراب ہوتا تھا اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرتے سے اور بار بار حضرت جرائیل عالیہ کوا کھیا نان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی ، کیا اور کسی پنج ہرکو بھی ابتدائے دی میں بھی شک ہوا تھا۔ حضرت موسی عالیہ کیا نے درخت سے آ وازسی ''دکھیں ضدا ہوں'' تو کیا ان کوکوئی شبہ پیدا ہوا؟

حافظ ابن حجر رُُخِتَنَدُ وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کوضر درت نہیں ، ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خوداصل روایت بہ سند مرفوع متصل ہے ، یانہیں ، یہ روایت امام زہری کے بلاغات میں سے ہے ، یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہوجا تا ہے ادرآ گےنہیں بڑھتا ، چنانچہ خودشار حین بخاری نے تصریح کر دی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم الثان واقعہ کے لئے سندمقطوع کانی نہیں۔

<sup>🦚</sup> فتح الباری، شرح صحیح بخاری، کتاب التعبیر، جلد ۱۲، صفحه: ۳۱۷\_ مطبوعه مصر-

<sup>🕻</sup> ابواب المناقب، باب ماجاء في بدء نبوة النبي مُلْخَيَّة: ٣٦٢٠.

<sup>🏶</sup> كتاب الفضائل، بأب فضل نسب النبي كليًّا وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: ٩٣٩ ٥\_

<sup>🅸</sup> ترمذی، ابواب التفسير، سورة الم نشرح: ٣٣٤٦ـ

رِينَارِقُ النَّبِينَ ﴾ ﴿ يَكُ اللَّهُ اللّ

مرحلہ پی تھا کہ یہ پرخطرراز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے ،اس کے لئے صرف وہ لوگ انتخاب کئے جاسکتے سے جوفیض یا بصحبت رہ چکے سے ،جن کو آپ سٹی ٹیٹی کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات وسکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بناپر آپ کے صدق دعوی کا قطعی فیصلہ کر سکتے سے ، بیلوگ حضرت خدیجہ ڈٹاٹھٹا آپ کی حرم محترم تھیں، حضرت علی بڑائٹٹ سے ، جو آپ کی آغوش تربیت میں لیلے سے ، زید ڈٹاٹھٹا سے ، جو آپ کی آغوش تربیت میں لیلے سے ، زید ڈٹاٹھٹا سے ، جو آپ کی آغوش تربیت میں بیلے سے ، زید ڈٹاٹھٹا سے ابو برموں سے فیضیا ب خدمت آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص سے دھرت ابو بر ڈٹاٹھٹا کو بیہ پیغام سنایا وہ سننے سے پہلے مومن تھیں ، پھراور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمیتن اعتقاد سے ۔

حضرت ابو بکر طالقیٰ دولت مند، ما ہرانساب، صاحب الرائے اور فیاض تھے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے، ﷺ غرض ان اوصا ف کی وجہ سے مکہ میں ان کاعام اثر تھا اور معززین شہران سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے، ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ ڈنائٹن میں سے حضرت عثان ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، حضرت طلحہ ڈنائٹن میں سبد انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ﷺ ان کی وجہ سے یہ چرچا چیکے چیکے اور لوگوں میں بھی بھی بھی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ان سابقین اولین میں ممار، خباب بن الارت، حضرت معدود، عثمان بن عثمان ، عبدالرحمٰن بن عوف ، حضرت سعد بن ابی وقاص ، طلحہ ، ارقم ، سعید بن زید ، عبداللہ بن مسعود ، عثمان بن مظعون ، عبیدہ اورص ہیب رومی شی اُنتی زیادہ ممتاز ہیں۔

یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیونکر پھیلا؟ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بتایا ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گی ،لیکن ایک خاص پہلو پریمبیں نگاہ ڈال لینی

الله اصابه في تمييز الصحابة من يزركان موسوفكا تذكره لا فلكرنا فإسهة المجرد الثالث، القسم الاول في المدريين من المهاجرين، ص: ١٠٧٧ - ﴿ لَيُحُورِ يَاضِ النَّضِرَةُ لَمَحِبِ الطَّبِرِي، مطبوعه مصر، ص: ١٠٧٧ -

<sup>🦚</sup> كامل ابن اثير، ج ٢، ص: ٢١ مطبوعه مصر ذكر الاختلاف في اول من اسلم (س)

<sup>🤀</sup> مسنداحمد، ج۱، ص:۹۹ واصابة ، ج۲، ص:۱۱۲ س

۔ چاہیے، یعنی بیر کہ اواکل اسلام میں جب کہ اسلام لا نا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قتم کے لوگ ایمان لائے؟

اس زمانہ میں جولوگ اسلام لائے ، ان میں چند خصائص مشترک تھے، اسی قتم کے (لیکن بالعکس) مشترک خصائص ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے، جنہوں نے شدت سے نخالفت کی ، چنانچ تفصیل آگے آتی ہے:

① اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاشِ حق میں سرگرداں اور فطرۃ نیک طبع اور پا کیزہ اخلاق تھے۔
مثل : حضرت ابو بکر ڈائٹونا جا ہلیت میں بھی عفیف، پارسا اورصدق ودیانت میں مشہور تھے۔عثان بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ بچے تھے۔ اسلام کے بعد چا ہج تھے کہ راہب بن جا کیں لیکن آنخضرت مگائی کے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ اپنے تھے مبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے متاب الدور ڈائٹوئی عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارکوشراب ہوکروفات پا بچ تھے، حضرت الوؤر ڈائٹوئی جن کا اسلام لانے والوں میں چھٹایا ساتو ال نمبرتھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ کوہ وہ پہلے سے بت پرتی چھوڑ بچکے تھے اور غیر متعین طریقہ سے جس طرح ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ کوہ وہ کہ میں آئے اور آنخضرت مگائی گئی کی خدمت میں حاضر ہوکر قرآن مجید کی ہوئی کو بھیجا کہ سے خبر لائٹیں، وہ مکہ میں آئے اور آنخضرت مگائی گئی کی خدمت میں حاضر ہوکر قرآن مجید کی سورتیں سین واپس جا کر ابوذر سے کہا کہ ''میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کولوگ مرتد کہتے ہیں۔ وہ مکارم سورتیں سین واپس جا کر ابوذر سے کہا کہ ''میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کولوگ مرتد کہتے ہیں۔ وہ مکارم اخلاق سے بہت ماتا جاتا ہے۔'' ان اور ڈائٹوئیٹ کو سکھا تا ہوں جو کلام سنا تا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے، تمہارا طریقہ اس سے بہت ماتا جاتا ہے۔'' ابوذر رفی گئی کو سکھا تا ہوں اسلام قبول کیا۔ وہ انہوں تعلقات سے الگ رہے، ان کاعقیدہ تھا کہ جو محض زرو مال جع کرتا ہوہ مسلمان نہیں۔ چنانچہ تاب نے زمانہ میں ان کوئد بینہ سے دورتھی دیا تھا۔ گ

پہلے بت بعض صحابہ رفنگر آئے ایسے تھے جواحناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جوز مانہ اسلام سے پہلے بت پرتی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیا آگا کا پیرو کہتے تھے، کین اس اجمالی اعتقاد کے سوااور پر گزر چکا پہلے میں جانے تھے اور اس کئے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے، جن کا ذکر او پر گزر چکا ہے، انہوں نے تو آنخضرت منافیا کی بعثت سے پانچ برس پہلے وفات پائی، کیکن ان کے صاحبز او سے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات من چکے تھے، آنخضرت منافیا کی اس کے دو ان کو وہ راہنما ہاتھ آگیا جس کی موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات من چکے تھے، آنخضرت منافیاتی آگیا جس کی

ت حضرت ابوزر رفی افز کی اسلام لائے کا واقعہ بخاری وسلم دونوں میں ندکور ہے لیکن باہم اختلاف ہے، میں نے دونوں سے کھ کولیا ہے لیکن اختصار کے کھاظ سے بہت کی باتیں چھوڑ ویں۔ (بخاری میں دوجگہ کتساب السمنساقب، بساب قصة زمسزم: ۲۲ ۲۵ اور بساب بسنیان السکعیة، باب اسلام ابی ذر: ۳۸ ۲ ۱ اور صدحیت مسلسم، بساب من فضائل ابی ذر: ۳۵ ۲۲ ۲۳۵ )

جبتومیں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے اور وہ اب تک سر گشتہ تھے۔

المرسب میں مشترک تھا کہ بیلوگ قرایش کے مناصب اعظم میں ہے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلاً: عمار، خباب، ابوفکیہ ،صہیب ٹی اُڈیٹی وغیرہ جن کو دولت وجاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی، چنانچہ آنخضرت مثل اُٹیٹی ان الوگوں کو لے کرحرم میں جاتے تو رؤسائے قریش بنس کر کہتے:

﴿ ٱلْهَوُلَا عِمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا ﴿ ﴿ الانعام: ٥٣)

'' یہی وہ لوگ ہیں جن پرخدانے ہم لوگوں کو چھوڑ کراحسان کیا ہے۔''

کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے ان ہی کے ہاتھ آ سے تھی ، دولت و مال ان کے دلوں کوسیاہ ہیں کر چکا تھا۔ نخر وغروران کو انقیاد حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو بیڈرنہ تھا کہ اگر بت پرتی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا، غرض ان کے دل ہو تم کے زنگ سے پاک شے اور حق کی شعاعیں ان پر دفعتہ پر تو آگان ہو سکتی شمیں ، یہی سبب ہے کہ انبیا کے ابتدائی پیروکار جمیشہ نا دار اور مفلس لوگ ہوتے تھے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ہاہی گیر تھے۔ حضرت نوح عالیہ ایک کے احترین خاص کی نسبت کفار کو علانے کہنا پڑا:

﴿ وَمَا نَزِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيثَنَ هُمُ آرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأْيِ \* وَمَا نَزَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُنَّكُمْ كَذِيثِنَ ﴿ ﴾. (١١) مود:٢٧)

''اورہم تو بظاہریدد کھتے ہیں کہ تیری پیردی انہی لوگوں نے کی جور ذیل ہیں اورہم تو تم میں کوئی برتری نہیں یاتے بلکہ ہمارا توبی خیال ہے کہتم سب جھوٹے ہو۔''

یہ سابقین اسلام جس سے طاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخواریاں، جور ظلم کے شدائد، دولت ومال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیزان کومتزلزل نہ کرسکی اور آخرانہی کمزور ہاتھوں نے قیصر وکسر کی کا تخت الٹ دیا۔

تین برس تک آ تخضرت مَنَاتِیْمُ نے نہایت راز داری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا،لیکن اب آ فآب رسالت بلند ہو چکا تھا،صاف حکم آیا:

﴿ فَأَصْدَعُ بِهِ أَنُوْهُمُو ﴾ (١٥/ الحجر: ٩٤) "أور تجوكوجوهم ديا كيا بواشكاف كهدد ..." اور نيز هم آيا: ﴿ وَٱنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (٢٦/ الشعرآء: ٢١٤)

"اورايي نزديك كے خاندان والوں كوخداسے ڈرائ

 النينة النيك المالية ا

کہا: ''ہاں۔ کیونکہ تم کو ہمیشہ ہے ہم نے سچ ہو لتے دیکھا ہے''۔آپ مُٹائیٹِ آنے فرمایا: ''تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگرتم ایمان ندلا دُ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا''۔ یہ من کرسب لوگ جن میں ابولہب آپ کا پچا بھی تھا سخت برہم ہوکر داپس ملے گئے۔ 4

چندروز کے بعد آپ من الیّنا نے حضرت علی دالیّنا ہے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ درحقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقعہ تھا، تمام خاندان عبدالمطلب مدعو کیا گیا، حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے، آنخضرت مَنَا الیّنا نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کرفر مایا کہ' میں وہ چیز لے کرآیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی گفیل ہے، اس بارگراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا۔'' تمام مجلس میں سنانا تھا، دفعتہ حضرت علی دلائٹی نے اٹھ کرکہا:''گومجھ کو آشوبے چشم ہے، گومیری ٹائکیں تپلی ہیں اور گومیں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دول گا۔'' بھی

قریش کے لئے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص (جن میں ایک سیز دہ سالہ نو جوان ہے) دنیا کی قسمت کا فیصلہ کررہے ہیں، حاضرین کو بے ساختہ بنسی آگئی، کیکن آگے چل کرز مانے نے بتایا کہ یہ سرا پانچ تھا۔
اب سلمانوں کی ایک معتد بہ جماعت تیار ہوگئی تھی جن کی تعداد چالیس سے زیادہ تھی، آپ نے حرم کعبہ میں جا کر تو حید کا اعلان کیا۔ کفار کے نز دیک بیحرم کی سب سے بڑی تو ہیں تھی، اس لئے دفعتہ ایک ہنگامہ ہر پا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، آنحضرت منگا تی تی کے رہیب حضرت حارث بن ابی ہالہ جھا تھے اس پر میں تھے، ان کو خبر ہوئی، دوڑ ہے ہوئے آئے اور آنحضرت منگا تی تی کی تا چاہا، کیکن ہر طرف سے ان پر تکواریں پڑیں اور وہ شہید ہوگے، اسلام کی راہ میں یہ پہلاخون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ انگا

قریش کی مخالفت اوراس کے اسباب

مناصب قائم کئے گئے۔جن کی تفصیل میہ ہے:

<sup>🆚</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب وانذر عشيرتك الاقربين: ٤٧٧٠ــ

<sup>🗱</sup> طبری نے تاریخ جلد ۳ میں: ۱۷ ااور تفسیر جلد ۱۹ میں ۲۸ میں عبدالغفار بن قاسم اور منہال بن عمر و کے واسطہ ہے اس کور وابیت کیا ہے۔ پہلاشیعی اور متر وک ہے اور دوسرا بدند ہب راس روابت میں اور بھی وجو وضعف بلکہ دجو وضع ہیں ( س )

<sup>🦈</sup> اصابه في تمييز الصحابة ذكر حارث بن ابي هالة ، (ج١ ، ص: ٣٠٦).

<sup>🏘</sup> پیتمام تفصیل عقدالفرید، جلد دوم ، صفحہ: ۱۳ میں ہے۔ (س)

| (162) % 💸                            | (عصداقل)        | <del>~~~~~~</del>               | سِندِهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ تخضرت مَنَّاليَّيْلِم كِزمانه مِين | كس خاندان كوكون | منصب كي تفصيل                   | منصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كون لوگ ان مناصب پر فائز تھے         | سامنصب حاصل تفا |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عثان بن طلحه رنگاعنهٔ                |                 | كعبه كى كليد بردارى اورتوليت    | محابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حارث بن عامر طالفنوا                 | خاندان نوفل     | غریب حجاج کی خبر گیری           | رفاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت عباس مِثَالِنَّعَةُ             | خاندان ہاشم     | حجاج کے پانی پلانے کا انتظام    | سقابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يزيد بن ربيعه الاسود                 | خاندان اسد      |                                 | مشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حضرت ابوبكر خالفنا                   | خاندان تيم      | خون بها كافيصله كرنا            | د یات ومغارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابوسفيان ذالغنة                      | خاندان اميه     | علم برداری                      | عقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وليدبن مغيره رخالفنا                 | خاندان مخزوم    | خيمه دخرگاه كاانتظام اورسواروں  | ا قبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      |                 | کی افسری                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت عمر مذالتان                     | خاندان عدى      | سفير ہوکر جانااور جن قبيلوں ميں | سفارت ومنافرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                 | بيزاع پيش آئ كه شريف ر          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | ,               | کون ہے؟اس کا فیصلہ کرنا۔        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صفوان بن اميه خالفند                 | غاندان جمح      | محكمه فال كاانتظام              | از لام واپيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حارث بن قيس                          | خاندان سېم      | مهتم خزانه                      | اموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

آغازِ اسلام میں جولوگ قریش کے رؤسائے اعظم تھے اور جن کی عظمت واقتد ارکا اثر تمام مکہ پرتھا ان

## کے نام یہ ہیں:

| حرب فجار میں انہی کا باپ قریش کا سپہ سالا رتھا۔ | ابوسفیان بن حرب (حضرت معاویه بیان کی باپ)            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 | ابولهب( آنخضرت مَالَيْظِمُ كا چِيا)                  |
| ولید بن مغیره کا بهتیجااورایخ قبیله کاسر دار ـ  | ابوجهل                                               |
| قریش کارئیس اعظم تھا۔                           | وليدبن مغيره (حضرت خالد طالفينا كاباپ)               |
| نهایت دولت مند، کثیرالا ولا داورصاحب اثر تھا۔   | عاص بن وائل مبهی (حضرت عمرو بن العاص بنافتیهٔ کاباپ) |
| نهايت شريف الطبع اورصاحب رياست تقار             | عتبه بن ربيعه (اميرمعاويه طالفينه كانانا)            |

ان کے علاوہ، اسود بن مطلب، اسوو بن عبد یغوث، نضر بن الحرث بن کلد ہ، اخنس بن شریق ثقفی، ابی بن خلف، عقبہ بن الی معیط، صاحب اثر تسلیم کئے جاتے تھے۔

اس موقعہ پریہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنوامیہ برابر کے حریف تھے اور دونوں میں مدت سے رشک درقابت چلی آتی تھی۔ ناتر بیت یافتہ اور تندخوقو موں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جوان کے آبائی رسم وعقا کد کے خلاف ہو، ان کو سخت برہم کردیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی شنگی انتقام کو، خون کے سواکوئی چیز بجھانہیں عتی ۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہوگیا ہے کیکن اب بھی کسی عام مسئلہ ندہبی کی مخالفت کی جائے تو ایک حشر بر یا ہو جاتا ہے اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت ندہوتی تو اس زمین پربار ہاخون کا بادل برس چکا تھا۔

عرب ایک مدت سے بت پرتی میں بتلا تھا۔خلیلِ بت شکن کی یادگار (کعبہ) تین سوساٹھ معبودوں سے مزین تھی، جن میں 'جہل' خدائے اعظم تھا، یہی بت ہرفتم کے خیر وشر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولا دیں دیتے تھے،معرکہ ہائے جنگ میں قصیس دلاتے تھے،خدا، یا توسر سے سے نہ تھا، یا تھا تو وجو دِ معطل تھا۔ ووسر اسبب

اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعتۂ بر باد کر دینا تھا، کیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت واقتد ار اور عالمگیرا اثر کا بھی خاتمہ تھا۔اس لئے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا ندیشہ تھا،ای قدرمخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔

قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیه تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپه سالار اعظم تھا۔لیکن حرب کے مرنے کے بعداس کا بیٹا ابوسفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا،اس لئے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیا تت اوراثر سے ریاست حاصل کی ،ابوجہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔

ابوسفیان گواپنے باپ کامنصب نہ حاصل کر سکالیکن بنوامیہ کے خاندان کا سر دار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیرالسن ابولہب تھا، جورسول اللہ سَمَّا اللَّهِ عَلَّمَاتِيْمَ کا حقیقی چیاتھا۔

قبیلیہ ہم میں سب سے زیادہ ہاا ثرعاص بن وائل تھا۔ جونہایت دولت منداور کثیرالا ولا دتھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی رؤسا کے ہاتھ میں تھی اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت ترکش کی سریرید شند میں میں اللہ میں میں میں میں میں اسلام کی سخت میں اسلام کی سخت میں میں میں میں میں میں میں

کی ، قریش کے اور اکا برمثلاً: اسود بن مطلب ، اسود بن عبد یغوث ، نضر بن الحرث ، امیہ بن خلف ، عقب بن ابی معیط انہیں لوگوں کے زیراثر تھے اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ تمایاں نظر آتے ہیں۔ قریش کا بی خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ ﴿ وَقَالُوْ الْوَلَا نُوِّلُ الْقُوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْبَةِ يَنِي عَظِيمُ مِنْ ﴾ . (٤٣/ الزخرف: ٣١)

'' وہ لوگ کہتے ہیں کہ قر آن کواتر نا تھا، تو ان دوشہروں ( مکہوطا نف) میں ہے کسی رئیس اعظم



عرب میں ریاست کے لئے دولت اور اولا دسب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی، اولا دکی

نسبت اکثر وحثی قوموں میں (ہندوستان میں بھی) بیہ خیال رہاہے کہ جوشخص صاحب اولا دُنہ ہو، وہ عالم آخرت کی برکات سےمحروم رہتا ہے۔

ہندوؤں میں بھی پیدخیال ہے کہ اولا د کے بغیرانسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔

قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جولوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے۔وہ ولید ہن مغیرہ ،امیہ بن خلف ، عاص بن وائل سہمی اور ابومسعو دُنق فی تھے۔رسول اللّٰہ مَثَاثِیْزُمُ ان اوصاف سے بالکل خالی تھے ، دولت کے غبار سے آپ کا دامن پاک تھا اور اولا وذکور سال دوسال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔

تبيراسب

قریش کوعیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی جس کی وجہ یہ تھی ابراہة الاشرم (بادشاہ جبش) جو کعبہ کے دھانے کوآیا تھا، یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلہ میں پارسیوں کو زیادہ پیند کرتے تھے، ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان شکتہ ہوئے، چنانچہ یہ آیات اتریں:

﴿ اَلَمَّرَةَ غُلِبَتِ التَّوْمُرُهُ فِئَ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ قِنْ بَعْدٍ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۗ فِي بِضْع سِنِيْنَ ۚ يِلِمُوالْاَمْرُمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْلُ ۚ وَيَوْمَهِنٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ بِنِصْرِاللهِ ۚ ﴾.

(۳۰/ الروم: ۱ تاه)

'' قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے ،کیکن بیلوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھرغالب آجا ئیں گے،خدا ہی کواختیار ہے پہلے بھی اور چیچے بھی اور تب مسلمان اللہ کی مدد سےخوشی منائیں گے ''

اسلام اورنصرانیت میں بہت ی با تیں مشترک تھیں،سب سے بڑھ کرید کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدی تھا اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا، ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آنخضرت مُنگِ اِنْتِنَا عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

جوتھاسبب

ایک بڑاسب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور حریف یک دگر تھے، بؤ ہاشم و بنوامیہ ،عبدالمطلب نے اپنے زوراورا تر سے بنو ہاشم کا بلیہ بھاری کر دیا تھا۔ لیکن ان کے بعداس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدانہیں ہوا، ابوطالب دولت مند نہ تھے،عباس دولتمند تھے۔ لیکن فیاض نہ تھے، ابولہب بدچلن تھا، اس پر ہنوامیہ کا اقتدار بردھتا جاتا تھا۔ آنخضرت مَثَلَّيْنِ کَم نبوت کوخاندان ہنوامیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا، اس لئے سب سے زیادہ اس قبیلہ نے آنخضرت مَثَاثِیْنِ کی مخالفت کی ،بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابوسفیان ہی نے برپاکیس اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس کشکر رہا۔

عقبہ بن الی معیط جوسب نے زیادہ آنخضرت مُنافیظِم کادیمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک پراونٹ کی او جوالکرڈ الی تھی (اموی تھا) بنوامیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا، وہ بنومخز وم تھے، ولید بن المغیر ہاسی خاندان کارئیس تھا، اس لئے اس قبیلہ نے بھی آنخضرت مُنافیظِم کی سخت مُنافیظِم کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تقعد لیں ہوتی ہے، ایک وفعہ اضن بن شریق، ابوجہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تقعد لیں ہوتی ہے، ایک وفعہ اضن بن شریق، ابوجہل کے پاس گیا اور کہا کہ دمجہ مُنافیظِم کے متعلق تمہاری کیا وائے ہے؟'' ابوجہل نے کہا: ہم اور بنوعبد مناف (یعنی آل ہاشم) ہمیشہ حریفِ مقابل رہے، انہوں نے مہمانداریاں کیس تو ہم نے بھی کیس۔ انہوں نے خون بہا دیک آل ہاشم) ہمیشہ حریفِ مقابل رہے، انہوں نے فیاضیاں کیس تو ہم نے ان سے بڑھ کرکیس، یہاں تک کہ جبہم نے ان کے کاند ھے سے کاند ھاملا دیا، تو اب بنو ہاشم پیمبری کے دعویدار ہیں، خدا کی تنم اس پیغیر پر بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ پی

بإنجوال سبب

ایک بڑاسب بیتھا کہ قریش میں سخت بداخلا قیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتد ارنہایت ذکیل بداخلا قیوں کے مرتکب تھے، ابولہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اس نے حرم محتر م کے خزانہ سے غزال زریں چرا کر بچ ڈالا تھا، ﷺ اضل بن شریق جو بنوز ہرہ کا حلیف اور رؤسائے عرب میں شار کیا جاتا تھا، نمام اور کذاب تھا، نفر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی شخت عادت تھی، اس طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قتم کے اعمال شنیعہ میں گرفتار تھے۔ آئخ ضرت مُن اللّٰهُ ایک طرف بت پرتی کی برائیاں بیان فرمائے تھے، دوسری طرف ان بداخلا قیوں میں سخت دارو گیر کرتے تھے جس سے ان کی عظمت واقتد ارکی شہنشاہی مترازل ہوتی جاتی ہوتی تھیں اور گوطریقہ مترازل ہوتی جاتھا۔ لیکن لوگ جانتے تھے کہ روئے تو کرن کی طرف ہے۔

﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّانِ مَعِيْنِ ﴿ مَتَازِمَتَا ۚ وَمَنَا عِلَيْهِ ﴿ مَتَاعِ لِلْغَيْرِ مُعْتَدِ اليَيْمِ ﴿ عَتُلِ بَعْدَ اللهِ مَلَا اللهِ مَعْتَدِ اليَيْمِ ﴿ عَتُلِ بَعْدَ اللهِ مَا اللهُ م

"اورال شخف کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں شم کھا تا ہے، آبرو باختہ ہے، طاعن ہے،

<sup>🆚</sup> ابن هشام، ج۱ ، ص: ۹۳ مطبوعه مصر

<sup>🗱</sup> حرم میں ایک سونے کا ہرن مدت ہے تزانہ میں محفوظ تھا، ابولہب نے چرا کرفروخت کردیا۔ بیدواقعہ عومًا تاریخوں میں ندکور ہے، این قتیبہ نے بھی معارف (ص۵۵مطروعہ معر) میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (تاریخ طبری ، ج۳، ص:۱۳۵)

النيزة النيزية المنافظة المناف

چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کوا چھے کا موں سے رو کتا ہے، حدسے بڑھ گیا ہے، بدہے، تندخو ہے اوران سب باتوں کے ساتھ جھوٹانسب بناتا ہے، اس لئے کہ وہ مالداراورلڑکوں والا ہے۔'' ﴿ كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَاءِ لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيةِ ﴿ نَاصِيةٍ كَاذِبةٍ خَاطِئَةٍ ﴾.

(١٦،١٥:العلق:١٦،١٥)

''وہ من رکھے کہ اگروہ ہازنہ آیا تو ہم اس کی پیثانی کے بال پکڑ کر تھسیٹیں گے جو کہ جھوٹی اور خطا کارہے۔''

ممکن تھا کہ دعظ و پند کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا الیکن مدت کی عربی نخوت، دولت واقتدار کا فخر، ریاست کا زعم ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوگی وہ خبر دار نہ ہوتے ،اس لئے بڑے بڑے جباراس طرح مخاطب کئے جاتے تھے:

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ حَكَفَتُ وَحِيْدًا ﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا صَبْدُودًا ﴾ وَيَعِيْنَ شُهُودًا ﴾ وَمَهَلْتُ لَهُ مَهْمِيْدًا ﴿ فَهُدِيطُهُمُ أَنُ أَزِيْدَ ﴾ كَلَّ اللّهُ كَانَ لِالْمِيْنَا عَنِيْدًا ﴾ . (٧٤/ المدثر: ١ تا ١٦) '' بهم كواوراس كوتنها حجورُ دو ميں نے اس كواكيلا پيدا كيا، پھر بہت سا مال ديا \_ بينے دي سامان ديا \_ پھرچا بتا ہے كہ بهم اس كواوردين ، برگر نہيں ، وه بھارى آيتوں كادشن ہے۔'' بيخطاب وليد بن مغيرہ كے ساتھ ہے جو قريش كا سرتاج تھا اور بيالفاظ اس شخص كى زبان سے اوا ہوتے سے جس كو ظاہرى جاہ دا قتد ارجاصل نہ تھا۔

کیکن مخالفت کی جوسب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پریکساں تھا یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام ونشان منا تا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا:

> ﴿ اِلْكُنُدُومَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَدٌ ﴿ ﴾ (٢١/ الانبيآء: ٩٨) ''بلاشبتم اورجن چيزول کوتم خدا کوچپوڙ کر پوجتے ہو۔سب دوز خ کے ایندھن ہوں گے۔'' قریش کے خمل کے اسباب

ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہرایک قریش کو بخت مشتعل کر دینے کے لئے کافی تھا، تو قع پیھی کہ اعلانِ دعوت کے ساتھ بخت خونریزیاں شروع ہو جا تیں، کیکن قریش نے قبل سے کام لیا اور اس کے ناگزیر اسباب تھے۔قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آگئے تھے کہ لڑائی کے اسباب تھے۔قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آگئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔قبیلہ پرتی کی وجہ سے لڑائی صرف اتن ہی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلہ کاکوئی آدمی قتل کر دیا جائے ،مقول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا اور جب تک بدلہ نہ لے لیا

النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع النائع ال

جائے ، بیآ گ بچھنیں سکتی تھی ، رسول اللہ مثاقیق کے قتل پرآ مادہ ہونا قریش کے لئے نہایت آ سان تھا، کین وہ جانے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے اور پھر سلسلہ بہسلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہوجائے گا، بہت ہے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریباً کوئی قبیلہ ایساباتی نہ تھا جس میں دوایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں ، اس لئے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نہ تھا، بلکہ بین تکڑوں تھے اور سب کا استیصال کرناممکن نہ تھا۔

رؤسائے قریش میں متعددا یے تھے جوشریف النفس تھے، وہ بنفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں

نیک نیتی کی بناپر مخالفت کرتے تھے، اس بناپر وہ چاہتے تھے کہ معالمہ می وجہ سے بی او جہ وجائے۔ اللہ خرص جب آخوض جب آخوض ہے۔ اللہ بناپر وہ چاہتے تھے کہ معالمہ می کی علائے مذمت شروع کی تو قریش کے چند معزز دول نے ابوطالب ہے آ کرشکایت کی ، ابوطالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا لیکن چونکہ بنائے جندام عن کا تخضرت منائے ہنا ادائے فرض سے باز ندا سکتے تھے، اس لئے بیسفارت دوبارہ ابوطالب کے پاس آئی، اس میں تمام روسائے قریش یعنی عتبہ بن رہید، شیبہ ، ابوسفیان ، عاص بن ہشام ، ابوجہل ، ولید بن پاس آئی، اس میں تمام روسائے قریش یعنی عتبہ بن رہید، شیبہ ، ابوسفیان ، عاص بن ہشام ، ابوجہل ، ولید بن مغیرہ ، عاص بن واکل وغیرہ شریک تھے، ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا کہ تمہارا بھیجا ہمارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے ، ہمار وائی و بین اور کی ہم کوائم تعظیم اتا ہے ، ہما کوائم ہم کوائم تعظیم اس کئے یا تو تم بچ میں ہے ہٹ جاؤیاتم بھی میدان میں آ و کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوجائے ۔ ابوطالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہوگئی ہم کہ میدان میں آ و کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوجائے ۔ ابوطالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہوگئی ہم کہ کہ 'خوش ہو نائے ہوگئی ہے کہ خوش ہو بناہ جو پچھ تھے کہ 'خوش ہو بائے بائر نہ ان کے بائے میں سورت اور دوسر ہیں چا ندا کردے دیں ہو بھی میں ان نہ آگر بیوگ میر سے ایک ہا تھ میں سورت اور دوسر سے میں چا ندا کردے دیں ہو بھی میں اسے نوٹر میں ہو ندان کی ہو ایک گا'' ۔ آ پ کی پراٹر آ واز دائر میں کہ شونہ ہو سے باز نہ آؤں گا ، ایس کا مرکو پورا کر سے گا ، یا میں خوداس پر نارہ ہو کہ کا '' ۔ آ پ کی پراٹر آ واز دوس کے باز نہ آؤں گا ہوں کی برس کی برس کرد سے بیں ہو نہ کہ کہ بی برس کی برس کی برس کی برس کی برس کی برس کرد ہو کہ برس کی برس ک

نے ابوطالب کوخت متاثر کیا،رسول اللہ مَنْ ﷺ سے کہا:''جا! کوئی شخص تیرابال بیکانہیں کرسکتا۔'' ﷺ آنخصرت مَنَّ ﷺ برستور دعوت اسلام میں مصروف ہوئے ، قریش اگر چہ آنخصرت مَنْ ﷺ کے قبل کا ارادہ نہ کر سکر ایکن طبرح طبرح کی ماذیتیں دیں ہتھیں ، میر کرا نہ مجابہ تا ہتے نہ دید دورہ میں حسب کر

ارادہ نہ کرسکے ایکن طرح طرح کی اذبیتیں دیتے تھے، راہ میں کا نئے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پرنجاست ڈال دیتے تھے، بدز بانیال کرتے تھے، ایک دفعہ آپ سَلَّ الْتِیْمُ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن الجامعیط نے آپ کے گلے میں چا در لپیٹ کراس زور سے کیٹیجی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، قریش متحیر

ابی سیط ہے ؟ پ سے سعے میں چادر کیسٹ کرائی زور سے یہی کہا پ صنوں کے بل کر پڑے، فریش محیر تھے کہآپ بیسب سختیاں کیول جھیلتے ہیں۔انسانی د ماغ ایس سخت نفس کشی اور جانبازی کا مقصد جاہ و دولت

ا بِهَ يَتَ عَالَ الْبَهِي لِوَكُول كَيْ ثَانِ مِن بِ: ﴿ وَهُمْ يَتَكُونَ عَنْهُ وَيَنْفُونَ عَنْهُ \* ﴾ (٦/ الانسعام: ٢٦) يعني آخضرت مَا يَقِينًا كَضرت مَا يَقِينًا عَنْهُ وَيَنْفُونَ عَنْهُ \* ﴾ (٦/ الانسعام: ٢٦ ابسى طالب بحواله على الذاراق ، ج٧، ص:١٦٤ من عندالرزاق ، ج٧، ص:١٦٤ من عندالرزاق ، ج٧، ص:١٦٤ من المنام ، ج١، صن ١٦٤ من المنام ، ج١، عندالرزاق ، ج٧، صن ١٦٤ من المنام ، ج١، عندالرزاق ، ج٧، صن ١٦٤ من المنام ، ج١، عندالرزاق ، ج٧، صن ١٦٤ من المنام ، ج١، عندالرزاق ، ج٧، صن ١٦٤ من المنام ، ج١ من المنام ، ج١، عندالرزاق ، ج٧، صن ١٦٤ من المنام ، ج١ من المنام ، ج١، عندالرزاق ، ج٧، صن ١٩٤٠ من المنام ، ج١ منام ، ج١ من المنام ، حال منام ، حال منا

النابغ النبي المعلقة ا

اور نام ونمود کی خواہش کے سوااور کیا کرسکتا ہے، قریش نے بھی یہی خیال کیا، اس بنا پرعتبہ بن رہید قریش کی طرف سے آ مخضرت مُنَالْتِیْنِ کے پاس آیا اور کہا: ''محد (مُنَالِیْنِ کُمَا )! کیا جا ہے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ کیا کسی بروے گھر انے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم ہیسب پھھ مہیا کرسکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہاراز برفر مان ہوجائے لیکن ان باتوں سے باز آؤ''۔

عتبہ کواس درخواست کی کامیا بی کا پورایقین تھا۔لیکن ان سب تر غیبات کے جواب میں آپ سَلَائِیْکِرا نے قر آن مجید کی چند آبیتیں پڑھیں:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَهُرٌ مِّثُلُكُمْ يُوخَى إِنَّ أَنَّهَا إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ ﴾.

(١١/ خم السجدة:٢)

''اے محمد کہددے کہ میں تہہیں جیسا آ دمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سید ھے اس کی طرف جاؤادراس سے معافی مانگو''

﴿ قُلُ آبِكُلُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ آنْدَادًا وَلِكَ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ . (٤١/ خم السجدة: ٩)

''اے محمد (مَثَّلَيْنَامُ)! کہددے کہ کیاتم لوگ خدا کا اٹکار کرتے ہوجس نے دودن میں بیز مین پیدا کی اورتم خدا کے شریک قرار دیتے ہو، یہی سارے جہان کا پرور دگارہے۔''

عتبدوا پس گیا تو وہ عتبہ ندتھا ،اس نے قریش سے جا کر کہدویا کہ محمد (مَثَاثِیَّامُ )جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کوئی اور چیز ہے ،میری رائے بیہ کہتم ان کوان کے حال پر چھوڑ دو،اگر وہ کا میاب ہو کرعرب پر عالب آجا کیں گئی تو بیتمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کوخود فنا کر دے گا'' کیکن قریش نے بیرائے بارائے بامنظور کی۔ 4

حضرت حمزه اورغمر طالعين كااسلام ٢٠ نبوي

آنخضرت مَنَّالِیَّنِمُ کے اعمام میں سے حضرت مَزه دُلِیَّفَیْ کوآپ سے خاص محبت تھی، وہ آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے، دونوں نے ثویبہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتہ سے بھائی بھائی تھے، وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کیکن آپ کی ہرادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا نمه اق طبیعت سپاہ گری اور شکارا فکن تھا، معمول تھا کہ مندا ندھیرے تیر کمان لے کرنگل جاتے، دن بھر شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا واپس آتے تو پہلے حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے، تو پہلے حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے، حضرت حمز ہو ڈولٹھٹا ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، تبھی بھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے، اس طریقہ سے سب سے یا رانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدرومزدات کرتے تھے۔

ابن هشام، ج۱، ص:۱۷۹، ۱۸۰، امام بخاری بُرِیاتیت نے بھی تاریخ الکبیر، ج۷، ص:۵۱ میں بیوا تعداختصارک ساتھ تقل کیا ہے۔ النابع النابع النابع المالية ا

آ مخضرت مَنْ اللَّيْظِ كِساته مخالفين جس بِرحى ہے پیش آتے تھے، بیگانوں ہے بھی دیکھانہ جاسکتا تھا۔ ایک دن ابوجہل نے رو در روآپ کے ساتھ نہایت سخت گتاخیاں کیس، ایک کنیز دیکھ رہی تھی ، حضرت حمزہ دلی تھی شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ ڈی تھی خصہ سے بے تاب ہو گئے، تیرو کمان ہاتھ میں لئے حرم میں آئے اور ابوجہل سے کہا'' میں مسلمان ہوگیا ہوں۔''

آ مخضرت مَالِيَّيْمِ كَ جوشِ حمايت مِن انہوں نے اسلام كا اظہارتو كرديا، كيكن گھر پرآئے تو متر دد تھے كمآ باكى دين كودفعة كيونكر چھوڑ دوں، تمام دن سوچة رہے، بالآ خرغور وفكر كے بعد بير فيصله كيا كه دين حق يہى ہے اللہ دونى جار دونى جار دونى جاردوز كے بعد حضرت عمر دلائفيْد بھى اسلام لائے۔

حضرت عمر بنگانین کا ستا کیسوال بی سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ لینی رسول اللہ منگانین معوث ہوئے ، حضرت عمر بنگانین کے گھر انے میں زیدی وجہ ہے تو حیدی آواز نا مانوس نہیں رہی تھی چنا نچہ سب سے پہلے زید کے بینے سعید بنگانین کا نکاح حضرت عمر بنگانین کی بہن فاطمہ بنگانین کا نکاح حضرت عمر بنگانین کی بہن فاطمہ بنگانین سے ہوا تھا، اس تعلق ہے فاطمہ بنگانیا بھی سلمان ہو گئیں، اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ بنگانین نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا، لیکن حضرت عمر بنگانین ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے، ان کے کانوں میں جب بیصدا پیچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جولوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن میں جب بیصدا پیچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جولوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے میں مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ 'دم لے لوں تو پھر ماروں گا، لبینہ کے سوااور جس جس پر قابو چانا تھا از دوکوب سے در لیخ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اثر تا نہ تھا، ان تمام تحقیوں پر ایک محفی کو در فات نبوی منگر الیون کے کمل کا ارادہ کیا، تمول کر اسید ھے رسول اللہ منگر نین کی طرف یلے ،کارکنان قضانے کہا:

ع آمد آن یارے که مامی خواستیم

راہ میں اتفا قائعیم بن عبداللہ رٹی گئی مل گئے ، ان کے تیورد مکھ کر پوچھا: خیر ہے؟ بولے کہ محمد منا لیکھ کا فیصلہ کرنے جا تا ہوں ، انہوں نے کہا: '' پہلے اپنے گھر کی خبرلو، خود تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔' فورًا پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے ، وہ قر آن پڑھ رہی تھیں ، ان کی آ ہٹ پاکر چپ ہو گئیں اور قر آن کے اجزا چھیا لئے ، کیکن آ وازان کے کانوں میں پڑچکی تھی ، بہن سے بوچھا: یہ کیا آ واز تھی ؟ بولیں: پچھییں ، انہوں نے کہا: میں من چکا ہوں تم دونوں مرتد ہو گئے ہو، یہ کہ کر بہنوئی سے دست وگریباں ہوئے اور جب ان کی بہن

ا حفرت همزه رفحالفنو کے اسلام کا واقعہ عموما سب نے لکھا ہے لیکن یہ اخیر واقعہ میں نے صرف ''روض الالف'' میں دیکھا ہے (جا اجس:۱۸۲)۔ علی حضرت عمر رفحالفنو کا تبول اسلام مُیں الفاروق میں مفصل ککھ چکا ہوں ،ای کو بعینہ یہال نقل کر دیا ہے، کہیں کہیں بعض الفاظ یا جملے بدل دیے ہیں (جامع نے حضرت عمر رفحالفنو کے اسلام کے واقعہ کی دوسری روایتیں سیرۃ النبی منگی فیظم جلد سوم باب استجابت دعا (می: ۱۳۵۲ کلیج جدید) میں مفصل ورج کردی ہیں۔وہاں دیکھی جائیں)۔(س) الله المنافظ النافظ الن

بچانے کوآ کیں تو ان کی بھی خبر لی۔ یہاں تک کدان کا جسم اہولہان ہوگیا۔ لیکن اسلام کی محبت اس سے بالاتر تھی، بولیس کد' عمر جو بن آئے کرو۔ لیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا۔' ان الفاظ نے حضرت عمر رڈائٹنؤ کے دل پر خاص اثر کیا، بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، دیکھ کراور بھی رفت ہوئی، فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ، فاطمہ ڈائٹنٹا نے قرآن کے اجزا، لا کرسامنے رکھ دیے،اٹھا کردیکھاتو ہیسور ہتھی:

﴿ سَبَتَحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمُونِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِنْدُ الْعَكَيْمُونَ ﴾. (٥٧/ الحديد: ١) ''زيمن اورآسان ميں جو پجھ ہے خداكی سيج پڑھتا ہے اور خدائی غالب اور حكمت والا ہے۔'' ايك ايك لفظ پران كادل مرعوب ہوتا جاتا تھا، يہاں تك كہ جب اس آيت پر پنچ: ﴿ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَّسُولُهِ ﴾ (٥٧/ الحديد: ٧) ''خدا پراوراس كے رسول پرايمان لاؤ۔'' تو باختيار پکارا شے كه: (اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). 'ميں گواہی ديتا ہوں كہ خدا كے سواكوئی خدانبيں اور يہ كہ محمد خدا كے پنجبر ہيں۔''

حضرت عمر وظائفتاً کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیادور پیدا کردیا، اس وقت تک اگر چہ چالیس پچاس آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہا در حضرت جمز وسیدالشہد اور ٹائفئنٹ نے بھی اسلام تبول کر لیا تھا،
تا ہم مسلمان اپنے فرائفن ندہبی علانے نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا، حضرت عمر رشائفۂ کے اسلام کے ساتھ دفعتہ یہ حالت بدل گئی، انہوں نے علانے اسلام ظاہر کیا، کافروں نے اول اول بڑی شدت کی الیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی ، ابن ہشام نے اس واقعہ کو عبداللہ بن مسعود درائفٹ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

انسباب الاشسراف بـلاذرى وطبقـات ابن سعد الـجـزء الشالـث، القسم الاول فى البدريين من
 الـمهـاجـرين، ص: ١٩٢ واسد الغابه، ج٤، ص: ٥٤، ٥٣ وابن عساكر وكامل ابن الاثير، ج٢، ص: ٦٤ تا٦٦ مطبوعه ليذن.

فلما اسلم عمر قاتل قریشًا حتّی صلّی عند الکعبة و صلینا معه۔ ''جبعمراسلام لائے تو قریش سے لڑے یہاں تک کعبہ میں نماز پڑھی اوران کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔''

صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر شکنٹنڈا اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہوگیا، اتفاق سے عاص بن وائل نے کہا: '' تو کیا وائل آ نکلا، اس نے پوچھا: کیا ہنگامہ ہے، لوگوں نے کہا: عمر مرتد ہو گئے، عاص بن وائل نے کہا: '' تو کیا ہوا، میں نے عمر کو پناہ دی۔''

تعذيب مسلمين

رسورِخ عزم، قوتِ ادادہ، شدتِ عمل، انسان کے اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے قوہ ہت دلی، بےرحی، درندہ طبعی اور سفا کی کا مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔اسلام جب آہتہ ہتہ جیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ مَالَیْتِیْمُ اور اکا برصحابہ رِحیٰلَیْتُمُ کو ان کے قبیلوں نے اسلام جب آہتہ ہیں لیا تو قریش کا طیش وغضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی اپنے حصار حفاظت میں لے لیا تو قریش کا طیش وغضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یارو مددگار نہ تھا، ان میں پچھ غلام اور کنیزی تھیں، پچھ غریب الوطن تھے، جودوایک پشت سے مکہ میں آر ہے تھے اور پچھ کمز ورقبیلوں کے آدمی تھے، جو کسی قتم کی عظمت واقتد ارتبیس رکھتے تھے، قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا کہ جوروستم کی تاریخ میں اس کی مثال بیدا کرنا قریش کی میکائی کی تحقیر ہے۔

یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاشاک سے سرز مین عرب وفعظ پاک کر دی جاتی ، لیکن قریش کا مشلمان تھا ، سلمان اگراپ ندجب پر ثابت قدم رہ کر پیوند خاک کر دیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نکلتی ، اس سے زیادہ ان بیکسوں کا صبر واستقلال داد طلب ہوتا ، قریش کی شان اس وقت قائم رہ سکتی تھی جب بیاوگ جادہ اسلام سے پھر کر پھر قریش کے ندجب میں آجاتے ، یا شایدان کو

مسلمانوں کی بخت جانی کاامتحان لیناادراس کی داددینامنظور تھا۔ مسلمانوں کی بخت جانی کاامتحان لیناادراس کی داددینامنظور تھا۔

قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پرجاتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنا بنایا کار خانہ درہم ہرام ہواجا تا ہے، ان کے آباء واجداد کی تحقیر کی جاتی ہے، یہ لوگ مرف حسرت وافسوس کر کے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چند خام طبقوں کے دہاغ میں خلل آگیا ہے۔ عتبہ عاص بن واکل دغیرہ ای قتم کے لوگ تھے لیکن ابوجہل ،امیہ بن خلف دغیرہ کا معیاراس سے زیادہ بلند تھا۔ مسلمانوں پرظلم کے طریقے

بہرحال قریش نے جوروظلم کےعبرت ناک کارنا ہے شروع کئے ، جبٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے ،عرب کی تیز دھوپ، ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا تو ابنا دیتی ہے، وہ ان غریبوں کو

🖚 صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر بن الخطاب: ٣٨٦٤، ٣٨٦٥.

سِندِيْرُةُ النَّبِيِّيُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِينَاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

ای توے پرلٹاتے، چھاتی پر بھاری چھرر کھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پاکیں، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہ کو آگ کے برکام آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ پہیے میصیبتیں اگر چہتمام بیکس مسلمانوں پر عام تھیں لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہر بان تھے، ان کے نام مید ہیں:

کوسٹرت عمار و الفیڈ بیمن کے رہنے والے تھے، ان کے والد' یا س' کمہ میں آئے، ابوحذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمید و الفیڈ تھا، شادی کروی تھی۔ عمار و الفیڈ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یہ جب اسلام لا کے تھے۔ قریش ان کوجلتی ہوئی زمین پرلٹاتے اور اس قدر ماریخ کے تھے۔ قریش ان کوجلتی ہوئی زمین پرلٹاتے اور اس قدر ماریخ کے بیبوش ہو جاتے، ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی بھی سلوک کیا جاتھا۔

ان کوشہر کے اس سرے ہے اس سرے تک تھسٹیتے چھرتے تھے انکین اب بھی وہی رہے تھی اَحَدْ اَحَدْ اَحَدْ 🕊 ۔

حضرت سمیہ فرانٹیٹا حضرت عمار ڈالٹیٹیڈ کی والدہ تھیں :ان کوابوجہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اوروہ ہلاک ہوگئیں۔ 🗱

یاسر ڈاٹنٹنڈ ،حضرت عمار ڈلٹنٹیڈ کے والد تھے، یہ بھی کا فروں کے ہاتھ سے اذبیت اٹھاتے اٹھاتے ہلاک

بی بید واقعات ابن سعد نے بال و صبیب بناتین کے حال میں بتقصیل کھے ہیں۔ دیکھو کتاب ندگور۔ جلد ثالث تذکرہ صحابہ بدر (بلال بناتین کا تذکرہ میں:۱۱۵ تا ۱۱۸ تا ۱۱۹ ها کہ کا تذکرہ میں:۱۲ تا ۱۲۳ تا ۱۲ تا ۱۲۸ تا ۲۷۳ هیں۔ اسلام علی سے بخاری ، کتاب التفسیر ، تفسیر سورة مریم: ۲۷۳ تا ۲۷۳ هیں۔ خباب ، صرفة میں ۱۲۲ تا ۲۷۳ هی صحیح میں (۴۰) محتمل سے نیادہ ہے۔ دیکھے حاشیہ میں (۴۰) محتمل سے نیادہ ہے۔ دیکھے حاشیہ تمبر (۲۰) وطبقات این سعد، جسوم میں:۱۲۲ تذکرہ تمار بناتین کی کتاب ابن اثبیر ج ، ۲ ، صن ۵۰۔

النينة النيكانيك (173 مراة ل المراق 
حضرت ابوفکیہ رہی فی صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال رہی فیڈ کے ساتھ اسلام لائے امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی با ندھی اور آ دمیوں سے کہا کہ تھیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پرلٹا ئیں ، ایک ' گر یلا' راہ میں جارہا تھا، امیہ نے ان سے کہا،'' تیرا خدا یہی تو نہیں ہے' ۔ انہوں نے کہا''میر ااور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالی ہے' ۔ اس پر امیہ نے اس زور سے ان کا گلا تھوٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیا، ایک دفعہ ان کے سینہ پراتنا بھاری بوجمل پھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔

لبینہ ڈیا گھٹا یہ بیچاری ایک کنیز تھیں، حصرت عمر ڈیا ٹھٹا اس اللہ بے کس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ'' میں نے جھے کورتم کی بنا پڑئیں بلکہاس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔''وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ''اگرتم اسلام نہ لاؤ گے تو خدااس کا انتقام لے گا۔''

حضرت زنیرہ ٹٹانٹنا حضرت عمر رٹائٹنڈ کے گھرانے کی کنیز تھیں اوراس وجہ سے حضرت عمر رٹائٹنڈ (اسلام سے پہلے )ان کو جی کھول کرستاتے ،ابوجہل نے ان کواس قدر مارا کہان کی آئکھیں جاتی رہیں۔

ہ، حضرت نہدیہ اور ام عبیس طاقعُهُا یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت حساب

معيبتين جعيلي تحين ـ 🤁

حفرت ابو بکر رطانٹنۂ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں ہے اکثر وں کی **جان** بچائی۔حضرت بلال، عامر بن فہیر ہ، ببینہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس ڈیائٹیئم سب کو بھاری بھاری داموں پر

کامل ابن اثیر ، ج۲ ، ص: ۵۰ ۔
 طبیقات ابن سعد ، ج۳ ، ص: ۱۷۷ تذکرة عماد بن یاسر ، ص: ۱۹۲ ، ابن الاثیر نے کھا ہے کہ تمار المثان الوثیر نے کھا ہے کہ تارہ المثان الم تی المثان الم میں المثان میں چلے آئے تھے اور جبر تیں فخض سے زیادہ اسلام لا چکے تھے۔
 لائے جب آنخضرت مَا النظم الم می گانئ کے مکان میں چلے آئے تھے اور جبر تیں فخض سے زیادہ اسلام لا چکے تھے۔

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد، ج٣، ص:١٦٢ - 🗱 حضرت عمر ولا فقط الله وقت تك اسلام نبيس لا 🚅 تقير

<sup>🕸 (</sup> كامل ابن افير، ج٢ م ص: ٥٢،٥١ اورانساب الاشراف، ج١) مين ان منتضعفين كاذ كرب

يند بزيالنبي المنظمة ا

خریدااور آزاد کردیا۔ 🗱 بیلوگ وہ تھے جن کو قرلیش نے نہایت بخت جسمانی اذبیتس پہنچا کیں ،ان ہے کم درجہ یروہ لوگ تھے جن کوطرح طرح سے ستاتے تھے۔

حضرت عثمان بڑا تھئے جو کہیر السن اور صاحب جاہ واعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خودان کے چیانے رسی سے باندھ کر مارا گلا حضرت ابوذر بڑا تھئے جوساتویں مسلمان ہیں جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کولٹا دیا، گلا حضرت زبیر بن العوام ڈاٹٹو کی اور کعبہ میں اپنے اسلام کا نے بوان کم بین لیسٹ کر ان جن کامسلمان ہونے والوں میں پانچواں نمبرتھا، جب اسلام لائے تو ان کے چیان کو چٹائی میں لیسٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، گلا حضرت عمر شاتھ کے چیازاد بھائی سعید بن زید شاتھ جب اسلام لائے ، تو حضرت عمر شاتھ کے ناک میں دھول سے باندھ دیا۔ گا

کیکن بیتمام مظالم، بیجلادانہ بے رحمیاں، بیعبرت خیز سفا کیاں ایک مسلمان کوبھی راوحق ہے متزلزل ند کر سکیں۔ایک نصرانی مؤرخ نے نہایت سچے لکھاہے:

''عیسائی اس کویا در تھیں تو اچھا ہو کہ محمد منگائیڈیل کے خصائل نے وہ درجہ نشہ دین کا آپ کے بیروؤں میں پیدا کیا۔ جس کوعیسٰی علیئیلا کے ابتدائی بیروؤں میں تلاش کرنا ہے فائدہ ہے ۔۔۔۔ جب عیسٰی علیئیلا کوسولی پر لے گئے تو ان کے بیرو بھاگ گئے ، ان کا نشہ دین جاتا رہا اور اپنے مقدا کوموت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کرچل دیے تقدا کوموت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کرچل دیے ۔۔۔۔۔ برعکس اس کے محمد منگائیڈیلا کے بیرو، اپنے مظلوم پیغیبر کے گرو آئے اور آپ منگائیڈیلا کے بیاؤ میں اپنی جانمیں خطرہ میں ڈال کرکل دشمنوں پر آپ کوغالب کیا۔' فا

## هجرت حبش۵نبوی

قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پہم برس کرنہ کھلا تو رحمت عالم نے جان شارانِ اسلام کو ہدایت کی کے جش کے جان شارانِ اسلام کو ہدایت کی کہ جش کو چرت کرجائیں ، جش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا، دہاں کے حالات پہلے سے معلوم سے ، اہل عرب حبش کے فرمان روا کو نجاشی 🗱 کہتے ہے اور اس کے عدل وانصاف کی عام شہرت تھی۔

جان ننارانِ اسلام ہرشم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اورانِ کا بیانہ صبرلبر پر نہیں ہوسکتا تھا کیکن مکہ میں رہ

<sup>🦚 (</sup>کامل ابن اثیر، ج۲، ص: ٥٠ تا ٥٧)۔ 🛚 🌣 طبقات ترجمه عثمان بن عفان، ج۳، ص: ۳۸ـ

بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب اسلام ابى ذر: ٣٨٦١.
 بخارى، كتاب مناقب الزبير الفصل الرابع، ج٢، ص: ٢٦٣ آستانه مصر طبع اول.

بخاری ، کتاب الاکراه ، باب من اختار المضرب والفتل والهوان علی الکفر: ۹۶۲ راس وقت تک حضرت مرزی نفخه اسلام نبیل الله عقد (س)
 ایالوی کا دری میکنند اسلام نبیل الله که تقد (س)

<sup>🗱</sup> نجاثی عِبتی لفظ نجوش کی تعریب ہے جس کے معنی حیثی میں ہاوشاہ کے ہیں ۔نجاشی کا نام' 'اصحمہ' کھا۔بے۔اری بساب موت النجاشیں: ۲۸۷۹\_(س)

السَيْقَالَنِينَ اللَّهِ اللَّ

کر فرائض اسلام کا آزادی ہے بجالا ناممکن نہ تھا،اس دقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔عبداللہ بن مسعود ڈاٹھٹٹ جب اسلام لائے توانہوں نے کہا میں اس فرض کوضر ورادا کروں گا۔
لوگوں نے منع کیا۔لیکن وہ باز نہ آئے، جرم میں گئے اور مقام ابرا ہیم کے پاس کھڑے ہوکر سورہ الرحمٰن پڑھنا شروع کی، کفار ہر طرف ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر طمانچے مار نے شروع کئے،اگر چہان تک پڑھنا تھا پڑھ کردم لیا،لیکن واپس گئے تو چہرہ پر ذخم کے نشان لے کر گئے۔ اور اس بنا پر ایک بار ہجرت میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے،لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اس بنا پر ایک بار ہجرت کے لئے آمادہ ہوگئے)۔ بھ

اس کے علاوہ ججرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جوشخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعاعیں خود بخو دہیمایی تھیں :

غرض آنخضرت مَثَاثِیْنِ کے ایما ہے اول اول گیارہ مرد اور چارعورتوں نے ہجرت کی جن کے نام

حسب ذیل ہیں:

| مع اپنی زوجہ محتر مد حضرت رقبہ وُلِفُونا کے جو رسول الله سَالَيْظِ کی        | 🛈 حضرت عثمان رهانتيز بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صاحبزادي تفين _                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ان کا باپ عتبه قریش کامشهور سردارتها، لیکن چونکه بخت کافرتها، اس             | 🛭 حضرت ابو حذیفه بن عتبه رخی نخهٔ مع اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لئے ان کو گھر چھوڑ ناپڑا۔                                                    | زوجہ کے جن کا نام حضرت سبلہ فی عبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                            | (بنت سهيل) تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسول الله سَلَ عَيْنِهُمْ كَ يَعِويُهِمْ زاد بِهِا كَى اورمشهورصحالي تنهے_   | ③ حضرت زبير بن العوام طالقة؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہاشم کے پوتے تھے۔                                                            | <ul> <li>حفرت مصعب بن عمير خالفًا:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مشہور صحالی اور عشر ہ مبشرہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ قبیلہ زہرہ سے تھے          | 🕲 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف واللهٰذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اوراس بنابرآ تخضرت مَنْ عَيْنِهُم كِنها لي رشته دار تتھے۔                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بدام سلمہ ذالغنا وی بی جوابوسلمہ کے مرنے کے بعد آنخضرت سَالَ اللَّهِ اللَّهِ | 🕲 حضرت ابوسلمه رخى عنه (بن عبدالاسد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ك عقد مين آئيں -                                                             | مخزوی مع اپنی زوجه حضرت ام سلمه دخانفهٔا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                              | (بنت البي اميه ) کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مشہور صحابی ہیں۔                                                             | 🕏 حضرت عثمان بن مظعو ن جمحی طالفیهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سابقین اولین میں ہیں۔ بدر میں بھی شریک تھے،حضرت عثان ڈائٹنڈ                  | النام ا |
| نے سفر حج میں ان کومدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا 🚯                              | كانام حضرت ليلي إلى في فينا (بنت أبي حشمه ) تعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1401                                                                         | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>🖚</sup> طیری، ص:۱۱۸۸ ـ ج ۳ ـ (س)

<sup>🥸</sup> بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب هجرت مدينه: ٣٩٠٥\_(س)

<sup>🤀</sup> اصابه، ج٤، ص:٨ مطبع شرفيه مصر:١٣٢٥ه / ١٩٠٧هـ

| 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    | سِنْهُ وَالنَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ان كى مال بره آنخضرت مَنْ الله الله كى چھوچھى تھيں، يہ سابقين فى الاسلام ميں | ٩ _حضرت ابومبره بن اني رئم 🏘 يا 🥸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| میں، حافظ ابن مجر تراللہ نے اصاب میں لکھا ہے کہ بحرت ٹاندیمیں گئے تھے۔       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بدر میں شریک تھ امام زہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ان بی نے                  | ٔ حضرت ابوحاطب شالندُهٔ 🤁 بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجرت کی ہے۔ 🎝                                                               | ۱۰ سهبل بن بيضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مشهور صحابي ادر مجتهدين صحابه بيس داخل بين -                                 | المستعود خالفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ان لوگوں نے ۵ نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق میہ کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی جہاز حبث کو جار ہے حبش کو جار ہے تھے، جہاز والوں نے سے کرایہ پران کو بٹھالیا، ہر مخص کوصرف ۵ درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے کیکن موقعہ لکل چکا تھا۔ ﷺ

عام مؤرضین کا خیال ہے کہ ججرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی اور مددگار نہ تھا کیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔حضرت عثان رشائشۂ بنوامیہ سے تصے جوسب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد ہزرگ مثلاً: زبیر اور مصعب رشائشۂ خود آنخضرت مظائشۂ کے خاندان سے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن عوف بڑائشۂ اور ابوسرہ رشائشۂ معمولی لوگ نہ تھے،اس بنا پر زیادہ قرین قیاس میہ ہے کہ قریش کاظلم و ستم ہے کسوں برمحدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم وستم سے محفوظ نہ تھے۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کوا نگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، لینی حضرت بلال، عمار، یاسر جن کُنٹیز وغیرہ ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔اس لئے یا

🏶 طبری، ج۳، ص:۱۸۸۴ وابن سعد، ج۱، صِ:۱۳۶ مگراین بشام نے سیرة ککھا ہے۔

🗱 اصابه، جے ہمن ۱۴۰۰ - 🗱 به تمام تفصیل طبری، ج ۳ جمن ۱۱۸۳،۱۱۸۳ میں سے مباجرین حبشہ کے نام طبقات ابن سعد جزءاول

فشم اول جن: ۲ ۱۱۳ ور ۱۳۳۷ میں جس ب

ال حبث کے مباجر سن اول کی تعداد اور ان کے تعین میں کی قدرا ختان نے ہے۔ ابن اسحاق ( ابن بشام، جا ایمن اولی اس اولی مردون میں ان بی دی آ دمیوں کا نام لیا ہے حضرت عبداللہ بن معود بڑا تھنڈ کے متعلق وہ گفتن کے ساتھ کہتے ہیں کہ بین جرت اولی میں نہیں اسکی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابوہ ہوا اور حصاحت ابو عاطب بڑا تھنا دونوں کو مباجرین میں شار کیا ہے اور ابن اسحاق ان میں سے اسکی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابوہ ہوا اور حضرت ابوہ عاطب بڑا تھنا دونوں کو مباجرین میں شار کیا ہے اور ابن اسحاق ان میں سے کہ انہوں نے حضرت ابوہ ہوا کہ انہوں نے کیارہ مردوں کو مباجرین کی فہرست گنائی تو اس میں بارہ آ دمیوں کا نام لیا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھنڈ کا بھی انسافہ کیا (زرقانی علی المواہب، جلد اول مباجرین کا فیام لیا ہے جس کا ذکر واقد کی کیا تام لیا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھنڈ کا بھی انسافہ کیا (زرقانی علی المواہب، جلد اول مباجرین کا فیام لیا ہے۔ واقد کی کی اس فروگر اشت پر گرفت کی ہے۔ (فتح الباری، جلد کے بھی ہو دوایت زہر کی بارہ آدروں کو ذکر واقد کی کیا تام لیا ہے۔ (ابن سعد، جلد اول مسخد: ۱۳۱۱) ابن سید الناس نے بھی ہو دوایت زہر کی بارہ دوسرے بیرت نگار جو بارہ مردمہاجرین کو شکھ کے حضرت سلیط بن عمر والت کے بجائے حضرت سلیط بن عمر وادر حضرت اسم بیا ہو کہ کیا تام لیا ہے جس کا ذکر واقد کی کیا تام لیا ہے جس سے دوسرے بیرت نگار جو بارہ مردمہاجرین کو شکھ کے میں وہ حضرت صاطب بن عاصل کی بیا ہوں خواہم کی اس کو حضرت ام کین دوسرے بیرت نگار جو بارہ مردمہاجرین کو سلیم کرتے ہیں وہ حضرت صاطب بن عروان اور حضرت ام ایس دی جائی کا ضافہ کہ کرتے میں اور حضرت ام بین دولئی کو اس کی دوسرے بیرت کرنے والی خواہم کی کی میں میں بھی اور حضرت ام ایس دی جائی کی کا ضافہ کی کرتے میں اور حضرت ام بیا کہ کو کرنے میں کو دھور کی کی کرتے ہیں وہ حضرت میں بھی کی کا اس نے ساتھ کی کرتے میں (س) کو کرتے میں اور حضرت ام بین کو کرتے میں اور حضرت ام بیا کہ کو کرتے میں اور کی کرتے میں اور کی کرتے میں کرتے میں کو کرتے میں اور حضرت ام بیا کہ کرتے میں کرتے ہیں اور حضرت کرتے میں کرتے میں اور حضرت کرتے میں کرتے میں کرتے ہیں کرتے میں کرتے میں کرتے میں کرتے ہیں کرتے میں کرتے میں کرتے میں کرتے میں کرتے کرتے میں کرتے کرتے میں کرتے کرتے کرتے میں کرتے کرتے کرتے میں کرتے کرتے کرت

النارة قَالَة الْمَالِيَّةُ الْمُلْكِينِيِّةً الْمُلْكِينِيِّةً مِنْ الْمُلْكِينِيِّةً مِنْ الْمُلْكِينِيِّةً مِنْ الْمُلْكِينِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلِيلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْكِلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْلِلْمِلِلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِيل

توان کی بے سروسامانی اس حد تک پیچی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھایا یہ کہ درد کے لذت آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔

دلے زجور تو آسودہ است و می نالم کہ غیسر پے نے بسر دلات خدنگ ترا کی برکر نے لگے لیکن قریش یخبریں سن سن کر خواتی کی بدولت مسلمان عبش میں امن وامان سے زندگی برکر نے لگے لیکن قریش یخبریں سن سن کر بی وات مسلمان عبش میں امن وامان سے زندگی برکر نے لگے لیک کہ ہمارے مجرموں کو اپنی و تاب کھاتے تھے، آخر یہ دائے مقربی کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ اور نہایت سروسامان سے یہ ملک سے نکال دو،عبداللہ بن ربیداورعمرو بن العاص (فائح مصر) اس کام کے لئے نتی اور نہایت سروسامان سے یہ سفارت عبش کو روانہ ہوئی، یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نذریں مفارت عبش کو روانہ ہوئی، یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نذریں پیش کیس اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نا دانوں نے ایک نیا نہ ہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ ہماری تا نیو فرمانی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالہ کر جماری تا نہو ما نمیں ۔ دوسر ے دن سفراء دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالہ کر دیے جو نمیں ۔ درباریوں نے بھی تا نمید کی ۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا: ''تم نے یہ کون سادین ایجاد کیا ہے جو نفر انہت اور بت برتی دونوں کو خالف ہے؟''

مسلمانوں نے اپنی گفتگو کرنے کے لئے حضرت جعفر رٹائٹنڈ (حضرت علی رٹائٹنڈ کے بھائی) کوانتخاب کیا۔انہوں نے اس طرح تقریریشروع کی :

''آیگها السملِكُ ! ہم لوگ ایک جاہل قوم سے۔ بت پوجتے سے ،مردار کھاتے سے ،بدکاریاں کرتے سے ، ہم ایول کوستاتے سے ، بھائی برظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے سے ،اس اثنامیں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت ہے ہم لوگ پہلے سے واقف سے ،اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور بیسکھلایا کہ ہم پھروں کو بوجنا چھوڑ دیں ، سے بولیں ،خوزیزی سے باز آئیں ، تیموں کا مال نہ کھائیں ، ہمسایوں کو آرام دیں ،عفیف عورتوں پر بدنا می کا داغ نہ لگائیں ۔نماز پڑھیں ،روز روسے سے ،زکو قدیں ،ہم اس پر ایمان لائے ۔شرک اور بت پرسی چھوڑ دی اور تمام اعمال بدسے باز آئے ۔اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں واپس آ جائیں '۔

ابن منداحمد، خااص:۲۰۱ (س) بع ابن بشام، خااص:۲۰۵ نیکها ہے کہ مکہ کا بواتخد چم اتفار اور کما بول سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل مکہ اور شام و فیر و کوچو مال تجارت کے ابن بشام، خااص ایک کہ اہل مکہ اور شام و فیر و کوچو مال تجارت کے ہوتا ہی تھا۔ مندالل البیت) بلکہ مندالم احمد، جسم من 19۸ میں خود حضرت عمر و بن عاص کے بیالفاظ موجود ہیں:" و کان احسب ما یہدی البه من اوضنا الادم فجمعناه له ادما کثیرا"۔

آیتیں پڑھیں۔نجاشی پر رفت طاری ہوئی اور آنکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے، پھر کہا:''خدا کی قتم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر توہیں۔'' یہ کہہ کرسفرائے قریش ہے کہا: تم واپس جاؤ میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔''

دوسرے دن عمر و بن العاص نے چر در بار میں رسائی حاصل کی اور نجاش سے کہا، حضور! آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بدلاگئی کے اس معلوم ہے کہ بدلوگ حضرت عیسی علیہ بیا کہ اس معلوم ہے کہ بدلوگ حضرت عیسی علیہ بیا کہ اس معلوم ہے کہ بدلوگ سے انکار کرتے ہیں تو سوال کا جواب دیں ، ان لوگوں کو تر دد ہوا کہ اگر حضرت عیسی علیہ بیا کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے ناراض ہوجائے گا، حضرت جعفر رہائٹی نے کہا: کچھ ہو، ہم کو بیج بولنا جا ہے۔

غرض بیلوگ در بار میں حاضر ہوئے ، نجاثی نے کہا:تم لوگ عیلی بن مریم کے متعلق کیاا عقادر کھتے ہو؟
حضرت جعفر رفائفٹو نے کہا: '' ہمارے پیغبر نے بتایا ہے کہ عیلیٰ علایہ اُل خدا کا بندہ اور پیغبراور کلمۃ اللہ ہے' نجاشی نے نیسیٰ علایہ اُل خدا کا بندہ اور پیغبراور کلمۃ اللہ ہے' نجاشی نے نیسیٰ علایہ اس سے نکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔' بھا بفریق جودر باریس موجود تھے نہایت برہم ہوئے ، نتھنوں سے خرخراہٹ کی آ واز آنے گی ، نجاشی نے ان کے بطریق جوم پروانہ کی اور قریش کے سفیر بالکل نا کامیاب آئے۔ بھا

اسی اثنا میں کسی دیٹمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا، نجاشی اس کے مقابلہ کے لئے خود گیا، صحابہ وڈکائیٹر نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خربھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہوتو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لئے آئیس حضرت زبیر وڈکائیٹر اگر چیسب سے زیادہ کمس تھے، لیکن انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنے کو پیش کیا، مشک کے سہارے دریائے نیل تیر کررزمگاہ میں پہنچے، ادھر صحابہ وٹکائیٹر نجاشی کی فتح کے لئے خداسے دعا ما نگتے تھے، چندروز کے بعد زبیروالیس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدانے فتح دی۔

مستدرك حاكم ، ج ٢ ، ص: ٢٠ كتاب التفسير (س) الله الرائيس موسطة اوريه بهل كالجرت عبش كي مجى برى نازك اورود النظر وجد تاش كرك پيدا كي جه فرائة الله المرائيس بوسكة اوريه بهل انقاك كعبك كراني موسكة اوريه بهل سائقاك كعبك كراني موسكة الربية الاشرم جوآيا تقاوه جش بى كائقا، اس لك انهو ل خيا كه بادشاه جش سازش كرك اس كو كمه برحملك كراني كراني الكراني المراك ال

سِنايُرُةُ النَّبِينَ اللَّهِ 
عبش میں کم وبیش ۸۳ مسلمان ہجرت کر کے گئے ، 🏶 چندروز آ رام سے گزرنے پائے تھے کہ پینجرمشہور ہوئی کہ کفارنے اسلام قبول کرلیا ہے۔ بین کرا کثر صحابہ ڈی ٹیٹنزنے مکہ معظمہ کارخ کیا۔لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبرغلط ہے۔اس لئے بعض لوگ واپس چلے گئے اورا کثر حچیب حجیب کرمکہ میں آ گئے۔

بیروایت طبری (ج ۳ جس با۱۱۹۳،۱۱۹۳) اورا کثر تاریخوں میں مذکور ہے اورممکن ہے کہ سیجے ہو لیکن ان كتابول ميں اس خبر كے مشہور ہونے كى وجديد لكھى ہے كه آنخضرت مَنْ اللَّهُ فِي فِي مِن ايك دفعه نمازاداكى ، کفاربھی موجود تھے جب آب نے بیآیت پڑھی:

﴿ وَمَنْوةَ الْقَالِيَّةَ الْأُخْرِى ﴿ ﴿ ٣٥/ الْجُمْ ٢٠٠) توشيطان في آكِي زبان سيرالفاظ لكاواديـ

تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجيٰــ

''یعنی (یہ بت )معظم ومحترم ہیں اوران کی شفاعت مقبول ہے۔''

اس کے بعد آنخضرت مُنَا ﷺ نے تجدہ کیا اور تمام کفارنے آپ کی متابعت کی (اس روایت کابی آخری حصہ کہ چند کا فروں کے سواتمام جن وانس نے حضور مَثَاثَیْنِ کے ساتھ ایک دفعہ بحدہ کیا بھیجے ہے، جبیبا کہ سیجے بخاری م باب قوله: ﴿ فَاسْجُدُوْ اللَّهِ وَاعْبُدُوْا ۞ (٥٣/ النجم: ٦٢) مَدُور ب، ﴿ مُرْبِا تَى حصر بِهوده اور نا قابل ذکر ہے اور اکثر کبار محدثین مثلاً : بیہق، قاضی عیاض،علامہ عینی، حافظ منذری،علامہ نو وی 🗱 نے اس کو باطل اورموضوع لکھاہے، کیکن افسوس میہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو بہسندنقل کیا ہے،ان میں طبری، ابن ابی حاتم، ابن المنذ ر، ابن مردویه، ابن اسحاق، مونی بن عقبه، ابومعشر 🗱 شهرت عام رکھتے ہیں،اس سے بڑھ کرتعجب میہ ہے کہ حافظ ابن حجر کوجن کے کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے،اس روایت کی صحت پراصرار ہے، چنانچہ لکھتے ہیں: 🤁

وقمد ذكسرنما ان ثلاثة اسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل

" جم نے او پر بیان کیا ہے کہاس روایت کی تین سندیں سیجے کی شرط کے موافق ہیں اور بیروایتیں مرسل ہیں اوران سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جومرسل روایتوں کے قائل ہیں۔''

حقیقت بیہے کہ کفار کی عادت تھی کہ جب آنخضرت مَنَّا شِیْغٌ قر آن مجید کی تلادت کرتے تو شور مجاتے

<sup>🏚</sup> ابِن هشام، ج۲، ص:۲۰۳ - 🌣 صحیح بخاری، کتاب النفسیر، سورة نجم: ٤٨٦٢ ـ (س) 🦚 دیکھوزرقانی برمواہب لدنیه (ج۱م:۳۴ ۳۳ و بعد ) وشفائے قاضی عیاض (مع شرح شباب خفاجی ، ج ۴، مس: ۹۵ و بعد ) ویمنی شرح بخارى تفسيرسورة مجم، (ع٩٩ جم) (١٨١) ونو رالعمراس علامه نو وي كه بيالفاظ بين لا يصبح فيه شيء لامن جهة النقل و لا من جهة العقل شرح مسلم (باب سجود التلاوة، ج٥، ص٥٧٠) ا*ورعلام عني الصة بين: فالاحم*حة له نقلا وعقلا (ج٩. ص ۱۸۱) - 🥸 و غيمومواهب لدنيهاورزرقانی واقعه جرت حبشه (۱۲۴ مي) ۱۳۲۰ و بعد ) په 🤃 زرقانی برمواهب جلداول م شخه: ۳۳۰ ـ

اوراپنے فقرے ملادیتے ،قر آن مجید کی آیت ذیل میں اسی واقعہ کی طرف اشار ہ ہے: «مریمورور دیسے فورل پر دیسے دیسے میں میں اس میں اس کا میں کا میں کا می

﴿ لَا تَسْمَعُوْ الِهِذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْ افِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ ﴿ (١١ / خَمَّ السجدة:٢٦)

"اس قرآن كونه سنواوراس مين گربر كردوشايدتم غالب آؤ\_"

قریش کامعمول تھا کہ جب کعبہ کاطواف کرتے توبی فقرے کہتے جاتے: 🕈

واللات والعزى ومناة الثالثة الاخراى فانهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى\_

''لات اورعزٰ ی اور تیسرے بت مناق کی قشم بیہ بلند و بزرگ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔''

آ نخضرت مَثَّلَ الْمَثِیْمِ نے جب سورہ والنجم کی وہ آ بیتیں پڑھیں تو کسی شیطان (کافر) نے یہی فقر ہے آ پ کی آ واز میں ملاکر پڑھ دیئے ہوں گے، دور کے لوگوں کو (کفار میں ہے) شبہ ہوا ہوگا کہ آنخضرت مَثَّلِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ کَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ کَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ کَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

قيل انه لما وصل الى قوله ومناة الثالثة الاخرى خشى المشركون ان يأتى بعدها بشيء يذم الهتهم فبادروا الى ذالك الكلام فخلطوه فى تلاوة النبى ما المراد بالشيطان شيطان الانسى.

"بعض اوگوں نے کہاہے کہ جب آنخضرت مَنْ النَّیْمَ اس آیت پر پنچ ﴿ وَ مَنْوَةَ النَّالِيَّةَ الْأَخُولِي ۞ ﴾ تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کے معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا، اس بنا پر انہوں نے حضرت مَنْ النِّيْمَ کی تلاوت میں یہ فقر ے غلط کر کے پڑھ دیے جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے کہ قرآن پر کان نہ لگا و اور اس میں گڑ بڑ مچا دو۔ یا شیطان سے شیطان آ دمی مراد ہے۔''

جولوگ جش سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کواور زیادہ ستانا شروع کیااور اس قدر اذیت

<sup>🗱</sup> معجم البلدان لفظ عريف (ج٦، ص:١٦٦ طبع اول: ١٣٢٤ه/ ١٩٠٦ مصر)

<sup>🏚</sup> الزرقاني على المواهب، ج١، ص: ٣٣١، ٣٣٢ـ

دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پرمجبورہوئے۔ لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحت کی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پرمجبورہوئے۔ لیکن اب کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحت کی تاہم جس طرح ہوسکا بہت سے سحابہ جن کی تعداد قریباً سوتک پہنچی ہے کمہ سے نکل گئے اور جو اوگ رہ افتار کی۔ جب آنخضرت منا اللیکی نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو پچھ لوگ فوراُ واپس چلے آئے اور جو لوگ رہ گئے تھے، آنخضرت منا اللیکی نے کے حدیمیں ان کو بال اب عل

کفار کی ایڈ او تعدی اب کمزوروں اور بیکسوں پرمحدود نہ تھی۔ حضرت ابو کمر دالتھ کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلے تھا، ان کے یا ور اور انصار بھی کم نہ تھے، تا ہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تگ آگئے اور بالآ خرجش کی ہجرت کا اراوہ کیا۔ برک الغماد جو مکم معظمہ سے بین کی سمت پانچ دن کی راہ ہے، ہیں وہ باس تک پہنچ تھے کہ ابن الدغنہ سے طاقات ہوگئی جو قبیلہ قارہ کا رئیس تھا، اس نے بوچھا: کہاں؟ حضرت ابو بکر دلالتھ نے کہا '' بہیں ہوسکتا کہ تم رہنے نہیں ویتی، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں' ابن الدغنہ نے کہا:'' بہیں ہوسکتا کہ تم جسے خصص مکہ سے نکل جائے، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں' تو حضرت ابو بکر دلالتھ ناس کے ساتھ والیس آئے، ابن الدغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ'' ایسے خص کو نکا لتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلوں کا ابن الدغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ'' ایسے خص کو نکا لتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پاتا ہے، صعیبتوں میں کا م آتا ہے'' ۔ قریش نے کہالیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر مفاون کو میں بہر دلوں کو پاتا ہے، صعیبتوں میں کا م آتا ہے'' ۔ قریش نے کہالیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر مفاون کو میلی اور اس میں خضور عورتیں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر دلالتھ نے جند روز یہ پابندی اختیار روتے ۔ قریش نے ابن الدغنہ سے شکایت کی ، اس نے حضرت ابو بکر دلالتھ نے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا، حضرت ابو بکر دلالتھ نے کہا کہ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا، حضرت ابو بکر دلالتھ نے کہا کہ اب میں تمہاری حوالے استعفی دیا ہوں ۔' جو خطاطت کہ ہوں ہوار سے استعفی دیا ہوں ۔' بھ

محرم کے نبوی شعب ابوطالب میں محصور ہونا

قریش دی سے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیاتا جاتا ہے، عمر اور حزہ وہل جینے اوگ ایمان لا بچے بنجاثی نے مسلمانوں کو بناہ دی ،سفراء بے نیلِ مرام واپس آئے ،مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے اب یہ تدبیر سوچی کہ آنخضرت منا النیج اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر ویا جائے۔ چنا نچی تمام قابل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ' کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کر ہے گاندان کے ہاتھ خرید وفروخت کرے گاندان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ جب تک وہ

ا بیتمام تفسیل طبقات ابن سعد (ج افتهم اول بس اسم السمال) میں ہے، بعض مؤرخوں نے اس بیجرت ثانید کا فرکزییں کیا اور بعض نے نہایت انتصار کے ساتھ و فرکزیا ہے۔ ﴿ وَرَقَا فِي بِرَمُوا مِن ، جلد اول ، صفحہ: ۳۳۴ فرکزیجرت ثانیہ جبش ۔ ﴿ یہ پُوری تفصیل صحیح بخاری ، کتاب مناقب الانصار ، باب هجرة النبي مظاهم الله واصحابه الى المدينة ، ۳۹ ۲ مس ہے۔

النابع النابع المعلق ال

محمد مَنْ النَّيْرَةُ كُوْلَ كَ لِئَے حوالد نہ كرديں ﷺ بيمعاہدہ منصور بن عكر مدنے لكھا اور كعبہ پر آويزاں كيا گيا۔ ابوطالب مجبور ہوكر تمام خاندان بنى ہاشم كے ساتھ شعب ابوطالب ﷺ ميں پناہ گزيں ہوئے۔ تين سال تک بنوہاشم نے اس حصار ميں بسر كى۔ بيذ ہانہ ايساسخت گزرا كہ طلح كے بتے كھا كھا كررہتے تھے، حديثوں

حمال میں جوہ ہمے اس مصاری بسری میں ماہ ایسا حت سر را کدر سے بھا تھا سررہے سے محدیوں میں جوصحابہ فٹاکٹٹنز کی زبان سے مذکورہے کہ ہم طلح کی بیتاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے۔اسی زمانہ کا واقعہ ہے، چنانچیہ بہلی نے روض الانف میں تصریح کی ہے، حضرت سعد بن وقاص ڈٹائٹنز کا بیان ہے کہ ایک وفعہ رات کو

ب پور اہاتھ آگیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا۔ پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ا

ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آ واز آتی تھی، قریش سن س خوش ہوتے تھے۔ لیکن بعض رحمدلوں کوترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ وہا تھا کا بھتیجا تھا۔ تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ وہا تھا کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابوجہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابوالیشر کی کہیں سے آگیا، وہ اگر چہ کافر تھا، لیکن اس کور تم آیا اور کہا کہ ایک کھٹھ اینے مدیم سے سے سے اس میں میں میں میں سے ایک سے ایک سے ایک سے استعمال کے ایک اس کور تم آیا اور کہا کہ ایک

فی سام میں کی کھی کھانے کے لئے بھیجنا ہے تو کیوں روکتا ہے۔ ایک مختص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لئے بھیجنا ہے تو کیوں روکتا ہے۔ ایک مسلسل تندیر سر بھر سرخوز مشاطر کا بیٹری میں ایش نہ مصدتہ حصلہ سربید ہو۔

مسلسل تین برس تک آنخضرت ما الایمام آل باشم نے بیصیبتیں جھیلیں، بالآخرد شمنوں ہی کورتم آیا اورخودا نہی کی طرف سے اس معاہدہ کے تو ڑنے کی تحریک ہوئی، بشام عامری خاندان بنو باشم کا قربی رشتہ دارادورا پے قبیلہ میں ممتاز تھا، دو چوری چھے بنو باشم کوغلہ و غیرہ بھیجتار ہتا تھا، ایک دن وہ زہیر کے پاس جو عبدالعطلب کے نواسے تھے، گیا اور کہا: ''کیوں زہیر انجم کو یہ پند ہے کہ تم کھا کہ ہو جو تم کا لطف اٹھا کا اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟'' زہیر نے کہا: ''کیا کروں تنہا ہوں، ایک فیض بھی میرا ساتھ دے تو بیس اس ظالمانہ معاہدہ کو بھاڑ کر کھینک دوں۔'' ہشام نے کہا: ہیں موجود ہوں۔ دونوں مل کرمطعم بن عدی کے پاس گئے ، ابوالھشری، ابرا ہشم من نہوں ہوئے کہا: ہیں موجود ہوں۔ دونوں مل کرمطعم بن عدی کے پاس گئے ، ابوالھشری، ابرا ہشم کر کہا '' اے اہل مکہ ایہ کیا انصاف ہے! ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو، خدا کی قتم اجب تک بید کیا انصاف ہے! ہم لوگ آرام سے بسر کریں آوں گئے۔ زہیر نے باشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو، خدا کی قتم اجب تک بید ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا ہیں باز نہ اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو، خدا کی قتم اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو، خدا کی قتم اجب تک بید ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا ہیں باز نہ جب بیک بید کیا تھی بڑھا کر دیا جائے گا ہیں باز نہ جب بیک ہیا تھی بڑھا کر دیا جائے گا ہیں گا اور ان کی بی تھی بڑھا کر دیا جائے گا ہیں گئے اور ان کی بن تھیں، زمعہ بن الاسود، ابوالیشری، نہیں میں نہیں معراح واقع ہوئی، جس کی تفصیل مدی میں تھی از بانہ بھی معراح واقع ہوئی، جس کی تفصیل درہ سے نکال لائے بھول این سعد ہے انہوں کا واقعہ ہے، اس زمانہ ہیں معراح واقع ہوئی، جس کی تفصیل درہ سے نکال لائے جو بھول این سعد ہے۔ انہوں کا واقعہ ہے، اس زمانہ ہیں معراح واقع ہوئی، جس کی تفصیل درہ سے نکال لائے جو بھول این سعد ہے۔ انہوں کو ان مانہ ہیں معراح واقع ہوئی، جس کی تفصیل درہ سے نکال لائے بھول این سعد ہے۔ انہوں کو ان کی انہوں کی کو انہ کے انہوں کی کو انہوں کو انہوں کی کو انہ کو کو انہوں کیا کہ کو انہوں کو انہوں کی کو کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کیا کی کو انہوں کو انہوں کو کو انہوں کی کو انہوں کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو

اس معاہدہ کا ذکر طبری (ج۳، ص:۱۱۸۹) نے اور ابن سعد (ج۱، ص:۱۳۹ و ابن هشام، ج۱، ص:۲۱۵) وغیرہ نے تفصیل سے کیا ہے، لیکن بیالفاظ کہ دہ مجمد مناطقیاً محتمل کے لئے حوالہ کردیں اعرف مواہب لدنیہ میں غدکور ہیں۔

<sup>🛊</sup> يه پهاژکاايک دره تعالم ان بوباشم کامورو في تعالم 🍇 روض الانف، ج ١ ، ص: ٢٣٢\_

ابن هشام، ج۱، ص:۲۱۶ می تفصیل این هشام، (ج۱، ص:۲۲۸، ۲۲۹) طبری، (ج۳، ص:۱۱۹۶) میری، (ج۳، ص:۱۱۹۶) ۱۱۹۸۳) وغیره مین ندکور سے، اخیر واقعه صرف این سعدتے بیان کیا ہے۔

تیسرے حصہ میں آئے گی۔ای زمانہ میں نماز ، جُگانہ فرض ہوئی۔ مل شدی جہن نہ سر اللذی یوں اللہ کے میں

الثابه نبوی حضرت خدیجه رایشنا اورا بوطالب کی وفات

آ تخضرت مَلَاثِیَّ ابشعب ابی طالب سے نکلے تھے اور چندروز قریش کے جوروظلم سے امان ملی تھی کہ ابوطالب اور حضرت خدیجہ ڈاٹٹیا کا انتقال ہوگیا۔

ابوطالب کی وفات کے وقت آنخضرت مَنْ اللَّهُمُ ان کے پاس تشریف لے گئے، ابوجہل اور عبداللہ بن افرامیہ پہلے ہے موجود تھے۔ آپ مَنْ اللّٰهِ نِفْر مایا: 'مرتے مرتے (لا الله الا اللّٰه) کہد لیجئے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں۔' ابوجہل اور ابن الی امید نے کہا: ''ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کے دین میر جاؤگے۔'' بالآخر ابوطالب نے کہا: ''میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں۔' پھر آنخضرت مَنْ اللّٰهُ کی سے پھر جاؤگے۔'' بالآخر ابوطالب نے کہا: ''میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں۔'' پھر آنخضرت مَنْ اللّٰهُ فَلَمْ مَنْ اللّٰهُ فَلَمْ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

یہ بخاری اور سلم کی روایت ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوطالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رٹی ٹھٹڈ نے (جواس وقت تک کا فرتھے) کان لگا کر سنا تو آنخضرت مٹی ٹیٹیڈ سے کہا کہتم نے جس کلمہ کے لئے کہا تھا ابوطالب وہی کہدرہے ہیں۔ ﷺ اس بنا پر ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن چونکہ بخاری کی روایت عوما صبح مانی جاتی ہے۔اس لئے محدثین زیادہ تران کے کفرہی کے قائل ہیں۔

کیکن محد ٹانہ خیثیت سے بخاری کی بیروایت چنداں قابل جمت نہیں کہ اخبرراوی میٹب ہیں۔جو فتح کمدیل اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔اسی بنا پرعلامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ'' روایت مرسل ہے۔'' ان اسحاق کے سلسلہ روایت میں عباس بن عبداللہ بن معبداور عبداللہ بن عباس ڈافٹی ہیں۔ بیدونوں ثقہ ہیں۔لیکن بچ کا ایک راوی یہاں بھی رہ گیا ہے، اس بنا پر دونوں

روایتوں کے درجہ استناد میں چنداں فرق نہیں۔ 🗱

The Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Co

النين النيزة الن

ابوطالب نے آنخضرت منگی کے لئے جوجان شاریاں کیں،اس سے کون انکار کرسکتا ہے۔وہ اپنے جگرگوشوں تک کو آپ منگی کے بیا جھے۔ آپ منگی کی محبت میں تمام عرب کو اپنا وشمن بنالیا۔ آپ منگا کی گئی کے محبت میں تمام عرب کو اپنا وشمن بنالیا۔ آپ منگا کی گئی کی خاطر محصور ہوئے، فاقے اٹھائے،شہرسے نکالے گئے، تین تین برس تک آب ودانہ بندر ہا، کیا بیمجت، بیہ جوش، بیہ جان شاریاں سب ضائع جا کیں گئی ؟

ابوطالب، آنخضرت مَثَلَّقَيْلُم ہے ۳۵ برس عمر میں بڑے تھے، رسول اللہ مَثَلِثَیْلُم کوان ہے نہایت محبت تھی، ایک دفعہ وہ پیمار بڑے، آنخضرت مَثَلِثَیْلُم ان کی عیادت کے لئے گئے توانہوں نے کہا:'' جیتیج! جس خدا نے تھے کو پیغیبر بنا کر بھیجا ہے اس سے دعانہیں مانگنا کہ جھے کواچھا کردے'۔ آپ نے دعا کی اوروہ اچھے ہوگئے، آخضرت مَثَلَّثَیْلُم ہے کہا: خدا تیرا کہنا مانتا ہے، آپ مَثَلِثَیْلُم نے فرمایا کہ' آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ بھی آپ کے کہنا مانے نہ بھی اگر خدا کا کہنا مانیں تو وہ بھی آپ کے کہنا مانے نہ بھی ایک کہنا مانے نہ بھی ایک کہنا مانے نہ بھی ایک کہنا مانیں تو وہ بھی آپ کے کہنا مانے نہ بھی ایک کہنا مانے نہ بھی ایک کہنا مانیں تو وہ بھی ایک کہنا مانیں کو وہ بھی ایک کہنا مانے کہنا مانیں کے کہنا مانی کے کہنا مانے کے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانے کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانے کے کہنا مانے کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانے کہنا مانی کی کہنا مانے کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانی کی کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانی کے کہنا مانی کی کہنا مانی کے کہنا مانی کہنا مانی کے کہنا مانی کہنا مانی کے کہنا کے کہنا مانی کے کہنا کے

ابوطالب کی وفات کے چندہی روز بعد حضرت خدیجہ بڑا گھٹا نے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابوطالب سے پہلے انتقال کیا۔ اب آپ کے مددگا راوز ممگسار دونوں اٹھ گئے ۔ صحابہ ش اُلڈ کُم خودا بنی حالت میں مبتلا تھے، یہی زمانہ ہے جواسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اورخود آ مخضرت مُلا لُیْ آئے اس سال کو عام الحزن (سال غم ) فرمایا کرتے تھے کا حضرت خدیجہ بڑا گھٹا نے رمضان • انبوی میں وفات کی ، ان کی عمر میں کہ برس کی تھی ، مقام حجون میں وفت تک نماز جناز ہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ گا

ابوطالب اورحفرت خدیجه فی بی کا تھ جانے کے بعد قریش کوکس کاپاس تھا، اب وہ نہایت بے رحی و بیبا کی سے آنخضرت مُلا فی کے متحد ایک دفعہ آپ منگا فی کا کر فرق مبارک پرخاک ڈال دی۔ اس حالت میں آپ منگا فیکن کھر میں تشریف لائے ، آپ کی صاحبز ادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں ۔ آپ کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں ، آپ منگا فیکن نے فرمایا: ' جان پیر ارونہیں ، خدا تیرے باپ کو بچالے گا۔' بیک

اہل مکہ سے توقع نمی نامیدی تھی۔اس لئے آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں ۔طائف میں بڑے بڑے امراءاورار باب اُثر رہتے تھے۔ان میں عمیر کا خاندان رئیس

<sup>🖈</sup> اصابه في تمييز الصحابه ذكر ابي طالب، ٧، ص:١١٣

<sup>🕸</sup> زرقانی بر مواهب لدنیه، ج۱، ص:۳٤٤ـ 🌣 گیفیل این معدیل ہے، ج۸، فی النسآء، ص:۱۱ـ

<sup>🥻</sup> طبری، ج۳، ص:۱۹۹ اور ابن هشام، ج۱، ص:۲۵۲ذکر وفاة خديجة.

القبائل تھا۔ یہ تین بھائی تقے عبدیالیل ،مسعود ،حبیب ، آنخضرت مُنَّالِیَّا ان کے پاس گئے اوراسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جوجواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ایک نے کہا:''اگر تبھے کوخدانے پینمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پر دہ چاک کررہا ہے۔'' دوسرے نے کہا:'' کیا خدا کو تیرے سوااور کوئی نہیں ملتا تھا''۔ تیسرے نے کہا:''میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کرسکتا تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔''

ان بد بختوں نے اس پر اکتفائیس کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ مٹائیٹی کی ہٹسی اڑا کیں شہر کے ادباش ہرطرف سے ٹوٹ پڑے، یہ مجمع دورویہ صف با ندھ کر گھڑا ہوا، جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پھر مار نے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ مٹائیٹی کی جو تیاں خون سے بھر گئیں، جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو تو بازوتھا م کر کھڑا کر دیتے، جب آپ پھر چلنے لگتے تو پھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔ اس تر آپ مٹائیٹی نے ایک باغ میں انگور کی ٹٹیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتب بن ربعہ کا تھا جو باوجود کفر کے شریف الطبح اور نیک نفس تھا، اس نے آپ مٹائیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ جس کا نام عداس تھا انگور کا خوشہ ایک شتی میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید بن حارث و ٹرائیٹی بھی ساتھ تھے۔ گ

رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
مطعم نے کفری حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی ،حضرت حسان ڈاٹٹیؤ جو دربار رسالت کے

پ به پوری تفصیل مواہب لدنیه بحوالد موئی بن عقبہ (جاہم: ۳۳۵) اور طبری (ج ۳۳ میں: ۱۱۹۹) و ابن ہشام، (ج ۱۰۵، ۳۵ کا کسی ج یہ پوری تفصیل مواہب لدنیه بحوالد موئی بن عقبہ (جاہم: ۳۵ کی جیب بات ہے کہ ایک بنی واقعہ و محتلف نگاہوں کو کس طرح محتلف نظر آتا ہے بار گولیتھ نے (نعوذ باللہ) آئے خضرت منافیق کے اس سفر کوسوئے تدبیر میں واقع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ طاکف مکہ ہے بالکل قریب اور ان کے زیرا ثر تھا اور وہاں رؤسائے کہ کے باغ تھے جس کی وجہ ہے ان کی آمد ورفت رہتی تھی اس لئے جب مکہ کے تمام رؤسا آخے ضرت منافیق کم کے خال ف تھے وطاکف کے لوگوں ہے کیا امید ہوگئی تھی جس کہ میں منافیق کی مورصاحب لکھتے ہیں کہ میں منافیق کا ذوراعتاد اور واقع تعاداور اور میں مواہب لدنیہ ہے اور بلنغ اسلام کا فرض اوا کیا ج والفضل ماشعہدت به الاعداء۔ این سعد برج ، اصفحہ ۱۳۲ کی قدر تفصیل مواہب لدنیہ ہے اضافہ کی تئی ہے جو ابن احاق کی روایت ہے۔ تبجب ہے کہ ابن ہشام نے بہوالات تکم انداز کئے ہیں۔

الم المعالى ال

شاعر تھے، انہوں نے مرثیہ لکھا، زرقانی نے بیمر ثیبہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں کچھ مضا گفتہ نہیں، مطعم کا بیکام بے شبیدرح کا مستق تھا، لیکن آ جکل کے مسلمان حضرت حسان رفائشۂ اور زرقانی سے زیادہ شیفتہ اسلام ہیں، اس کئے معلوم نہیں حضرت حسان رفائشۂ کا بیغل آ ج بھی پسند کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ قاکل کا دورہ

آنخضرت مَنَّ الْفِیْلِمُ کامعمول تھا، جب جج کا زماند آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف ہے آ کر مکہ کے آس پاس اترتے تو آپ ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے، عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے، جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے، آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔

ان میلوں میں سے عکاظ جو اہل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا اور جمنہ اور ذو المجآز کا نام مؤرضین نے خاص طور پرلیا ہے، قبائلِ عرب میں سے بنوعا مر بحارب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیقہ، سلیم، عبس، بنونظر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرہ، حضار مہ۔ مشہور قبائل ہیں۔ ان سب قبائل کے پاس آپ مُلَّا اَنْ اَلْمُ اِللّٰهُ مِلْ اَلْهُ اِللّٰمِ اِللّٰهُ اِللّٰمِ اِللّٰهُ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ

بنی صنیفہ بمامہ میں آباد تھے،ان لوگوں نے نہایت تکنی کے ساتھ جواب دیا۔ ﷺ مسیلمہ کذاب جس نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا،ای قبیلہ کارئیس تھا۔

قبیله بنو ذاہل بن شیبان کے پاس جب آپ منگائی گئے تو حصرت ابو بکر رہائی ہے ساتھ تھے۔حصرت ابو بکر رٹائی نئے نے مفروق ہے کہا:''تم نے کسی پنیمبر کا تذکرہ سنا ہے؟ وہ یہی ہیں۔''مفروق نے آنخصرت سَالْتِیْ ا کاطرف رخ کر کے کہا:''برا در قریش!تم کیا تلقین کرتے ہو؟''آپ منگائی آغے نے فرمایا:''خدا ایک ہاور میں اس کا پنیمبر ہوں''اور یہ آ بیتس بڑھیں:

﴿ قُلْ تَعَالُوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَرَ كِلْمُ عَلَيْكُمُ الْالْشُولُوابِهِ شَيْتًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا الْمُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا الْمُواحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا اللهُ 

'' کہد دو کہ آؤ میں تنہیں سناؤل کہ خدانے کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرواور والدین کاحق خدمت بجالا و اور اپنے بچوں کوافلاس کے خیال سے قبل نہ کرو،

<sup>🎁</sup> زرقانی، ج۱، ص: ٥١٦ - 🧔 ابن سعد، (ج۱، ص: ١٤٥) في النام قبائل كاذ كركيا -

<sup>🕻 (</sup>ابن سعد، ج۱، ص:۱٤٥) ومستدرك حاكم، ج۱، ص: ۱٥، حيرا آباره (س)\_

<sup>🥸</sup> ابن هشام، ج۱، ص: ۲۵٦ـ

ہم تم کوادران کودونوں کوروزی دیں گے فیش باتوں کے پاس نہ جاؤ۔وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور آدمی کی جان جس کوخدانے حرام کیا ہے،ناحق ہلاک نہ کرو''

اس قبیلہ کے رؤساء ،مفروق ، پنی اور ہانی بن قبصیہ تھے اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے کلام کی تحسین کی لیکن کہا کہ'' مرتوں کا خاندانی دین دفعتہ چھوڑ دینا زوداعتقادی ہے''۔ اس کے علاوہ ہم کسرٹی کے زیراثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر میں نہ آئیں گئ'۔ آپ نے اس کی راست گوئی کی تحسین کی اور فرمایا کہ'' خدا اپنے دین کی آپ مددکرےگا۔''

قبیلہ بنوعامر کے پاس گئو آلیک شخص نے جس کا نام (بحیرہ بن) فراس تھا۔ آپ سَلَیْ اَیْ اَلَمْ کَی تقریرین کرکہا: ''شخص مجھکو ہاتھ آجائے تو میں تمام عرب کو سخر کرلوں۔'' پھر آپ سَلَ اِلْیَا اِسے یو چھا کہ''آگر ہم تہارا ساتھ دیں اور تم اینے مخالفوں پر غالب آجاؤ تو تمہارے بعدریاست ہم کو ملے گی؟'' آپ مَلَ اِلْیَا اِسے آئے اُن اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیَا اِلْیا اِلْیَا اِلْیا اللّٰی اللّٰی اللّٰی کا میں اور کو من غیروں کے ہاتھ آئے ، ہم کو بیغ طرف نہیں۔'' چ

قريش کي آپ مَلَيْقَالِمُ كوايذارساني

اسباب ندکورہ بالا کی بنا پر قریش نے آنخضرت منافیۃ کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ منافیۃ کی اور جاہا کہ آپ مجور ہو کر تبلیغ اسلام سے دست بردار ہوجا کیں، سوئے اتفاق یہ کہ جو کفار آپ کے ہمسایہ سے یعنی ابوجہل، ابولہب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، مذہبہ بن مجاب، عقبہ بن افی معیط جھم بن الجالعاص سب قریش کے سر برآ وردہ رو سا سے اور یہی سب سے بڑھ کر آپ کو میں وغیر آپ کے میں خار میں کا نئے بچھاتے، نماز پڑھے وقت ہنسی اڑاتے، سجدہ میں وشمن سے میں جادت پر اور سے کھینچے کہ گردن مبارک میں آپ کی گردن پر اوجھڑی لاکر ڈال دیتے، گلے میں چادر لیسٹ کر اس زور سے کھینچے کہ گردن مبارک میں بھھیاں پڑجا تیں۔ آپ کی روحانی قوت اثر کود کی کرلوگ جادوگر کہتے، وعوائے نبوت کوئ کر مجنوں کہتے، باہر نظلے تو شر برلڑ کے پیچھے پیچھے فول بائد ھرکر چلتے کہ نماز جماعت میں قرآن ن در سے پڑھتے، تو قرآن، قرآن کے لانے والے (رسول اللہ منافیکی ) اور قرآن کے اتار نے والے (خدا) کوگالیاں دیتے۔ گا

ایک دفعد آپ مَلْاَثْیُرُمْ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسا ہے قریش بھی موجود تھے، ابوجہل نے کہا "کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی او جھنجاست سمیت اٹھالاتا کہ جب محمد مَلْاَثْیُرُمْ سجدہ میں جاتے تو ان کے گردن پرڈال دیتا۔"عقبہ نے کہا:" بیخدمت میں انجام دیتا ہوں۔" چنا نچہ او جھ لاکر آپ کی گردن پرڈال

<sup>🐞</sup> روض الانف، بـحـوالـه قاسم بن ثابت، ج۱، ص:۲۲۵،۲۲۲ ـ 🍇 طبری ، ج ۳، ص: ۱۲۰۵ (س) و ابن هشام، ج۱، ص:۲۰۲ ـ 🕻 ابن سعد، ج۱، ص: ۱۳۲ ـ 🗱 مسندامام ابن حنبل، ج۱، ص: ۳۰۲ ـ

<sup>🕏</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل، باب لا تجهر بصلاتك الخ:۲۲۲۶\_

ينتيني النبي المنافظ المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ المنافظ النبي المنافظ المنافظ المنافظ النبي المنافظ النبي المنافظ المنا

دی، قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، کسی نے جاکر حضرت فاطمہ ڈٹاٹھٹا کوخبر کی، وہ اگر چداس وقت صرف پانچ چھ برس کی تھیں لیکن جوشِ محبت سے دوڑی آئیں اور او جھ ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعا کیں دیں۔

آ مخضرت مَنْ اللَّيْمَ جب كہيں كى مُجمع عام ميں وعوت اسلام كا وعظ فرماتے تو ابولہب جو آپ كے ساتھ ساتھ رہتا تھا برابر ہے كہتا جا تا كه'' يہ جموٹ كہتا ہے۔'' ايك صحافي كا بيان ہے كہ ايك وفعہ جب كہ ميں اسلام نہيں لا يا تھا آ مخضرت مَنْ اللّهُ الله الله الله الله كہو۔'' ايك تھا آ مخضرت مَنْ اللّهُ الله الله الله الله كہو۔'' الله الله الله الله كهو۔'' الله الله الله الله كهر۔'' الله الله الله الله كهر۔'' الله الله الله كهر۔' الله الله الله كهر۔' الله الله الله كهر۔' الله الله الله كهر الله الله كهر۔' الله على الله كهر الله كهر الله الله كهر ا

ایک دفعہ آپ مظافیظ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے،عقبہ نے آپ کی گردن میں چا در لپیٹ کرنہایت زور سے تھینجی ،اتفا قاُ حضرت الوبکر دلائٹیڈ آ گئے اور آپ کا شانہ پکڑ کرعقبہ کے ہاتھ سے چھڑ ایا اور کہا کہ''اس شخص گونل کرتے ہوجو صرف یہ کہتاہے کہ خدا ایک ہے۔''

جولوگ آنخضرت مَنْ اللَّيْظِ كى دشمنى ميں نبايت سرگرم تصاور رات دن اس شغل ميں رہتے تصان كے نام جيسا كدا بن سعدنے طبقات ميں لکھے ہيں حسب ذیل ہيں:

''ابوجهل ، ابولهب ، اسود بن عبد یغوث ، حارث بن قیس بن عدی ، ولید بن مغیره ، امیه ، ابی بن خلف ، ابوقیس بن فاکهه بن مغیره ، عاص بن واکل ، نظر بن حارث ، منبه بن حجاج ، زهیر بن ابی امیه ، سائب بن بینی ، اسود بن عبدالاسد ، عاص بن سعید بن العاص ، عاص بن باشم ، عقبه بن البی معیط ، ابن الاصدی بذلی ، تیم بن ابی العاص ، عدی بن جمراء یا به بین 
بیسب کے سب آنخطرت مَنْ اللَّیْمُ کے ہمسابیا وران میں سے اکثر صاحب جاہ واقتد ارتھے۔ یہ جو پچھ ہوا، گونہایت دروانگیز اور حسرت فیز تھا۔لیکن تعجب انگیز نہ تھا، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت من لی گئی ہوں، حضرت نوح عَلِیَظِا کوسینکٹر وں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنار ہا، یونان دنیا کی شائنگی کا معلم اول ہے۔ تا ہم اس حکمت کدہ میں سقراط کوز ہر کا پیالہ پینا پڑا، حضرت عیسیٰ عَلِیَظِام کو دارورس کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پرعرب اور قریش نے جو پچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی حضرت عیسیٰ عَلِیَظِام کو دارورس کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پرعرب اور قریش نے جو پچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی

صحيح بخارى، كتاب الوضوء، باب اذا القى على ظهر المصلى قذراوجيفة الخ: ٢٤٠، كتاب الصلاة: ٢٥ وكتاب الجهاد ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة: ٢٩٣ وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب مالقى النبي عليهم من اذى المشركين: ٢٤٤هـ

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب ما لقی النبی علی واصحابه من المشرکین بمکة: ٣٨٥٦ـ

<sup>🕸</sup> طبقات ابن سعد، ج۱، ص: ۱۳۳، ۱۳۴ـ

غیر معمولی کڑی نہ بھی کیکن غور طلب میہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں سرور عالم سَلَ اللَّهُ اِنْ کیا کیا؟

مسلمانوں كا گھبرا نااور آپ مَنْ ﷺ كَاتْسْلَى دينا

سقراط (زہرکا) بیالہ پی کرفنا ہوگیا۔حضرت نوح عَالِیَلا نے مخالفت سے تنگ آ کرایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہوگیا ،حضرت عینی عَالِیکلا تمیں چالیس شخصوں کی مختصر جماعت بیدا کر کے بروایت نصار کی سولی پر چڑھ گئے ، اللہ لیکن سرور کا نئات مَثَالِیْتُم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا، حضرت خباب بن الارت رہ گائوڈ نے جب قریش کی ایذ ارسانی سے تنگ آ کرآ مخضرت مَثَالِیْم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے تق میں بددعا کیون ہیں فرماتے تو آپ مَثَالِیْم کا چہرہ سرخ ہوگیا اور فرمایا کہ ''تم سے موض کی کہ آپ ان کے تق میں بددعا کیون ہیں فرماتے تو آپ مَثَالِیْم کا چہرہ سرخ ہوگیا اور فرمایا کہ ''تم سے بہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آ رہے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تا ہم وہ اپنے فرض سے بازنہ آئے ، خدا اس کا م کو پورا کرے گا ہواں تک کہ شتر سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سواکس کا ڈرنہ ہوگا۔'' گا

كيابية پيشين گونى حرف بهرف بورى نهيس موئى؟

صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب ما لقى النبى النبى المشركين بمكة: ٣٨٥٦، باب علامات النبوة: ٣١٥٣، وكتاب الاكراه، باب من اختار الضرب الغ: ٣٩٤٣.



## مدينهمنوره اورانصار بنحاثثن

آ فناب کی روشیٰ دور پہنچ کرتیز ہوتی ہے، ہمیم گل باغ سے نکل کرعطر فشاں بنتی ہے، آ فناب اسلام مکہ میں طلوع ہوالیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکیں۔

مدینه کا اصلی نام یرب ہے۔رسول الله مَنَا يَّدِ اللهِ الله مَنَا يَّدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لين "بيغبر مَنَّ يُنِيْم كاشر" ير گيا اور پر مختصر موكر مدينه مشهور موگيا۔

یے شہر مدتوں ہے آباد ہے، بہت قدیم زمانہ میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ان کی نسلیس کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلع بنا لئے تتھاوران میں سکونت رکھتے تتھ (یہود کے متعلق زائد تحقیق آ گے آئے گی)۔

انصاراصل میں یمن کر ہنے والے اور قطان کے خاندان سے تھے، یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو 'دسیلِ عرم' کہتے ہیں۔ یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے، یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج تمام انسارا نہی دو کے خاندان سے ہیں۔ یہ یہ خاندان جب بیٹر ب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور الثرر کھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضہ میں تھے اور دولت و مال سے مالا مال تھے، چونکہ آل واولا دکی کثرت سے جیس اکیس قبیلے بن گئے تھے اس لئے دور دور تک بستیاں بسالی تھیں، انسار کچھ زمانہ تک ان سے الگ سے بیس اکیس قبیلے بن گئے تھے اس لئے دور دور تک بستیاں بسالی تھیں، انسار کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے، کین ان کا زور اور اگر ان کے حلیفہ بھی بن گئے ، ایک مدت تک بیصالت قائم رہی ، لیکن رہے، کین ان کا ذور اور اگر تا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا، یہود نے پیش بنی کے لیاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔

یہود یوں میں ایک رئیس فطیون پیدا ہوا جونہایت عیاش اور بدکارتھا، اس نے بیتکم دیا کہ جودوشیزہ لاکی بیابی جائے ، پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے ، یہود نے اس کوگوارا کرلیا تھا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتانی کی ،اس زمانہ میں انصار کا سر دارا یک شخص ما لک بن عجلان تھا، اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی ما لک بن عجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری، ما لک کو عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور بہن کو بخت ملامت کی ،اس نے کہا: '' ہاں! لیکن کل جو پچھ ہوگا اس سے بھی غیرت آئی ،اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو بخت ملامت کی ،اس نے کہا: '' ہاں! لیکن کل جو پچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے''۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فطیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی نز ماک کی بہن دلہن بن کر فطیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی نز انے کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فطیون کو قبل کر کے شام کو بھاگ گیا ، یہاں غسانیوں کی حکومت نو اور ابو جبلہ حکمران تھا اس نے میں طلا سے سے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رو ساکو بلا کو بلاکو بلا کو میں کران کو خلعت اور صلے دیے ، پھررؤ ساک ہو بھو کی دعوت کی اور ایک ایک کودھو کے سے قبل کرادیا ، یہود کا زور کران کو خلعت اور صلے دیے ، پھررؤ ساک ہو کہا گیا گیا گیا کہا کہ دھو کے سے قبل کرادیا ، یہود کا زور کران کو خلعت اور صلے دیے ، پھررؤ ساک ہو ۔

<sup>🐞</sup> انسار كے نسب اور مدينه ميں آباد مونے كى پورى تفصيل وفاء الوفاء ، جلداول مسخى: ١٦١٦ تا ١٥٢ ايس بذكور ہے۔

<sup>🥵</sup> جو تعلیلے آپس میں کیپ وسرے کی اعانت وشرکت کا (محلف )معابد و کرتے تھے وہا ہم حلیف کہلاتے تھے۔

#### اب ٹوٹ گیااورانصارنے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ 🗱

انصار نے مدینداورحوالی مدینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لئے۔اوں اورخزرج ایک مدت تک باہم متحدر ہے لیکن پھرعرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خونریز لڑائیاں ہوئیں،سب سے اخیر لڑائی جس کو بعاث کہتے ہیں میں ایسے زور کا معرکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامورلزلز کرمر گئے ،انصاراب اس قدرضعیف ہوگئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا کیجئے۔لیکن ابوجہل نے معاملہ درہم برہم کردیا۔

انصارگوبت پرست تھے، تا ہم چونکہ یہود ہے میل جول تھا، اس لئے نبوت اور کتب آسانی سے گوش آشا تھے، یہود ہے کہ یہود نے بدیند تھے، یہود نے بدیند میں جولنساراک گوندرقابت رکھتے تھے۔ لیکن ان کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے، یہود نے بدیند میں جو علمی مدارس قائم کئے تھے اور جن کو بہت المدارس کہتے تھے ( بخاری وغیرہ میں نام مذکور ہے ) جا ان میں توراق کی تعلیم ہوتی تھی ، انصار جابل تھے، اس لئے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا، یہاں تک کہ انصار میں سے جس کے اولا دزندہ نہیں رہتی تھی ، وہ منت مانیا تھا کہ بچے زندہ رہے گا تو یہودی بناویا جائے گا۔ چھ انصار میں سے جس کے اولا دزندہ نہیں رہتی تھی ، وہ منت مانیا تھا کہ بچے زندہ رہے گا تو یہودی بناویا جائے گا۔ پغیر موجود

انصار میں ایک شخص ، سوید بن صامت جوشاعری اور جنگ آوری میں متاز تھا، اس کو امثال لقمان کا اسخه ہاتھ آ گیا ہاں کو امثال لقمان کا اسخه ہاتھ آ گیا تھا جس کووہ کتاب آ سانی سجھتا تھا، وہ ایک دفعہ جج کوگیا، آنخضرت سَنَّ اللَّیْمُ نے اس کے حالات سے تو خوداس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے امثال لقمان پڑھ کر سایا، آپ نے فر مایا: ''میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔'' یہ کہ کر قرآن مجید کی چند آ سیس پڑھیں، سوید نے تحسین کی، اللہ اگر چہوہ مدینہ واپس آ کر جنگ بعاث میں مارا گیا، کیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔

سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا، ایسے تحض کواہل عرب'' کامل'' کہتے تھے اور اسی بنا پر سویدائی لقب سے پکاراجا تاتھا، 🕏 سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑچکا تھا۔

اوس اورخز رج کے معرکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے ممائد قریش کے پاس گئے کہ خز رج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنا کیں ، اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ سَالَيْتِهُم کوان لوگوں کا مقابلہ میں ان کو طبیعہ کی مقابلہ میں ایاس کیا گیا ہے اور و فاء الو فاء میں پہتام روایتیں آدکور ہیں۔ (اس کا و فاء الو فاء میں بیان کیا گیا ہے اور و فاء الو فاء میں پہتام روایتیں آدکور ہیں۔ (اس کا

مه وقاء الوقاء ج ١٠ ص١٠٠٠ يوده عنف ورون بن يان يا الإستهاد وقاء الوقاء بن ينمام روايس مروريس مروريس الكاكر و و فكرمعجم البلدان ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ و ٤٢٩ من يحلى ) ﴿ لَمَّ بِخَارِى ، كتاب الاكراه ، باب في بيع المكر ه ونحوه في الحق وغيره: ١٩٤٤ ـ (س) ﴾ ﴿ كَتَ تَشْيَرِ مِنْ الآكواه في الدين ﴾ كي تشير ويكهو (ابن جرير ، ج ٣ ، ص:٩ مصر وابن كثير ، ج ١ ، ص: ١٩١٩ ـ مطبوعه مصر : ١٣٥٦ ه ، ١٩٣٧ هـ) \_

البداید والسنههایده ابن کثیر ، ج ۳، ص: ۱٤۷ (س) به سویدکاذکراین بشام (ج،اص: ۲۵۷) پی بے کین روض البند (ج، ۱ مس: ۲۵۷) پی بے کین روض الانف (ج ۱، ص: ۲۶۹) پی اختلاف به اور ادافقه این اختلاف به اور امثال آلفهان کاذکر نبیس به طبری پی بھی مویدکا پوراداقعد مع اس کے اشعار کے ذکور بے ، دیکھو، ج ۳ مسفحہ: ۱۲۰۵۔

کے اور قرآن کی ایک کے اس کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنا کیں، ایاس نے ساتھیوں سے کہا کہ'' خدا کی قتم اہم جس غرض کے لئے آئے ہو بیکا ماس سے بھی بہتر ہے'' لیکن قافلہ سالار لیعنی ابوالحسیس نے کنگریاں اٹھا کران کے منہ پر ماریں اور کہا کہ''ہم اس کام کے لئے نہیں آئے''اس کے لینی ابوالحسیس نے کنگریاں اٹھا کران کے منہ پر ماریں اور کہا کہ''ہم اس کام کے لئے نہیں آئے''اس کے

بعد بعاث کامعر کہ پیش آگیا اور ایاس آنخضرت مُنَالِیَّا کی ججرت سے پہلے انتقال کر گئے ۔لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وفت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ ﷺ انصار کے اسلام لانے کی ابتدا ۱۰نبوی

جیسا کداوپر گزر چاہے آنخضرت سُنائیڈ کامعمول تھا کہ ج کے زمانہ میں روئسائے قبائل کے پاس جا
کر جلیخ اسلام فر مایا کرتے تھے، اس سال (رجب انبوی) میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے
گئے، عقبہ کے پاس جہال اب مسجد العقبہ ہے، خزرج کے چنداشخاص آپ کونظر آئے، آپ نے ان سے نام و
نسب بوچھا، انہول نے کہا: ''خزرج'' آپ نے دعوت اسلام دی اور قر آن مجید کی آپیش سنا کیں، ان لوگوں
نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا: ''دیکھو، یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جا کیں'' ۔ یہ کہہ کر
سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، 4 یہ یہ چھنے شے جن کے نام حسب ذیل ہیں:

البراید طبری اور اصابیم میں یہ واقع تفصیل نے ذکور ہے، اصابیمی کھا ہے کہ ایاس کا حال امام بخاری بھائیہ نے تاریخ کبیر میں کھا ہے۔ (البراید والنبا بیان کثیر ، جسم میں یہ واقعہ کا مذکرہ ہے ہے۔ یہ خوار ہو پہلے پہل اسلام لائے بعض مصنفین سرت نے ان کے اس قو جب بن جول اسلام کے واقعہ کا تذکرہ بیعت عقبہ اولی کے عنوان کت بیرت کے ناظرین کے لئے اس وقت پریشانی کا موجب بن جاتا ہے جب وہ وہ دوسری کم ابول (مثلاً متدرک حاکم ، جاجم ، ۱۹۲۲ء) بن کثیر علی حاشیہ فتح ابیان ، ج ج بس کہ بیعت عقبہ اولی علی بارہ آ دی تھے۔ اس اختمانی کو بیت کے سب سے بعض مصنفین سیرت بیت عقبہ کا نید میں بارہ آ دی اور بعض سائے آ دی بنات کے مباب سے بعض مصنفین سیرت بیت عقبہ والی بین بارہ آ دی اور بعض سائے آ دی بنات کے مباب بارہ آ دی مصنفین بلدا بندائے میں حالت میں بلدا بندائے میں اسلام انصار ہوتا جا بھی اور دوسرے سال جبکہ گیارہ بارہ آ دی حاضر خدمت ہوئے میں بید بعت عقبہ اولی ہے (سیرت صلیم ، ۲۶ جسم 
جن نوگوں نے انصار کے ابتدائے اسلام کے واقعہ کا نام بیعت عقبہ اوگی رکھا ہے وہ نمین بیعت عقبہ کاعنوان دیتے ہیں۔ یعنی ایک بیہ بیعت عقبہ اولی ، دوسری وہ بیعت عقبہ جس میں گیارہ یابارہ آ دمی اسلام لائے اور تیسری وہ بیعت عقبہ جس میں ۱۲ افراد مشرف بیاسلام ہوئے اور یہ تینوں واقعے ایک ایک سال کے نصل ہے جج کے موسم میں پیش آئے اور جن لوگوں نے انصار کے ابتدائے اسلام کے واقعہ کو صرف ابتدائے اسلام انصار کے عنوان سے ذکر کیا ہے انہوں نے گیارہ آ دمیوں والی بیعت کو بیعت عقبہ اولی اور ۲۳ سے والی بیعت کو بیعت عقبہ ٹانید کے عنوان سے ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہوتاریخ خمیس اول ہوئے۔ ۳۱۷،۳۱ ، ۳۱۲ وزرقائی علی المواہب ، ج ام ۲۰۰۰ سے ۲۰

ان الوگوں میں میں بھر المیں میں میں میں میں میں میں ان اور المیں میں میں ان الوگوں کے اللہ میں ان الوگوں کی سے میں ان الوگوں کی تعداد بعضوں نے آٹھ بیان کی ہے اسعد بن زرارہ ڈائٹٹر ،اور ابوالهیٹم کا پہلے سے موجود ہونا ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے۔ دیکھو کی تعداد بعضوں نے انسار بدر بین ، صلی: ۲۲۔

واقدی کا بیان ہے کداسعد بن زرارہ ڈالٹون اس واقعہ سے پہلے مکد میں جا کر آنخضرت مَنا پینے کم پرایمان لا سیکے تھے۔ (بعضوں نے ابواہیثم بن تیہان کی جگدعقبہ بن عامر بن نالی کا نام لیا ہے اوربعض نے جا بر بن ریاب کے بجائے عبادہ بن صامت کوچگدوی ہے۔ (س)

| (193) ( 193) ( 193) ( 193)                                                   | سِنبِرَقُ النَّبِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّيِّ النَّالِيِّيلِيِّيِّ النَّالِيِّلِيِّيلِيِّيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | ا۔ ابوالہیثم بن تیبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صحابہ میں سب سے بہلے ان ہی نے اچ میں وفات پائی۔                              | ۲_ابوامامه اسعد بن زراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بدرمين شهادت يالى -                                                          | ۳_عوف بن حارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس وقت تك جس قدر قرآن الرچالقاء آنخضرت منافينيم نے ان كوعنايت فرمايا،        | سم_رافع بن ما لک بن عجلا ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جنگ احدیس شہید ہوئے۔                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تنول عقبات میں شریک رہے۔                                                     | ۵_قطبه بن عامر بن حدیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (بیمشهور سحالی حضرت جابرین عبدالله بن عمرو دخالفی کے علاوہ تھے بدر وغیرہ میں | ۲ ـ جابر بن عبدالله (بن رياب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شريک تھے)۔                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## بيعتِ عقبهاولي اانبوي

دوسرے سال بارہ محفی مدینہ منورہ ہے آئے اور بیعت کی ،اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ ادکام اسلام کے سکھانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے ۔ آنخضرت منگائیڈ آئے مصعب بن عمیر دیائیڈ کاس خدمت پر مامور فرمایا ۔مصعب بڑائیڈ باشم بن عبدمناف کے بوتے اور سابقین اسلام میں سے منے ،غزوہ بدر میں لشکر کی علمبر داری کا منصب انہی کو ملاتھا، وہ مدینہ میں آ کر اسعد بن زرارہ در الله میں مکان پر تھم ہرے جومد بنہ کے نہایت معزز رئیس تھے ،روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے ، موقت کو گوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مید پڑھر کر شاتے ،روزانہ ایک دوئے آدمی اسلام قبول کرتے ، رفتہ مدینہ ہے تک گھر گھر اسلام تھیل گیا۔ صرف خطمہ ، وائل ، واقف کے چند گھر انے باقی رہ گئے۔ ابن سعد نے طبقات علم میں بدوا قبات نصیل ہے لکھے ہیں۔

قبیلہ اوس کے سردار، حضرت سعد بن معافر طلاقی تھے۔ قبیلہ پران کا بیاثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب طلاقی نے جب ان کے پاس جا کراسلام کی دعوت دی توانہوں نے پہلے نفرت فلاہر کی۔ کیکن جب مصعب طلاقی نے قرآن مجید کی چندآ بیتیں پڑھیں تو پھرموم تھا، ان کا اسلام لا ناتمام قبیلہ کا اسلام قبول کر لیٹا تھا۔ اوس کا اسلام قبول کر لیٹا تھا۔

### بيعتِ عقبه ثانية اانبوي

ا گلے سال بہتر (۷۲) شخص حج کے زمانہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے (جو بت پرست تھے) حجیب کر بہقام منی (عقبہ) آنخضرت شکی ٹیٹی ہی جو حجیب کر بہقام منی (عقبہ) آنخضرت شکی ٹیٹی کے ہاتھ پر بیعت کی ،اس موقع پر حضرت عباس ڈلٹیٹی بھی جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے آنخضرت شکی ٹیٹی کے ساتھ تھے،انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا: ''گروہ خزرج! محمد مثل ٹیٹیٹی اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلہ میں ہم ہمیشہ ان کے سید بہر

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد، ج۱، قسم اول، ص ۱۶۸۰

السَانِقَالَيْقِينَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رہے، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکوتو بہتر ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔''

حضرت براء رائی نفونے آنخضرت مُلَّاتِیْنِم کی طرف خطاب کر کے کہا: ' مہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔' وہ اس قدر کہنے پائے سے کہ ابوالہیشم ڈاٹوئٹ نے بات کاٹ کر کہا، ' کیارسول اللہ! ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد بیتعلقات ٹوٹ جا کیں گے۔الیانہ ہو کہ جب آپ کوقوت اور اقتد ار حاصل ہو جائی آئے آئے ہے۔ کاٹوئٹ کے ایک نفر مایا: ' نہیں تمہاراخون میراخون جائیں گئے ہے۔ تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں۔''

آ پ نے اس گروہ میں سے بارہ مخص نقیب انتخاب کئے ، جن کے نام خودانصار نے پیش کئے تھے، ان میں نوخزرج کے اور تین اوس کے تھے۔ان کے نام حسب روایت ابن سعد 🧱 حسب ذیل ہیں:

| جنگ بعاث میں انہی کے باپ اوس کے سردار تھے۔                                           | ا۔ اُسید بن حضیر رٹنائنہ                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                      | ٢_ابوالهيشم بن تيبان ريانين                  |
| جگ بدر میں شہید ہوئے۔                                                                | ٣ _ سعد بن خيشمه والله                       |
| ان كاذكراو پرگزر چكا، بيامام نماز تھے۔                                               | مه_اسعد بن زراره مالشه                       |
| جنگِ أحديث شهيد ہوئے۔                                                                | ۵_سعد بن الربيع والفنؤ                       |
| مشہورشاع ہیں۔ جنگِ موند میں شہید ہوئے۔                                               | ۲ _عبدالله بن رواحه «الله                    |
| معزز اورمشہور صحابی ہیں۔سقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے ہی پہلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ | ے _سعد بنعباد ة طالفن<br>ک_سعد بنعباد ة رسيم |
| بيرمعونه بين شهيد موسئ                                                               | ٨_منذربن عمرور خالفيهٔ                       |
| بعت عقبه میں انہوں نے انصار کاطرف تقریر کی تقی، آنخضرت ما الفیظم کی جمرت سے          | 9 _ براء بن معرور ملاثن                      |
| مِبلِے انقال کر گئے ۔<br>پہلے انقال کر گئے ۔                                         |                                              |
| جنگ اَ صديمن شهيد ہوئے۔                                                              | •ا عبدالله بن عمر در کاللین                  |
| مشهور صحابی میں ،ان سے اکثر حدیثیں مروی میں۔                                         | عباده بن الصامت منالقية                      |
| جنگ أحد ميں شهيد ہوئے۔                                                               | ١٢_رافع بن ما لك دخالفينا                    |

آ تخضرت مَثَّلَیْکِمْ نے جن باتوں پرانصار سے بیعت لی پٹھیں: ' مثرک، چوری، زنا، قتلِ اولا داور افتر ا کے مرتکب نہ ہوں گے اور رسول الله مَثَلِیْکِمْ ان سے جواچھی بات کہیں گے اس سے سرتا بی نہ کریں گے۔''

المعربين المراجع المبتال من طبقات ، ج اجن ١٣٩١، ١٥٠ يرب على بينام ابن بشام نع بحى لكه يم بين ، ج اجن ٢٦٨،٢٧٧\_

العقب المستح بخاری کی روایت ہے۔ (کتاب مناقب الانصار باب وفود الانصار الى النبي من الله به به وبیعة العقبة: ٣٨٩٦۔ ٣٨٩٣) سيرت کی کمابوں میں فرکور ہے کہ بیعقبہ اولی کی شرائط میں ، اخیر بیت اس بات پر کی گئی کمانصار آپ سکا پینم کی جان کی حفاظت کرس گے۔

النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع ال

جب انصار بیعت کررہے تھے تو سعد بن زرارہ ڈاٹٹنؤ نے کھڑے ہوکر کہا'' بھائیوا یہ بھی خبرہے کہ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ بیعرب وعجم اور جن وانس سے اعلانِ جنگ ہے۔'' سب نے کہا:'' ہاں ہم اسی پر بیعت کررہے ہیں۔''

بارہ فخص جونقیب انتخاب کئے گئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کے ساتھ جو بت تھا، ضبح کواس بیعت کی اڑتی سی خبر نبھی ، قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی ، انصار کے ساتھ جو بت پرست تھاں کواس بیعت کی خبر نبھی ، انہوں نے تکذیب کی کہ ' ایسا ہوتا تو ہم سے کیونکر چھپ سکتا تھا۔' ' اللہ مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو آئے خضرت من اللہ کے نباز کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی لیکن چوری چھپ لوگوں نے ہجرت ہم جوت کر جا کیں ۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی لیکن چوری چھپ لوگوں نے ہجرت شروع کردی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے ، صرف آئے خضرت من اللہ بین کی شان میں ہے: جولوگ مفلسی سے مجبور تھے، وہ مدت تک نہ جا سکے ، بیآ بیت انہی کی شان میں ہے:

﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَأَءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ رَبُّنَّا أَخْدِجْنَا مِنْ هٰذِيدِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾. (٤/ النسآء: ٧٠)

'' کمزور مرد،عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کدا ہے خدا! ہم کواس شہر سے نکال کہ یہاں کے لوگ فلالم ہیں۔''

النبلاء، ج ١ ، ص:١٥٥، ١٥٦؛ المغازى والسير:١٢٥، ١٢٦؛ ابن هشام، ج ٢ ، ص:١٩٦٤، سير اعلام النبلاء، ج ١ ، ص:١٥٦، ١٥٥؛ المغازى والسير:١٢٥، ١٢٦؛ ابن هشام، ج ٢ ، ص:١٥٦، ١٥٦،



(اس وقت جبکہ دعوت تق کے جواب میں ہرطرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، عافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالا مان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا تھم دیا۔ لیکن خود وجود اقد س منگا تیا تا جوان ستم گاروں کا حقیق ہدف تھا، اپنے لئے تھم خدا کا منتظر تھا، مکہ کے باہراطراف میں جوصاحب اثر مسلمان ہو چکے تھے وہ جان شاراندا بنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلۂ دوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا، اس کے رئیس طفیل بن عمر و ڈالٹیؤ نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کرآ کیں لیکن آپ منافیق نے انکار فر مایا۔ اس طرح بن ہمدان کے ایک محفول کیا گار ملاح کرکے بہدان کے ایک محفوص کیا تھا۔ چنانچ قبل آبیدہ سال آپ کے گا۔ بی لیکن کارساز قضا وقد رنے بیشرف صرف انصار کے لئے مخصوص کیا تھا۔ چنانچ قبل ہجرت آ مخصرت منافیق نے نواب دیکھا کہ دار الہجر ہ ایک پر باغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ محامہ یا ہجرکا شہر ہوگا لیکن وہ شہر مدینہ ذکلا )۔ بی

نبوت کا تیرهوال سال شروع ہوااورا کشر صحابہ جی اُفتہ مدید پہنچ چیے تو وی الّبی کے مطابق آنحضرت سَلَ الْقِیْمُ کے بھی مدید کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پُراثر ہے اور اس وجہ سے امام بخاری مُرَّائِیْدُ نے باوجو ذاخصار پہندی کے اس کوخوب بھیلا کر لکھا ہے اور حضرت عائشہ جل فیا گائی کی زبانی لکھا ہے، حضرت عائشہ بڑا نہا گا اس وقت سات آٹھ برس کی تھیں، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللّه مُنْ اللّهُ اُور حضرت ابو بکر جُلَاثُورُ کا بیان ہے کہ انہی سے من کر کہا ہوگا اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔

قرلیش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کرطافت کپڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں، جو دارالشور کی تھا، اجلاس عام کیا، بر قبیلہ کے رو سالیعنی عتبہ، ابوسفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ ابوالبخش کی، ابن ہشام، زمعہ بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابوجہل، نبیدومنہ، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، بیسب شریک تھے، لوگوں نے مختلف راکس پیش کیں، ایک نے کہا:''مجد سُگائیڈ کے ہاتھ پاؤل میں زنجیری ڈال کرمکان میں بند کردیا جائے۔' دوسرے نے کہا: ''مجاد طلق کردینا کافی ہے' ۔ ابوجہل نے کہا:''برقبیلہ سے ایک شخص کا ابتخاب ہواور بورا مجمع ایک ساتھ ل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کردے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہا شما کیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کرسول اللہ سُگائیڈ کے کہا تانہ مراک کا محاصرہ کرلیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھنا معیوب شجھتے تھے۔ اس لئے با ہر ظہرے آسنانہ مبارک کا محاصرہ کرلیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھنا معیوب شجھتے تھے۔ اس لئے با ہر ظہرے۔

<sup>🖚</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر: ٣١١ـ

<sup>🏘</sup> مستدرك، ج٢، ص:٦١٣ وزرقاني على المواهب، ج١، ص: ٣٥٩\_

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي الذيخ واصحابه الى المدينة: (س)

رسول الله منافیظ سے قریش کواس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ منافیظ کی دیانت پر بیا عتادتھا کہ جس شخص کو پچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کررکھتا تھا اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں، آپ کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر حضرت علی بڑا تھے کو بلا کر فر ما یا کہ ''مجھ کو جبرت کا تھم ہو چکا ہے۔ میں آج مدینہ دوانہ ہو جا دُل گا۔ تم میر سے بلنگ پر میری چا دراوڑ ھا کرسو رہوں جمھ کو جبرت کا تھم ہو چکا ہے۔ میں آج مدینہ دوانہ ہو جا دکھر سے کا موقعہ تھا، حضرت علی بڑا تھے کے دراوڑ ہو کہ تا تھا۔ کہ قریش کو سب کی امانتیں جا کرواپس دے آنا۔'' بیخت خطر سے کا موقعہ تھا، حضرت علی بڑا تھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قبل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ منافیق کا کہ ستر خواب آئی گاہ کی زمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ منافیق کی کہ ستر خواب آئی گاہ کی ذمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ ، فرش گل تھا۔

ہجرت ہے دو تین دن پہلے رسول اللہ منا تین کے وقت حضرت ابو بکر طاقیۃ کے موستور کے ، دستور کے موافق دروازہ پر دستک دی ، اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے ، حضرت ابو بکر طاقیۃ سے فرمایا: '' پہھی مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔'' بو لے کہ'' یہاں آپ کی حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔'' (اس وقت حضرت عائشہ طاقیۃ ہے شادی ہو چکی تھی ) آپ منا تین فرمایا: '' بھے کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔'' حضرت ابو بکر طاقیۃ نے نہایت بیتا بی سے کہا!'' میراباپ آپ پر فعدا ہو، کیا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔'' گا؟'' ارشاد ہوا'' ہاں۔'' حضرت ابو بکر طاقیۃ نے ہجرت کے لئے چارم ہینہ ہے دو او تغیاں بول کی پیتاں کھلا گا؟'' ارشاد ہوا'' اپ ۔'' حضرت ابو بکر طاقیۃ نے ہجرت کے لئے چارم ہینہ ہے دو او تغیاں بول کی پیتاں کھلا کر تیار کی تھیں ،عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پیند فرما ئیں مجسن عالم کوکسی کا احسان گوارانہیں ہوسکتا تھا، ارشاد ہوا'' اچھا، مگر بہ قیمت ۔'' حضرت ابو بکر طاقیۃ نے مجبوز اقبول کیا۔حضرت عائشہ طاقی اس وقت کمن تھیں ،ان کی بڑی بہن اساء طاق ،جس کو عورتیں کمر لے لیٹی ہیں ، پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ با ندھا۔ یہ کا کھانانا شتہ دان میں رکھا، نظاق ،جس کو عورتیں کمر لے لیٹی ہیں ، پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ با ندھا۔ یہ وہ مشرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو' ذات العطاقین' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ وہ تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ وہ تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ وہ تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ وہ تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ وہ تک کے لئے کہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کا مورتیں کہ کو کھوں کی بنا پر آج تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لئے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کا کھوں کیا ہوں کو کھوں کے کہ کیا ہوں کو کھوں کی بنا پر آج تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لئے بیا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بنا پر آج تک کے ان کو' ذات العطاقین' کے لئے بیا کیا جاتا ہے۔ اللہ کو کو کھوں کی بیا پر آج کے کہا کے لئے کیا کیا ہو تھا کے کھوں کے کہا کے کھوں کی کھور کے کو کھوں کیا ہوں کی کھورتی کی کھور کے کھور کے کھور کی کو کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کو کھور کے کھور کے کھور کے کو کھور کے کو کھور کھور کھور کے کھور کو کھور کے کھور کے کھور کے ک

کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزرگئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، آنخضرت مَنْ ﷺ ان کوسوتا چھوڑ کر ہا ہم آ ہے ، کعبکود یکھااور فر مایا:'' مکہ! تو مجھکوتمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے'' حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ سے پہلے سے قرار داد ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل ثورکے غارمیں جاکر پوشیدہ ہوئے ، بیغار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ ﷺ

حضرت ابو بکر طانٹیز کے بیٹے عبداللہ طانٹیز جونو خیز جوان تھے، شب کو غارییں ساتھ سوتے ، مسج منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پیتد لگاتے کے قریش کیا مشورے کررہے ہیں۔جو پچھ خبر ملتی شام کوآ کرآ مخضرت مُنَالِثَیْظ

<sup>🗱</sup> صمحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب الهجرة: ۹۰۰۵ (س) - 🗱 بیفار کمسے تین میل دایتی جانب ہے، پہاڑ کی چوفی قریباً ایک میل بلند ہے، مندریہاں ہے دکھائی ویتا ہے، دیکھوزرقانی، جلدا، صفحہ : ۳۸، (س)

النابغ النابغ المنابغ 
ے عرض کرتے ، حضرت ابو بکر وٹائٹینڈ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لا تااور آپ مُٹائٹینٹم اور حضرت ابو بکر وٹائٹینڈ ان کا دودھ پی لیتے ، تین دن تک صرف یبی غذائقی ، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اساء گھر سے کھانا ایکا کرغار میں پہنچا آتی تھیں ،اس طرح تین راتیں غارمیں گزریں۔

صبح کو قریش کی آنگھیں تو بینگ پر آنخفرت مُنَّا تَنْتُجُ کے بجائے حضرت علی بڑائیڈ تھے، ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جاکر تھوڑی دیر مجبوں رکھا اور چھوڑ دیا۔ گلے پھر آنخضرت مُنَّا تُنْتُونِم کی تلاش میں نظے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے فارے دہانتک آگے، آبٹ پاکر حضرت ابوبکر ڈاٹٹٹیڈ غمز دہ ہوئے اور آنخضرت مَنَّا تِنْتُونِم سے عرض کی کہ''اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پران کی نظر پڑجائے تو ہم کود کھے لیں سے عرض کی کہ''اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پران کی نظر پڑجائے تو ہم کود کھے لیں سے عرض کی کہ''آپ مُنَا تُنْتُونِم نے فرمایا: گا

﴿ لَا تَخْذُنُّ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّا ﴾ (٩/ التوبة: ٤٠) " " كهبراؤنبيس، خدا بهار يساته هي-"

مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدانے تھم دیا۔ دفعت ہول کا درخت اگا اوراس کی مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آ گئے تو خدانے تھم دیا۔ دفعت ہول کا درخت اگا اوراس کی شہنیوں نے چیل کرآ مخضرت منافیل کو چھپالیا، ساتھ ہی دو کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کرانڈے دیے، جرم کے کبوتر انہی کبوتر وں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو مواہب لدنیہ کا میں تفصیل نے قبل کیا ہے اور ذرقانی کا نے بزاز وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں، لیکن یہتمام روایت کا طول ہے "لا شیء" یعنی بیج ہے، امام بخاری نے عمرو ہے، اس کی نسبت امام فین رجال کی بین میں میں گول ہے "لا شیء" یعنی بیج ہے، امام بخاری نے کہا ہے کہ "دوم مشکر الحدیث اور مجبول ہے "۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابوم صعب کی ہے، وہ مجبول الحال ہے، چنا نچے علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے ہیں اور خوداس روایت کا کبھی ذکر کیا ہے۔ گ

بہرحال چوتھ دن آپ غارے نظے ،عبداللہ بن اربقط ایک کافرجس پراعتاد تھا، راہنمائی کے لئے اجرت پرمقرر کرلیا گیا۔ وہ آ گے آگے راستہ بتا تا جاتا تھا، ایک رات دن برابر چلے گئے دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ بخت ہوگئی تو حضرت ابو بکر ڈالٹی نئے نے چاہا کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی سابی میں آ رام فر مالیس ، چاروں طرف نظر ڈالی ، ایک چٹان کے نیچے سابی نظر آیا ، سواری سے اثر کر زمین جھاڑی ، پھر اپنی چاور بچھا دی ، تخضرت مُٹاٹیٹی نے نے آ رام فر مایا ، تو تلاش میں نگلے کہیں بچھ کھانے کول جائے تولائیں ، پاس ہی ایک چرواہا

ابن هشام ج، ۱، ص: ۲۹۲ بي يوري تفصيل صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب الهجرة: ٣٩٠٥ وابعد شي عبداب مناقب المهاجرين: ٢٩٠٧ شي يعض عزيد طالت بي وويمي تم في شائل كركتي بي .
 ج٣، ص: ١٢٣٤ ـ (س)
 صحيح بخارى، باب مناقب المهاجرين و فضلهم منهم ابو بكر: ٣٦٥٦ ـ

مواهب لدنیه، ج۱، ص: ۳۸۵، ۳۸۵ فی زرفیانی، ج۱، ص: ۳۸۵ میزان الاعتدال، ۲۸۵ میزان الاعتدال، ج۲، ص: ۳۸۶ میزان الاعتدال، ج۲، ص: ۳۰۹ میزان ۱۹۹۸ و اوطبع هذا ۲۰۱۲ ، ج۳، ص: ۲۹۸ تا ۲۰ ۶ هی پشمن "مشهورعام دلائل ومجوزات کی روایتی میشیت" ان روایات پر مفصل تنقید کی گئی ہے۔) (س)

بكريال جرار باتها، ال سے كہا ايك بكرى كافقن گردوغبار سے صاف كرد ، پھراس كے باتھ صاف كرائے اور دود هدو با، برتن كے مند پر كبڑا لپيٹ ديا كه گردند بڑنے پائے، دود هالے كرآ تخضرت مَلَّ الْفِيْلِيَّ كے پاس آئے اور تھوڑا ساپانی ملاكر پیش كيا، آپ مَلَّ الْفِيْلِ نے بی كرفر مايا كه ' كيا ابھى چلنے كا وقت نہيں آيا؟''آ فاب اب دُهل چكا تھا، اس لئے آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ \*

قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محض محمد سُکا اُنٹی کا ابو بکر طابعت کا گرفتار کر کے لائے گا، اس کوا یک خون بہا کے برابر (بعنی سواونٹ) انعام دیا جائے گا، سراقہ بن جعشم جے نے سنا تو انعام کے لائج میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ روانہ ہور ہے تھے، اس نے آپ سُکا اُنٹی کو دیولیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آگیا، لیکن حالت میں کہ آپ روانہ ہور ہے تھے، اس نے آپ سُکا اُنٹی کے تیرنکا لے کہ تملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں 'دنہیں' گھوڑے نے تھوکر کھائی، وہ گر پڑا، ترکش سے فال کے تیرنکا لے کہ تملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب میں 'دنہیں' نکلا لیکن سواونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیری بات مان لی جاتی، دوبارہ گھوڑے پرسوار ہوا اور آگے بوصال بی بارگھوڑے کے پاؤں گھنٹوں تک زمین میں تھنس گئے، گھوڑے سے انز پڑا اور پھر فال دیکھی، اب بوصال بی بارگھوڑے کے پائ آگر بیش کے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہوگیا کہ یہ بچھ اور آٹار ہیں۔ بھی وہی جو اب تھا، لیکن مکرر تجربہ نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہوگیا کہ یہ بچھ اور آٹار ہیں۔ تخضرت مُنگھوڑ کے پائ آگر لیش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کوامن کی تحریک کے مقام میں فہر وہ بھائے کے خالم عام بن فہر وہ بھائے کے خالم عام بن فہر وہ بھائے کے خالم عام بن فہر وہ بھائے کے جائے کھڑے کے ایک کھڑے کے دارہ کان امن لکھ دیا۔ جو محفرت ابو بکر بڑائی کے خالم عام بن فہر وہ بھائے نے چمڑے کے آپ کھڑے کے کہاں امن لکھ دیا۔ جو

حسن انفاق یہ کہ حضرت زبیر دلالٹیو شام سے تجارت کا سامان کے کر آ رہے تھے، انہوں نے آنخضرت سَالیا اُلاِ اور حضرت الو بکر دلالٹیو کی خدمت میں چند بیش قیمت کیڑے بیش کئے جواس بے سروسامانی میں غنیمت تھے۔ 43

ابن سعد نے طبقات ﷺ میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔اگر چدعرب کے نقتوں میں آج ان کا نشان نہیں ملتا، تا ہم عقیدت مندصرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں، خرار، ثدیۃ الرّ قالقت، مدلّج، مرخج، حداثد، اذاخر، رائغ (یدمقام آج بھی حجاج کے رستہ میں آتا ہے، یہاں آپ مُلَّ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی) ذاسلم، عمانیۃ ، قاحہ، عرج، جدوات، رکوبۃ عقیق، جھجاشہ۔

تشریف آوری کی خبرمدیند میں پہلے پہنچ چکی تھی،تمام شہر ہمدتن چشم انتظارتھا،معصوم بچ فخر اور جوش میں کہتے سے کد' پیغیبر مُناکِظِیُم آرہے ہیں۔''لوگ ہرروز تڑکے سے نکل نکل کرشہر کے باہر جمع ہوتے اور دو پہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ،ایک دن انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ،ایک دن انتظار کرکے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے

پ یہ پوری تفصیل حرف سحیح بخاری ، باب مناقب المهاجرین: ۲۵۲ ۳ ش ہے، ہم نے تمام جزئیات اس لئے لفل کیں کہ ۱۵۲ تا شام اللہ اور جب ایران فتح ہوا لفل کیں کہ اس سے معزت ابو بحر طافقہ کی صفائی پندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ﷺ سراقہ بعد ش اسلام لائے اور جب ایران فتح ہوا اور کرگ کے زیورات لوٹ میں آئے ہو معزت عمر طافقہ نے انہی کو دوزیورات پہنا کرعا کم کی نیر کھی کا تما شاد یکھا۔

<sup>🕏</sup> صحیح بسخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی من ۱۹۰۶ اس عابت بوتا ب کر پیتاتی ش مجی دوات قلم ساتھ رہتاتھا۔ 🌣 ایضًا۔ 🍀 طبقات ابن سعد، ج۱، ص: ۱۵۷۔

يندنو النائية 
قلعہ ہے دیکھااور قرائن سے بیجان کر پکارا کہ' اہل عرب! لوتم جس کاانتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔' 🏶 تمام شہر تحبیر کی آ واز ہے گونج اٹھا،انصار ہتھیار سجاسجا کر بیتا ہانہ گھروں سے نکل آئے۔

مدیند منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر جو بالا کی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان تھا اور کلثوم بن الہدم خاندان کے بہت سے خاندان کے اندان تھا اور کلثوم بن الہدم خاندان کے افسر تھے۔آنخضرت من اللہ ایم کی تیج تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا، یہ فخران کی قسمت میں تھا کہ میز بان ووعالم من اللہ کی مہمانی قبول کی ، انصار ہر طرف سے جوق درجوق آتے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ ایک

ا کثر اکابر صحابہ رہی گئیم جو آنخضرت من گئیم سے پہلے مدینہ میں آ چکے تھے، وہ بھی انہی کے گھر میں اترے تھے، چنانچ حضرت ابومبیدہ ،مقداد ،خباب ،سہیل ،صفوان ،عیاض ،عبداللہ بن مخر مد، وہب بن سعد ،معمر بن الی سرح ،ممیر بن عوف رہی گئیم ،اب تک انہی کے مہمان تھے۔ ﷺ

جناب امیر ڈٹائٹنڈ آنخضرت مُٹائٹیڈ کے روانہ ہونے کے تین دن بعد مکہ سے چلے تھے، وہ بھی آ گئے اور یہیں تلم سرے متمام مؤرخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت مٹائٹیڈ منے یہاں صرف چار دن قیام فرمایا، لیکن صبح بخاری میں چودہ دن ہے ﷺ اور یہی قرین قیاس ہے۔

یہاں آپ مُناقِیَّا کا پہلا کام مبجد کانقمیر کرانا تھا،حضرت کلثوم ڈٹائٹو کی ایک افتادہ زمین تھی، جہاں تھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہیں دست مبارک ہے مبجد کی بنیاد ڈالی، یہی مبجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے:

﴿ لَمَسْنِعِدٌ أُسِّسَ عَكَى التَّقُوٰى مِنْ آوَّلِ يَوْمِ آحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهُ مِنْ إِجَالٌ تُحِيُّوْنَ أَنْ يَتَكُطُهُرُوْا وَاللَّهُ يُحِتُ الْمُطَّهُولِينَ ﴿ ﴾. (٩/ التوبة ١٠٨٠)

'' وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہتم اس میں کھڑے رہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔''

مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ منگائی آغ خود بھی کام کرتے تھے، بھاری بھاری پھروں کے اٹھاتے وقت جسم مبارک خم ہوجا تا تھا،عقبیدت مند آتے اور عرض کرتے: ''ہمارے ماں باپ آپ پوٹر

محیح بخاری، کتاب المناقب، باب هجرة النبی مُنْفَیْ واصحابه الی المدینة: ۳۹۰۱ کی صحیح بخاری، باب هجرة النبی مُنْفِیْ واصحابه الی المدینة: ۳۹۰۱ کی صحیح بخاری، باب هجرة النبی مُنْفِیْن کی برای برای مُنْفِیْن کی تیام مردن و برای برای برای برای برای برای برای باب می انس بن ما لک کی روایت: ۳۹۱۱ سے انسار کے سلام عرض کرنے کا ذکر ملک ہے۔ طبقات ابن سعد میرت نبوی سفحہ ۱۵۰۰ مالی فی البدریین من الانصار، سیرت نبوی سفحہ ۱۵۰، داوی کتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبی مُنْفِیْن واصحابه الی المدینة: ۳۹۳۲ سالت مقدم النبی مُنْفیْن واصحابه الی المدینة: ۳۹۳۲

| مِنْ الْوَالْفِيْنَ الْمُؤَالْفِيْنَ الْمُؤَالْفِيْنَ الْمُؤَالْفِيْنَ الْمُؤَالْفِيْنَ الْمُؤَالْفِيْنَ الْمُؤْلِلْفِيْنَ الْمُؤْلِلْفِيْنِي الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِي الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِ الْمُؤْلِلْفِيْنِي الْمُؤْلِلْفِيْنِي الْمُؤْلِلْفِيْنِي الْمُؤْلِلْفِيلِي الْمُؤْلِلْفِيلِي الْمُؤْلِلْفِيلِي الْمُؤْلِلْفِيلِي الْمُؤْلِلِيلِيلِي الْمُؤْلِلِيلِيلِي الْمُؤْلِلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُؤْلِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ | ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

دیں ہم اٹھالیں گے' آپ ان کی درخواست قبول فرماتے لیکن پھراسی وزن کا دوسرا پھراٹھا لیتے۔ ಈ عبداللہ بن رواحہ ڈلائٹۂ شاعر تھے، وہ بھی مز دوروں کے ساتھ شرکیک تھے اور جس طرح مز دور کام

کرنے کے وقت تھکن مٹانے کو گاتے جاتے ہیں ،وہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے:

اَفَلَحَ مَنْ يُعَالِجُ الْمَسَاجِدَا ''وه كامياب ہے جومبح تقمير كرتا ہے وَيَقُرَ ءُ القُرْانَ قَائِمًا وَقَاعِدُا اوراضِ بِيْسَ قَرْآن بِرُ هَا ہے۔ وَلَا يَبِيْتُ اللَّيْلَ عَنْهُ رَاقِدًا اوررات كوجا گرار ہتا ہے۔'

آنخضرت مَاليَّيْلِمُ بھی ہر ہرقافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ 🏟

قباء میں آپ کا داخلہ اسلام کے دور خاص کی ابتدا ہے، اس لئے مؤرخین نے اس تاریخ کوزیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا ہے، اکثر مؤرخین کا تفاق ہے کہ یہ آٹھ رہے الاول سالے نبوی (مطابق ۲۰ تقبر معرات کا دن اور فاری ماہ تیر کی چوتھی تاریخ اور رومی ماہ المیول سے سالے اسکندری کی دسویں تاریخ تھی کہ مؤرخ یعقو بی نے ہیئت دانوں سے بیزا کیفل کیا ہے۔ اللہ

آفتاب برج سرطان میں ۱۳۳۰ دویقه پر زطل برج اسد میں ۲۰۰۰ دویقه پر مشتری برج حوت میں ۱۴ درجه دویقه پر مشتری برج حوت میں ۱۴ درجه زمره برج اسد میں ۱۳ درجه عطاره برج اسد میں ۱۵ درجه

چودہ دن کے بعد (جعہ کو) ای آپ شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ (راہ میں بنی سالم کے محلّہ میں نماز کا وقت آگیا، جمعہ کی نماز یہ بیں ادا فرمائی، نماز سے پہلی نماز سے بہلی نماز سے جعہ اور سب سے پہلی نماز جعہ اور سب سے پہلی نماز جعہ اور سب سے پہلی نماز سے اوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جو شسرت سے بیش قدمی کے لئے دوڑ ہے ) آپ کے ننہالی رشتہ دار بنونجار ہتھیا رسجا سے کر آئے گا قباء سے مدینہ تک دور دیہ جان نثاروں کی صفیل تھیں، راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے، ہر قبیلہ سامنے آ کرعرض کرتا ''حضور!

النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابية النابي

میگھرہے، یہ مال ہے، بیرجان ہے' آپ منت کا اظہار فرماتے اور دعائے خیر دیتے ،شہر قریب آگیا تو جوش کا بدعالم تھا کہ بردہ نشین خاتو نس چھتوں برنگل آئم میں اور گل زلگین ناتھ

بيعالم قفاكه پرده نشين خاتونيس چھتوں پرنكل آئيں اور گانے لگيس:

جاندنگل آیا ہے۔ کوہ وداع کی گھاٹیوں ہے۔ ہم سب پرخدا کاشکر واجب ہے۔ جب تک دعاما نگنے والے دعاما نگیے

مِنُ ثَنِيَّاتٍ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعٰی لِلْهِ دَاعِ معصوم لِرُکیاں وف بجا بجا کرگاتی تھیں:

ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں۔ محد مَثَاثِیْظُ کیا اچھا ہسایہ ہے۔ ۔ نَحُنُ جَوَارِمِنُ بَنِي النَّجَّارِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدًا مِنُ جَارِ

آپ مَنَافِیْظِ نے ان لڑ کیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا: '' کیاتم مجھ کو چاہتی ہو؟''بولیں' ہاں' فرمایا کہ'' میں بھی تم کو چاہتا ہوں ۔''

جہاں اب مسجد نبوی منگافیظ ہے، اس سے متصل حضرت ابو ابوب انصاری والفیظ کا گھر تھا، کو کہ ، نبوی منگافیظ یہاں پہنچا سخت مشکش تھی کہ آپ منگافیظ کی میز بانی کا شرف کس کو حاصل ہو؟ قرعہ وُ الا گیا اور آخر بیدولت حضرت ابوا بوب وہانفیظ کے حصہ میں آئی۔

حصرت ابوابوب بالفئة كامكان دومنزله تعا، انهول في بالائي منزل پيش كى الين آب مَا الفيام في

وفاء الوفاء ، ج ١ ، ص: ١٨٧ ، پلے اشعار کے تعلق درقانی ، (ج ١٩٨١) میں نہایت محققانه ، محد فانه ہحد کی ہے اورائن تیم مریسانی کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ شینہ الوواع شام کی طرف ہے ، ندکہ کم کی طرف ، مواہب میں لکھا ہے کہ میاشعار طوانی نے تینی کی شرط پر دوایت کے ہیں ، بخاری ہیں بھی بیاشعار طوانی نے تینی کی شرط پر دوایت کے ہیں ، بخاری ہیں بھی بیاشعار متقول ہیں ، مرغ و وقت پر ، (غروہ جوک کے بعد محساب السمخازی ، باب کتاب النبی علیم کی اللہ کسری و قبصر کے باب (حدیث نصبر : ٢٧٤ع) میں ام بخاری نے دھزت مائیب بن یزید کا بیان کی بیان کی سری و قبصر کے باب (حدیث نصبر نہیں گئی آلی شینہ الو داع مقدمہ من غزوة سائیب بن یزید کا بیان کی بیان کی دو ووں موقوں پر سائیب بن یزید کا بیان کی ایوان کے دونوں موقوں پر سائیب بن یزید کا بیان کی دونوں موقوں پر سائیب بن یزید کا بیان کا در انسی خورجت مع الصبیان نتلقی النبی مختیج کلہ برخص اپنے کھر ہمان ہے دونوں موقوں پر سائیب بیان کا در کیا ہے اور اور جن کی دونوں موقوں پر سائیب بیان کو کر کیا ہے اور اور جن بیان کی موزوں ہیں کہ بیان کا در کا ایوان ہوائوں کو دونوں موزوں ہیں کہ بیان کی موزوں ہوائوں کا کہ بیان کی دونوں ہوائوں کے دونوں ہوائوں کی موزوں کی ہوئوں کی ہوئوں کی ہوئوں کی ہوئوں کی موزوں کی ہوئوں ک

وَيْنَايُوْ النَّبِيُّ النَّالِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا

زائرین کی آسانی کے لئے پنچے کا حصہ پند فر مایا۔ ابوابوب ڈاٹٹٹئ دو وقت آپ کی خدمت میں کھانا سمجیج اور آپ مَٹَاٹٹٹِئِ جوچھوڑ دیتے ،ابوابوب ڈاٹٹئئ اوران کی زوجہ کے حصہ میں آتا ،کھانے میں جہاں آتخضرت مَٹاٹٹٹِئِم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا ،ابوابوب ڈاٹٹئئ تیم کا وہیں انگلیاں ڈالتے۔

ایک دن انفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا، اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کرینچ جائے اور آنخضرت مَثَاثِیْمُ کُوتکلیف ہو، گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا، حضرت ابوابوب رٹائٹیُؤ نے اس کوڈ ال دیا کہ پانی جذب ہوکررہ جائے۔

آنخضرت مَنَّالِثَیُّا نے سات مہینہ تک بہیں قیام فرمایا۔اس اثنامیں جب معجد نبوی مَنَّالِثَیُّا اور آس پاس کے جمرے تیار ہو گئے تو آپ نے تقل مکان فرمایا ، تفصیل آ گے آتی ہے۔

مدینه میں آکرآپ نے حضرت زید رظائفیا (اوراپ غلام ابورافع) کودواون اور پانچ سودرہم دے کر بھیجا کہ مکہ جاکر صاحبزاد یوں اور حرم نبوی کو لے آئیں ،حضرت ابو بکر رظائفیا نے اپنے بیان علام اور بہنوں کو لے آئیں ،حضرت مظافیا کی صاحبزاد یوں میں سے رقبہ رظافیا کہ دہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے آئیں آنخضرت مظافیا کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید رظافیا حضرت عثمان رظافیا کے ساتھ جش میں میں تھیں۔حضرت زینب رظافیا کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید رظافیا کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید رظافیا کو لے کر صرف حضرت فاطمہ زہراء دیا گھا اور حضرت ام کلاؤم دیا تھا آئی عبداللہ رظافیا کے ساتھ آئیں۔ جھا

مسجد نبوی مَنَا عَلَيْهُمُ اوراز واج مطهرات وَنَى فَيْنِ كَا حِجرون كَي تغمير

مدینه میں قیام کے بعدسب سے پہلاکام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی، اب تک بیمعمول تھا کہ مویش خانہ
میں آپ منا لیڈ کے مناز پڑھا کرتے تھے، کا دولت کدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس میں کچھ قبریں
میں آپ منا لیڈ کے مجود کے درخت تھے، آپ منا لیڈ کے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا: ''میں پیز مین بہ قیمت لینا چاہتا ہوں۔'
وہ بولے کہ''ہم قیمت لیس کے لیکن آپ منا لیڈ کے ان لوگوں کو بلا کر خدا سے۔' چونکہ اصل میں وہ زمین دو پیتم بچوں
کی تھی آپ منا لیڈ کیا نے خود ان بیسوں کو بلا بھیجا۔ ان بیتم بچوں نے بھی اپنی کا کنات نذر کرنی چاہی لیکن آپ منا لیڈ کی اور
آپ منا لیڈ کی کا کرنا تا کہ کے دور ان کی مناز کردی گئی اور
مجدی تعمیر شروع ہوئی، شہنشاہ دوعالم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے، صحابہ دی اُڈ کی پھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے
مجدی تعمیر شروع ہوئی، شہنشاہ دوعالم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے، صحابہ دی اُڈ کی بھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے

اور بدرجز پڑھتے جاتے تھے، آنخضرت مَالْفِيْم بھی ان كےساتھ آ واز ملاتے اور فر ماتے ۔

اصابه، ذكر ابو ايوب، ج٢، ص: ٩٠ مطبع سعادة مصر الارزقاني بحواله قاضي ابو يوسف وحاكم، ج٣،
 ص: ٤٦١، و وفاء الوفاء، ج١، ص: ١٨٨ وابن هشام، ج١، ص: ٢٩٩\_ ١٤ ابن سعد، جزء نساء، ص: ٤٣\_

ابوداود، كتاب الصلوة، باب في بناء المسجد:٥٣ ـ الله بخارى، كتاب الصلوة، باب هل ينبش قبور مشركى المجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٢٨٥؛ كتـاب المناقب، باب دعاء النبي عليظ اصلح الانصار والمهاجرة:٩٥ ٣٧ و باب الهجرة:٣٥ وحج، وباب البيوع، وعيني شرح بخارى، جلد٢ صفحه:٣٥٧ وزرقاني (ج١، ص: ٤٢٣ وما بعد).

مِينَارِقُالنَّهِ فِي الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُعَالِمِينَا لِمُقَالِمِينَا لِمُقَالِمِينَا لِمُعَالِمِينَا لِمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَّمِينَا لِمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَّمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمُ الْمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِمِينَا لِمُعَلِم

اللهم لا خیرا لا خیرا لا خرا لا خرا در اللهم لا خیرا لا خرا در اللهم لا خیرا لا خرا لا خرا لا خرا در اللهم لا خیرا لا خرا در اللهم لا خیرا لا خرا در الله الله خرا کامیا بی ہے۔ اے خدا! مهاجرین اورانصار کو بخش دے۔' می حجد برشم کے تکلفات سے بری اوراسلام کی سادگی کی تصویر تھی ، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں ، برگ خرما کا چھیراور کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، کین جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا، فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حالی ہا خضرت منگھ الله خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حالی ہا کے قرکہ کی اللہ خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حالی ہا کے خضرت منگھ کے ایک نیند فرمایا اور شکریزوں کا فرش بنوادیا۔

مىجد كے ایک سرے پرایک مسقّف چبوتر ہ تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ بیان لوگوں کے لئے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھریا نہیں رکھتے تھے۔

مسجد نبوی منگائی آجب تعمیر ہو چکی تو مسجد ہے متصل ہی آپ نے از دان مطہرات بڑا گئی کیلئے مکان بنوائے ۔ اس دفت تک حضرت سودہ اور حضرت عائشہ بڑا گئی نکاح میں آپ کی تعمیں ، اس لئے دوہی جمرے بنے جب اور از دان بڑا گئی آتی گئیں تو اور مکانات بنتے گئے ۔ بید مکانات کی اینٹوں کے تھے ، ان میں سے پانچ کھجور کی ٹیٹوں سے بنے تھے ، جو جمر ے اینٹوں کے تھے ان کے اندرونی حجر ے بھی ٹیٹوں کے تھے۔ تر تیب سے تھی کہ حضرت ام سلمہ ، حضرت ام حبیبہ ، حضرت زبنب ، حضرت جو رہی ، حضرت میموند، حضرت زبنب بڑا گئی مقابل جانب بنت جمش کے مکانات مسجد سے اس قدر متصل سے کہ جب آپ مجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور از داج مطہرات بڑا گئی گھر میں بیٹے بیٹے آپ مجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور از داج مطہرات بڑا گئی گھر میں بیٹے بیٹے آپ مجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سے نکال دیتے اور از داج مطہرات بڑا گئی گھر میں بیٹے بیٹے آپ مجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سے نکال دیتے اور از داج مطہرات بڑا گئی گھر میں بیٹے بیٹے آپ مجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے نکال دیتے اور از داج مطہرات بڑا گئی گھر میں بیٹے بیٹے آپ کے بال دھود بی تھیں ۔

یہ مکانات چھ چھ، سات سات ہاتھ چوڑے اور دس دس ہاتھ لیجے تھے۔ چھت اتن اونجی تھی کہ آ دمی کھڑ اہوکر حیجت کوچھولیتا تھا، درواز وں پر کمبل کا پر دہ پڑار ہتا تھا۔ 🥴 راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ 🥨

آ تخضرت من التيني كے بمسايہ ميں جوانصار رہتے تھے ان ميں حضرت سعد بن عبادہ ، حضرت سعد بن معاد ، حضرت سعد بن معاذ ، حضرت معاذ ، حضرت مناز بن حزم اور حضرت ابوابوب رہی اُلٹی کی معاذ ، حضرت میں دود در بھیج دیا کرتے تھے اور اس پر آ ب بسر فرماتے تھے۔ سعد بن عبادہ رہی ہوئے نے التزام کرلیا تھا کہ رات کے کھانے پر جمیشہ اپنے ہاں ہے ایک بڑا با دیہ بھیجا کرتے تھے جس میں بھی سالن ، بھی دود دہ بھی گھی ہوتا تھا۔ 4 حضرت انس والٹنی کی ماں ، اُمِ انس والٹنی نے اپنی جائیداد آ مخضرت منا اللہ کی خدمت میں پیش

<sup>🐞</sup> زرقانی، ج۱، ص:۶۲۹، ۴۳۰ 🏕 طبقات ابن سعد، سیرت لبوی می 📆 ص:۱۹۱ 🗝

<sup>🗱</sup> منازل نیوی ما الله تیم کا صل طبقات ابن سعد، جزء ۸، ص:۷ ۱ اور وفاء الوفاء، (ج۱، ص:۳۲۵ و بعد) شریق تصل کے--

<sup>🦚</sup> بخاري، كتاب الصلاة، باب الصلوة على الفراش:٣٨٢ - 🧔 طبقات ابن سعد، جلد كتاب النساء، ص:١١٦ -



اسلام کے تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت داجتاع ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ آخضرت مَنْ اَنْ اِنْ اِللہ کو یہ پندنہ تھا، آپ نے ارادہ فر مایا کہ پچھلوگ مقر رکر دیے جا کیں جو وقت پرلوگوں کو گھروں سے جلالا کیں، لیکن اس میں زحمت تھی، صحابہ جن آئی کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف را کیں دیں، کسی نے کہا نماز کے وقت مجد پرایک علم کھڑ اکر دیا جائے ، لوگ دکھور کھے کہ کر آتے جا کیں گے، آپ نے بیطریقہ ناپیند فر مایا، عیسائیوں اور بیبود یوں کے بال اعلان نماز کے جوطریقے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کئے گئے، لیکن آپ نے حضرت عمر طاف نیا کی اور حضرت بلال دائی نظری کے کہ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہوجاتی تھی ، دوسری طرف دن میں پانچ دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہوجاتا تھا۔

سحاح ستہ کی بعض کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید دخالفیڈ نے پیش کی تھی جوانہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ایک اور روایت میں ہے کہ حصرت عمر دخالفیڈ کو بھی خواب میں تو ارد ہوا،کیکن تیجے بخاری کی روایت کے مقابلہ میں کسی اور روایت کوتر جیے نہیں دی جا سکتی۔ ﷺ

بخاری میں صاف تصریح ہے کہ آنخصرت مُنَاتِینِ کے سامنے بوق اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی کئیں ، لیکن حصرت عمر طالنٹوڑنے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ مُناتِیز کم نے اس کے موافق حصرت بلال طالنٹوڈ کو بلا کر اذان کا تھم دیا ،خواب کا ذکرنہیں ۔

#### مواخات

مہاجرین مکدمعظمہ سے بالکل بے سروسا مان آئے تھے۔گوان میں دولت منداورخوشحال بھی تھے،لیکن کافروں سے چھپ کرنگلے تھے،اس لئے کچھساتھ دندلا سکے تھے۔

به صحیح بخاری، کتاب الهبة، باب فضل المنبحة ۲۳۰ مناری شار داود، کتاب الصلوة، باب بنه الاذان ۴۹۰ و ۱۹۹۶ و بخاری کتاب الاذان، باب بده الاذان ۲۰۰ ، بخاری شن نیر کواتعکافر گرشن من بیروایت صحیح بخاری ۱۹۹۶ و بخاری کمانوه مصحیح مسلم (۸۳۷) ، نسائی، کتاب الاذان، باب بده الاذان: ۲۲۰) اور تر مذی، ابواب الصلوة، بیاب ماجاه فی بده الاذان، ۱۹۹۰ مین می به کی تیاب الاذان، باب بده الاذان، ۲۰۱ و مین می میکری میکری می میکری می میکری میکری می میکری میکری میکری میکری میکری اول دوایت میکری میکری با الصلوا و که ایک آدمی بیجاجات بو پیش کی تقی میبیا که بخاری والی روایت میکری میکری ایک اعلان کرد یا ایک میکری میکری از میکری میکری از میکری میکری از میکری میکری از ایک میکری با المیکری میکری از ایک میکری از ایک کرد با ایک کرد با ایک میکری میکری از ایک کرد با ایک کرد با با در العالی از این مرویه جاری فرمانی گی فت حالبادی (ج۲، ص: ۲۲ و بعد) و نو وی و زرقانی (ج۲، ص: ۳۶ گرم و و بعد) و روض الانف باب بده الاذان ج۲، ص: ۱۹ (۱۲۲) میکری میکری میکرا دو میکرد میکرد بی سین میکرا دو میکرد میکرد بیل در سیکرا و وض الانف باب بده الاذان ج۲، ص: ۱۹ (۱۲۲) میکری میکرا دو میکرد بیل در سیکرا دول و میکرد بیل در سیکرا دول و میکرد بیل در سیکرا دول و میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا دول دول در در میاب در سیکرا دول در میکرد بیل میکرد بیل میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل میکرد بیل میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا در سیکرا دول در میکرد بیل میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا در سیکرا دول در میکرد بیل در سیکرا دول در میکرد بیل میکرد بیل در سیکرد بیل میکرد بیل در سیکرد بیل میکرد بیل می

يندنو النبخ المنتجة ال اگر چہ مہاجرین کے لئے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نذراور خیرات پربسر کرنا پسندنہیں کرتے تھے، وہ دست وبازوے کام لینے کے خوگر تھے، چونکہ بالکل تُنگھرے تضاورا کیسحبہ تک یاس نہ تھا۔اس لئے آنخضرت مُنگھی نے خیال فرمایا کہ انصار اوران میں رشتہ اخوت قائم كرديا جائے۔جب مسجد كى تغير قريب ختم ہوئى تو آپ مَنْ النَّيْرَ الله السار كوطلب فرمايا ،حضرت انس بن ما لک وظائفيًّ جواس وفت دو ساله تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے، مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی، آنخضرت مَثَاثِيْنَا نِ انصاري طرف خطاب كرك فرمايا: ' بيتمهارے بھائي ہيں۔' پھرمهاجرين اورانصار ميں سے دو دو تخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ بیاورتم بھائی بھائی ہواوراب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔انصار نے مہاجرین کوساتھ لے جاکر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا کہ آ دھا آ پ کا اور آ دھا ہمارا ہے، سعد بن الربیع برنافٹیز جوعبدالرخمن بنعوف بڑلافٹیز کے بھائی قرار پائے ،ان کی دو بیویاں تھیں ،عبدالرحمٰن بڑلافیز ہے کہا کہ ا یک کومیں طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے رئیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ ا نکار کیا۔ 🦚 انصار کا مال و دولت، جو پچھے تھانخلستان تھے، روپے پیسے تو اس زمانہ میں تھے نہیں 🐮 انہوں نے رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِمْ ہے درخواست کی کہ بیہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابرتقسیم کر دیے جا کیں ،مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اس وجہ سے کیتی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے۔اس بنا پر آنخضرت مَثَاثِثَةُ نے ان کی طرف سے اٹکار کیا ،انصار نے کہاسب کاروبار ہم خودانجام دے لیں گے جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا ،مہا جرین نے اس کومنظور کیا۔ 🌣

ىيەرشتە بالكل حقیقی رشتەبن گیا، كوئی انصاری مرتا تھا تواس كی جائداداور مال مهاجر كوملتا تھا ﷺ اور بھائی بندمحروم رہتے ، بیاس فرمان الهی كی تغیل تھی :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَهَا جَرُواْ وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمُ وَٱنْفُيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ أُووْا وَنَصَرُوٓا أُولَبِكَ بِعُضُهُمْ اَوْلِيآءُ بَعْضِ ۖ ﴾. ﴿ (٨/ الانفال: ٧٧)

''جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ، بیلوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔'' جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کواعانت کی ضرورت ندر ہی تو بیآ یت اتری:

موافات كاذكراورا يك ايك كاتام ابن هشام ج ١ ، ص: ٣٠٥، ٣٠٥ من به وحضرت عبدالرحم بن يوف والنه كاواقد صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب اخاء النبى ملكم الله ٣٧٨، ٣٧٨ اورباب كيف أخى النبى ملكم بين الصحابه: ٣٧٨ اورباب كيف أخى النبى ملكم بين الصحابه: ٣٧٨٣م هـ ٢٩٣٨ من ٢٠٨٠ النبى ملكم بين ٢٧٨٠ مناقب الانصار، باب اخاء النبى ملكم بين ١٠٠٠ مناقب التفسير، تفسير سورة نساء، باب ﴿ ولكل جعلنا موالى مما توك الوالدان..... ١٥٥٤ م.

النَّنْ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّ

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ يَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ (٨/ الانفال:٥٧)

''ارباب قرابت،ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔''

أس وقت سے بيقاعده جا تار ہا۔ چنانچه كتب تفسير وحديث ميں بينصر تح ندكور ہے۔

سم ہے ھیں بنونضیر جب جلاوطن ہوئے اوران کی زمین اورنخلتان قبضہ میں آئے تو آنخضرت مناہیم اللہ میں اسم ہے ہوں کے اوران کی زمین اورنخلتان قبضہ میں آئے تو آنخضرت مناہم اللہ کے انسان کو دے دیے جائیں انساد کے جائیں اورتم اپنے نخلتان بھائیوں ہی کے قبضہ میں رہنے اور تم اپنے نخلتان بھائیوں ہی کے قبضہ میں رہنے دیجئے اور خے بھی انہی کوعنایت فر مائیے۔ 40

دنیاانصار کے اس ایٹار پر ہمیشہ ناز کرے گی ایکن پیجی دیکھوکہ مہاجرین نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن الرسی والنی والنی اللہ کا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنی کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کرنصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا:'' خدا پیسب آپ کومبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے' انہوں نے تعیقاع کا، جو شہور بازار تھا جا کر راستہ بتادیا ، انہوں نے کچھ کی ، کچھ بنیر فریدا اور شام تک فرید وفروخت کی چندروز میں اتناسر مایہ ہوگیا کہ شادی کر لی ۔ گارفتہ رفتہ ان کی تجارت کو بیتر تی ہوئی کہ خودان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالٹ ہوں تو سونا بن جاتی ہے ، ان کا اسباب تجارت سات سات سواونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدید میں پنچتا تمام شہر میں دھوم کی جاتی تھی۔ گا

بعض صحابہ بڑگائیڈ نے دکا نیس کھول لیس، حضرت ابوبکر بڑائیڈ کا کارخانہ مقام سخ میں تھا جہاں وہ
کیڑے کی تنجارت کرتے تھے ﷺ حضرت عثان بڑائیڈ ہو تعیقاع کے بازار میں محجور کی خرید وفروخت کرتے
تھے ﷺ حضرت عمر بڑائیڈ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے ﷺ اور شایدان کی اس تجارت کی وسعت ایران
تک بھٹے گئے تھی ﷺ دیگر صحابہ بڑگائیڈ نے بھی ای قسم کی جھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی سے جاری میں
روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ پرلوگوں نے جب کشرت روایت کی بنا پراعتراض کیا کہ اور صحابہ بڑگائیڈ ہو تو
اس قدرروایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا: ''اس میں میرا کیا قصور ہے، دیگر صحابہ بڑگائیڈ ہازار میں تجارت
کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضرر بتا تھا۔' ﷺ پھر جب نیبر فنج ہوا تو تمام مہاجرین نے یہ
خلستان انصارکووا پس کردیے صحیح مسلم باب الجہاد میں ہے:

فتوح البلدان، مطبوعه يورپ، ص: ۲۰ على صحيح بخارى مين و و الله موقعول پريدا قد مذكور به حتاب البيوع، باب ماجاء في قول الله (فاذا قضيت الصلوة) الخ: ۲۰ وباب اخاء النبي عليه پين المهاجرين والانصار: ۳۷۸ وباب كيف اخى النبي عليه پين اصحابه: ۳۹۲۷ وباب الوئيمة و نوبشاة : ۲۵ ۱۵ (س)

<sup>🦚</sup> اسدالغابة، ج٣، ص:٣١٤ وص: ٣١٥، وغيره ش بيواقعه فذكور ٢٠٠٠ 🌣 ابن سعد، ج٣، ص: ١٣١ـ

<sup>🏶</sup> مسندامام ابن حنبل، ج۱، ص:٦٣۔ 🐧 مسندابن حنبل، ج٤، ص:٤٠٠

<sup>🏶</sup> مسندابن حنبل، ج٣، ص:٣٤٧ - 🔞 صحيح بخارى، كتاب العلم، باب حفظ العلم: ١١٨-

# ينىنىغۇللىنىڭ كى كى كى ئىلىنىغۇللىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئ

ان رسول الله مُلْنَعَهُم لما فرغ من قتال اهل خيبر وانصرف الى المدينة رد المهاجر ون الى الانصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم الانصار منائحهم التى كانوا منحوهم من ثمارهم في " تخضرت مَالِيَهُم جب جنگ خيبرے فارغ ہوے اور مدينه والي آ ع تو مهاجرين في انسار كے عطيے جونحلتان كي صورت ميں تھے والي كرديے۔'

مہاجرین کے لئے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افقادہ زمینیں تھیں ان کودے دیں اور جن کے پاس زمین نہتی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے ، سب سے بہلے حارثہ بن نعمان طالقہ نے اپنی زمین پیش کی ، بنوز ہر ہ مجد نہوی منگا نیونم کے عقب میں آباد ہوئے ، عبدالرحمٰن بین عوف رات نیونم کی انہوں میں کہنا زیادہ موز وں ہوگا ) بنوایا ، حضرت زبیر بن العوام دلات نے بہلو میں ایک وسیح زمین ہاتھ آئی ، حضرت عثمان ، مقداد ، حضرت عبید دی گئتی کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں ایک وسیح زمین ہاتھ آئی ، حواضات کے رشتہ سے ، جولوگ آپس میں بھائی بھائی جمائی جنائی مواضات کے رشتہ سے ، جولوگ آپس میں بھائی بھائی جنائی ہمائی جنان میں سے بعض حضرات

کے نام یہ ہیں: 🗱

انصار حفرت خارجه بن زیدانصاری را الفیاری را الفیاری را الفیاری را الفیاری حفرت ما بن ما لک انصاری را الفیاری حفرت اوس بن تابت انصاری را الفیاری حضرت سعد بن معاذ انصاری را الفیاری حضرت سلامه بن وقش را انفیاری را الفیاری حضرت ابوایوب انصاری را الفیاری حضرت حذری به بن ممان را الفیاری حضرت ابودرداء را الفیاری حضرت ابودرداء را الفیاری حضرت ابودرداء را الفیاری حضرت ابودرداء را الفیاری حضرت ابودرو یم را الفیاری حضرت ابودرو می مراز را الفیاری حضرت ابودرو می مراز را الفیاری حضرت ابودرو می را الفیاری حضرت ابودرو بیم را الفیاری و میماری بیماری میماری بیماری ب مهاجرين حضرت ابو بكر و خالفنيهٔ حضرت عثمان و خالفنیهٔ حضرت ابوعبيده بن الجراح و خالفنیهٔ حضرت زبير بن العوام و خالفنیهٔ حضرت مصعب بن عمير و خالفنیهٔ حضرت ابو ذرغفاری و خالفنیهٔ حضرت ابو ذرغفاری و خالفنیهٔ حضرت بلال و خالفنیهٔ حضرت بلال و خالفنیهٔ حضرت ابو درغفاری و خالفنیهٔ

عصوب مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب رد المهاجرين الى الانصار ١٠٣٠٠.

🗱 یہ پوری تفصیل مجم البلدان مدیند منورہ کے ذکر میں ہے(ج کے جس: ۴۳۰)۔

🥵 کیفصیل این ہشام، ج اہم: ۳۰۵،۳۰۳ میں (اورناموں کے اضافہ کے ساتھ ) ہے۔

🦚 ابن مشام نے فارجہ بن زمیرلکھا ہے۔

حضرت سعيد وللفيز؛ بن زيد بن عمر و بن نفيل حضرت ابي بن كعب والفيزة

مواخات کا رشتہ بظاہرا یک عارضی ضرورت کے لئے قائم کیا گیا کہ بے خانماں مہاجرین کا چندروز ہ انتظام ہوجائے ،لیکن درحقیقت پیخطیم الشان اغراض اسلامی کی پخیل کاسا مان تھا۔

اسلام، تہذیب اخلاق وتکمیلِ فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت الہی کے لئے وزراء، ارباب تدیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں، شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیارہ و چکا تھا اوران میں بیوصف بیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگا و تربیت سے اورار باب استعداد بھی تربیت یا کرنکلیں، اس بناپ جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاداور شاگر دمیں وہ اتحاد خداق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لئے ضروری ہے بھنے میں اور استقصا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا۔ دونوں میں بیا تحاد خداق ملحوظ رکھا گیا اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتن کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا۔ دونوں میں بیا تحاد خداق ملح خوار کھا گیا اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتن کم مدت میں سینئلز وں اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور خداق کا صحیح اور پورااندازہ کرنا قریبًا ناممکن ہے تو تشلیم کرنا پڑے گا کہ بیشانِ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔

حضرت سعید بن زید رفیالٹیڈ عشرہ میں ہیں ، ان کے والد زید آنخضرت مظالید کے است سے حضرت سعید رفیالٹیڈ نے ان ہی پہلے ملت ابرا ہیں کے بیرو ہو کیا سے تھے اور گویا اسلام کے مقدمۃ الحیش تھے۔حضرت سعید رفیالٹیڈ نے ان ہی کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی ، اس لئے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی مال بھی ان کے ساتھ بیا ان سے پہلے اسلام لا کیس ،حضرت عمر رفیالٹیڈ انہی کے گھر میں اور ان ہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے علم وضل کے لحاظ سے نضلائے صحابہ میں تھے۔ ان کی اخوت حضرت سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے علم وضل کے لحاظ سے نضلائے صحابہ میں تھے۔ ان کی اخوت حضرت میں تعیب رفائشڈ سے قائم کی گئی جنہوں نے میر شبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر طالفنڈ ان کوسید المسلمین کہتے تھے، بارگا و نبوت میں منصب انشا پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے ، فن قراءت کے وہ امام تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ا

حفزت ابوحذیفہ عتبہ بن رہید مٹافٹۂ کے فرزند تھے، جوقریش کا رئیس اعظم تھا۔اس مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر مٹلافٹۂ کا بھائی بنایا گیا جوقبیلۂ اشہل کےسر دار تھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رُخالَفُۃ جن کورسول الله سَالَ اللهِ عَلَیْم نے امین الامة کا خطاب دیا تھا، ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے تھے، دوسری طرف اسلام کے مقابلہ میں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر پچھاٹر نہیں کر سکتے تھے، چنانچی غزوہ بدر میں جب ان کے باپ ان کے مقابلہ میں آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی لیکن بالآخر اسلام پر باپ کو شار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن ،

<sup>🏶</sup> اصابه ذکر ابی بن کعب، ج۱، ص:۱۹۔

يند في النَّه النَّالَةِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

معافر طلینی دیے گئے، جوفبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے، ان میں بھی ایثار کا بیہ وصف نمایاں طور پرنظر آتا ہے، بنوقر بظہ ان کے حلیف تضاور عرب میں حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا تھا۔ تا ہم غزوہ بنی قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے چارسو حلیفوں کو اسلام پر شار کردیا۔

حضرت بلال اور حضرت ابورو بچه، حضرت سلمان فارس اور حضرت ابودرداء، حضرت عمار بن ياسراور حضرت حد يف بياسراور حضرت حد يف بين يمان ، حضرت مصعب اور حضرت ابوابوب شئ أينتم ميں وہ وحدت موجود تقى جس كى بدولت نه صرف شاگرد، بلكه استاد بھى شاگرد سے اثر بغير بر بهوسكتا تھا، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شائعتُهُ مدينه ميں آئے تو بخيرسر پرركھ كر بيچ تھے، حضرت سعد بن الربيع شائعتُهُ كى صحبت ميں جوامير الامراء تھے دولت اور امارت كے جس درجه پر بہنچ ہم او پر لكھ آئے ہيں۔

انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جوحق ادا کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آنخضرت مُنَّا لِلَّيْمَ نے انسار کو بلا کر فرمایا کہ'' میں اس کو انسار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔''انہوں نے عرض کی کہ' پہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتنی ہی زمین عنایت فرما لیجئے تب ہم لینامنظور کریں گے۔''

ایک دفعه ایک فاقہ زدہ مخص آنخضرت مَثَالَیْظِ کی خدمت میں آیا کہ بخت بھوکا ہوں ، آپ نے گھر میں دریافت فر مایا کہ بچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ 'صرف پانی ' آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا: ' کوئی ہے؟ جوان کو آج اپنا مہمان بنائے۔' ابوطلحہ ڈالٹٹوڈ نے عرض کی ' میں حاضر ہوں۔' غرض وہ اپنے گھر لے گئے ۔ لیکن وہاں بھی برکت تھی ، یبوی نے کہا: صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا: چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لاکرر کھ دو، متیوں ساتھ کھانے پر بیٹھے۔ میاں یبوی بھو کے بیٹھے رہاوں ملرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھارہ ہیں ،اسی واقعہ للے کے بارہ میں بی آیت اتری ہے:

﴿ وَيُغْثِرُونَ عَلَى أَنْفُيهِ مِهُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَهُ ۗ ﴾ (٥٩/ الحشر :٩) "اور گوان كوخود تكى موه تا ہم اينے او پر دوسرول كوتر جيح ديتے ہيں۔"

صفهاوراصحاب صقه

اصحاب صُفَه اسلامی لغت کا ایک متداول لفظ ہے، گواس کی حقیقت سے لوگ اچھی طرح واقف نہیں ''صفہ'' سا ئبان کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سائبان تھا جو مبحد نبوی کے ایک کنارے پر مبحد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا، صحابہ دی آئیم میں سے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے

صحیح بخاری، كتاب السساقاة، باب القطائع: ٣١٧٦، ٣٣٧٠، ٣١٦٦.
 كتاب مناقب الانصار، باب قول الله عزوجل [[ويُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ....]]: ٣٧٩٨، ٣٨٩٩.

المِنْدِنْ وَالْمَالِيَّا الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلَى الْمُ

لوگوں کے بال بچے نہ تھےاور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقہ سے نکل آتے تھے۔ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے ککڑیاں چن لاتی اور نچ کرا پیے بھائیوں کے لئے پچھ کھانا مہیا کرتی ۔

ال سے تکٹریاں پین لای اور بڑھ کرا سپنے بھائیوں لے لئے چھ کھانا مہیا کری۔ بہلوگ دن کوہارگاہ نبوت میں حاضر رہنے اور حدیثیں بنتے اور رات کو اسی چیوتر ہ (صفہ ) پر پڑے

سیون دن وہارہ ہوت کی حاصر رہے اور صدیبی سے دور رات وان پورہ ورات وان پہورہ وصفہ ) پر پڑے

رہتے ۔حضرت ابوہریہ ڈالٹنٹ بھی انبی لوگوں میں تھے۔ان میں سے کی کے پاس چا دراور تہبند دونوں چیزیں

کبھی ایک ساتھ مہیا نہ ہوسکیس ، چا در کو گلے سے اس طرح با ندھ لیتے کہ رانوں تک لئک آتی اکثر انصار مجبور کی

پھلی ہوئی شاخیں تو ٹر کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے ، مجبوریں جو ٹیک ٹیک کر گرتیں یہ اٹھا کر کھا لیتے ۔ بھی دو
دودن کھانے کو نہیں ماتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ منگا اللہ منہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منہ اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منہ منگا اللہ منگا اللہ من اللہ من اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگلہ منگا اللہ منگا اللہ منگلہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگا اللہ منگلہ منگر منگا اللہ منگلہ منگلہ اللہ منگلہ منگلہ منگا اللہ منگلہ منگا اللہ منگلہ اللہ منگلہ منگلہ اللہ منگلہ 
حضرت سعد بن عبادہ رہ النظافی ایت فیاض اور دولت ند سے، وہ بھی بھی اسی (۸۰) مہمانوں کواپ ساتھ لے کر جاتے ، ایک آنخیش ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے ہے کہ جب ایک دفعہ آنخیش ان کو کورٹ من النظافی ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے ہے کہ جب ایک دفعہ آنخیش من بھی کو ایک کنیز سے فاطمہ زہراؤ النظافی نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پسیتے پہنتے نیل پڑگئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو، تو فرمایا کہ نہیں ہوسکتا کہ میں تم کو دوں اور صفہ والے بھو کے رہیں۔ " بھی راتوں کو عمومًا بدلوگ عبادت کرتے اور قرآن مجمد بڑھا کرتے ،ان کے لئے ایک معلم مقررتھا اس کے پاس جا کر پڑھتے ہیں ان بیاران میں سے اکثر ''قاری'' کہلاتے تھے، دعوت اسلام کے لئے کہیں بھیجنا ہوتا تو بدلوگ بھیج جاتے تھے، غزدہ معونہ میں انہی میں سے ستر آدمی اسلام سکھانے کے لئے بھیجے گئے تھے۔

اُن کی تعداد گھٹی اور بڑھتی رہتی تھی۔ مجموعی تعداد ۲۰۰۰ء تک پینچی تھی۔لیکن بھی ایک زمانہ میں اس قدر تعداد نہیں ہوئی۔ نہ صفہ میں اس قدر گنجائش تھی ، ان لوگوں کا مفصل 🤃 حال این الاعرابی احمہ بن محمد البصری الهتوفی ۲۰۰۴ھ (جوابن مندہ کے استاد تھے ) نے ایک الگ تصنیف میں لکھا ہے۔سلمی نے بھی ان کے حالات

<sup>🏶</sup> ترمذي، ابواب الزهد، باب ما جاء في معيشة اصحاب النبي ﴿ ١٣٦٨ ـ ٢٣٦٨ ـ

<sup>🅸</sup> زرقانی، ج۱، ص: ٤٤٧ مصر ذكر اصحاب صفة ومسجد نبوی 🍪 ـ

<sup>🥸</sup> زرقانی، ج۱، ص:٤٤٧، مصر، ذکر اصحابِ صفه۔ 🌼 مسند ابن حنبل، ج۳، ص: ۱۳۷ـ

<sup>🤃</sup> حافظ سیوطی نے دوسخد کا کیک رسالہ اصحاب صفد کے نام ہے تکھا ہے اس رسالہ میں سوآ دمیوں کے نام بیز ترب ہجاند کور میں۔

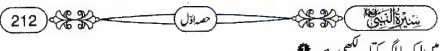

میں ایک الگ کتاب کھی ہے۔

مدینہ کے یہوداوران سےمعامدہ

مؤر خین عرب کا بیان ہے کہ مدینہ کے بہود نسلاً بہودی تھے اور اس تقریب سے عرب میں آئے تھے که حصرت موکیٰ غالیٰلاً نے ان کوعمالقہ کے مقابلہ کیلئے بھیجا تھا۔ کیکن تاریخی قرائن ہے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ۔ یہود گوتمام دنیامیں پھیلے کیکن انہوں نے اپنے نام کہیں نہیں بدلے، آج بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے عرب کے بہودیوں کے نام نضیر، قبیقائع،مرحب، حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں، یہودعمو ما ہز دل اور دنی الطبع ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسی عَلِیْتِلا نے ان سے لڑنے کے لئے کہا تو ہو لے:

﴿ فَأَذْهَبُ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قُعِدُونَ ۞ ﴾

''تم مع اپنے خدا کے جا دُ اوراڑ و ۔ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ۔''

بخلاف 🗱 اس کے مدینہ کے یہود نہایت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ان قرائن عقلی کے علاوہ ایک بڑے مؤرخ ( یعقوبی )نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اور نضیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔

ثم كانت وقعة بني النضير، وهم فخذ من جذام الاانهم تهودوا..... وكذلك قريظة 🏶

'' پھر ہنونضیر کامعر کہ ہوا۔ بیقبیلہ جذام کا ایک خاندان تھا،کیکن یہودی ہو گیا تھا اور اس طرح قريظه بھی۔''

مؤرخ مسعودي في بحى "كتاب الاشراف والتنبيه" 🗱 مين ايك روايت لكسى بي ك " يجذام کے قبیلہ سے تھے کسی زمانہ میں عمالقہ سے اوران کی بت پرتی سے بیزار ہو کر حفزت موسٰی غالبَیلاً پرایمان لائے اورشام سے نقلِ مکان کر کے حجاز چلے آئے۔''

يه تين قبيلے تھے، بنوقينقاع، بنونضيراور قريظه، مدينه كے اطراف ميں آباد تھے اورمضبوط برج اور قلعے

🐞 اصحاب صفكا حال بعضاري ، كتاب الصلوة ، (رقم الباب: ٥٨ ورقم الحديث: ٤٤٢) كتاب مواقيت الصلاة ، (رقم الحديث: ٦٠٢) كتاب المناقب (رقم الحديث: ٣٥٨١) اور كتاب البيوع، (رقم الحديث: ٢٠٤٧) من اورجلدوهم كتاب الخمسِ (رقم الباب: ٦) كتاب الاستئذان، (رقم الحديث: ٦٢٤٦) كتاب الرقاق وغيره (رقم الحديث: ٦٤٥٢ يرويكي كتاب الحدود، رقم الحديث: ٦٨٠٤) اور صحيح مسلم، كتاب الاماره (رقم الحديث: ٤٩١٧) ميس جسه جسد فكور بين رزاقاتي في اوركتابون عد الراضاف كياب (ج) من ٥٣٢٢٣٢٩) مين في واقعات بخاری ومسلم کےعلاوہ زرقانی ہی کے حوالہ ہے لکھے ہیں۔ (نیز مندابن خبل جلد ۳ منفی: ۱۳۷۰ میں بھی ہیں )

🗱 مسٹر مار گولیتھ نے یہود کے متعلق تفصیل مے محققانہ بحث کی ہے، ان کا میلان رائے بیہ ہے اور غالباً سیح ہے کہ یہود یوں کی اس بوی آ بادی میں ایک دوخاندان اصلی یہود بھی تھے۔عرب جو یہودی ہوتے گئے وہ بھی ان میں شامل ہوتے گئے۔

🥸 يعقوني، چ۲ع، ص: ۴۹ مطبوعه يورپ ص: ۲۳۷ پ



انسار کے جو دو قبیلے تھے، یعنی اوس اورخزرج، ان میں باہم جو اخیر معرکہ ہوا تھا، (جنگ بعاث) اس نے انسار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انسار باہم بھی متحد نہ ہونے پائیں۔

ان اسباب کی بنا پر جب آ تخضرت منگانیا کی مدیند میں تشریف لائے تو پہلا کام بی تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہو جا کیں ، آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرا کط پرایک معاہدہ کھوایا جس کوفریفین نے منظور کیا ، بیمعاہدہ ابن ہشام میں پورا ندکور ہے ،خلاصہ بیے :

- 🛈 خون بہااورفدید کا جوطریقہ پہلے سے جلاآ تا تھااب بھی قائم رہے گا۔
- یہودکو ذہبی آزادی حاصل ہوگی اوران کے ذہبی امور نے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔
  - یبوداورمسلمان باجم دوستانه برتاؤرکھیں گے۔
  - کو یا مسلمانوں کو کئی سے لڑائی چیش آئے گی توایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔
    - کوئی فریق قریش کوامان نه دےگا۔
    - 🕲 مدینه یکوئی تمله موگاتو دونون فریق شریک یک دگر مول گے۔
- کسی د شمن ہے اگر ایک فریق صلّح کر کے گا تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا لیکن مذہبی لڑائی اس ہے مشتنیٰ ہوگی۔
   ہوگی۔

#### واقعات متفرقه

اس سال انصار میں سے دونہا ہت معزز شخصوں نے جومقر بین خاص میں تھے، وفات پائی ،حضرت کلثوم بن ہدم رقائقۂ اور اسعد بن زرارہ رفائٹۂ کلثوم وہ شخص ہیں کہ رسول اللہ مثالیۃ کا جب قباء میں تشریف لائے تو انہی کے مکان میں تشہرے، اکثر بڑے برے صحابہ رفائٹۂ بھی انہی کے گھر اترے تھے۔ حضرت اسعد رفائٹۂ بن زرارہ ان چھ خصوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ میں جاکر آنمخصرت مثالیۃ کی اس میں جب کے محافق ان چھ خصوں میں ہیں اسعد تھے، اور ایت کے موافق ان چھ خصوں میں جس نے سب سے پہلے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا بہی اسعد تھے، کا روایت کے موافق ان چھ خصوں میں جس نے سب سے پہلے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا بہی اسعد تھے، کا یہ پہلے انہی کے مدینہ میں آئر جمعہ کی نماز قائم کی۔

چونکہ بیقبیلہ ئی نجار کے نقیب تھے،اس لئے ان کی وفات کے بعداس قبیلہ نے آنخضرت مُثَاثِیْاً سے ورخواست کی کہان کے بجائے کو کی شخص مقرر ہوگا تو اوروں کورشک ہوگا،اس لئے آنخضرت مُثَاثِیْاً نے فر مایا کہ'' میں خود تمہارا نقیب ہوں۔'' لللہ چونکہ آپ کی ننہال اس قبیلہ میں تھی،اس لئے اورقبائل کورشک اور منافست کا موقع نہ ملا۔

<sup>🏶</sup> ابن هشام، ج ۱، ص: ۲۰۱۱ تا ۳۰۳ . 🌣 طبقات، ج ۱، ص: ۱۶۲ ...

<sup>🤀</sup> طبقات، ابن سعد، ج۱، ص:۱۶۸ 🏕 طبری، ج۳، ص: ۱۲۲۱، ۱۲۲۲ 🕏



حضرت اسعد رطنانفن کی دفات کا آبخضرت مَنَّافِیْنِ کونہایت صدمہ ہوا۔منافقین اور یہود نے بیطعنہ دیناشروع کیا کہ''محمد مَنَّافِیْنِمِ اگر پیغیبر ہوتے توان کو بیصدمہ کیوں پہنچتا''آپ مَنَّافِیْنِمْ نے ساتو فرمایا:

((لا املك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا))

''میں اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے خدا کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔''

ریجیب اتفاق ہے کہ عین اسی زمانہ میں دو بڑے رئیسانِ کفرنے بھی وفات پائی ، یعنی ولید بن المغیر ہ جو حضرت خالد ڈٹاٹٹنڈ کا باپ تھا اور عاص بن وائل سہمی جن کے بیٹے عمر و بن عاص ڈٹاٹٹنڈ میں۔ جو فاتح مصراور امیر معاویہ ڈٹاٹٹنڈ کے وزیراعظم تھے۔

اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رڈاٹٹٹٹ کی ولادت ہوئی، ان کے والد حضرت زبیر رڈاٹٹٹٹٹ کی صاحبزادی اور آئٹٹٹٹ کی صاحبزادی اور تخضرت مُٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کی صاحبزادی اور حضرت مائٹٹٹٹٹٹٹ کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ ڈاٹٹٹٹٹ کی ہے مات بہن تھیں۔اب تک مہاجرین میں سے کسی کے اولا ونہیں ہوئی تھی اس لئے یہ مشہورہو گیا تھا کہ یہود یوں نے جادو کر دیا ہے،عبداللہ بن زبیر جاٹٹٹٹ پیدا ہوئے تو مہاجرین نے خوثی کا نعرہ مارا۔ اب تک نمازوں میں صرف دور کعتیں تھیں۔اب ظہر وعصر وعشاء میں چارچارہو گئیں کین سفر کے لئے اب بھی وہی دور کعتیں قائم رہیں۔

<sup>🎁</sup> طېري، ج ۱، ص:۱۲٦٠ـ



# سطيع تحويلِ قبلهوآ غازغزوات

(اس سال سے اسلام کی زندگی میں دوعظیم الشان واقعات پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اسلام اپنے گئے ایک خاص قبلہ قرار دیتا ہے جواب ۴۵ کروڑ قلوب کا مرکز ہے، اللہ دوسرایہ کہ دشمنانِ اسلام اب مخالفت کے گئے تلوارا ٹھاتے ہیں۔

#### تحويل قبله، شعبان آھ

ہرگروہ، ہرقوم اور ہر مذہب کے لئے ایک خاص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیراس قوم کی مستقل ہیں ہوتئی۔ اسلام نے بیشعار قبلہ نماز قرار دیا جواصل مقصد کے علاوہ اور بہت سے تھم واسرار کا جامع ہے۔ اسلام کا خاص اور نمایاں وصف مساوات عام، جمہوریت اور عمل تو حید ہے۔ یعنی تمام مسلمان کیساں اور متحد المجبعة نظر آئیں۔ مذہب اسلام کارکن اعظم نماز ہے، جس سے ہرروز پائج وقت کام پڑتا ہے۔ نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کثیر کے ساتھ ادا کی جائے ، لیکن اس طرح کہ ہزاروں لا کھوں اشخاص کی منفر دہستیاں مث کرایک ہستی بن جائے۔ اس بنا پر نماز با جماعت میں ایک امام ہوتا ہے کہ مقتدیوں کا ایک ایک ویک حرکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ سب کامر چوعمل بھی ایک نظر آئے ، بھی اصول ہے جس کی بنا پر نماز کے لئے ایک قبلہ قرار پایا اور اس شعار کا دائرہ اس قدروسیج کیا گیا کہا کہا گیا گیا ہے۔ کہوری اور میسائی بیت المقدس کوقبلہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی قومی اور نہ بہی ہستی بیت المقدس سے وابستہ تھی۔ کیونکہ ان کی قومی اور نہ بہی ہستی بیت المقدس سے وابستہ تھی۔ کیونکہ ان کی قومی اور نہ بہی ہستی بیت المقدس کوقبلہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی قومی اور نہ بہی ہستی بیت المقدس سے وابستہ تھی۔ کیونکہ ان کی قومی اور نہ بہی ہستی بیت المقدس سے بڑا مظہر ہے۔

وابستہ تھی۔ لیکن حضرے ابراہ بیم علی ایک اسب سے بڑا مظہر ہے۔

رسول الله مَنَا اللهِ مَنْ  اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّ

<sup>🗱</sup> اب پرتعدادایک ارب سے زیادہ ہوگئ ہے۔

مِنْ مُؤَالْفَيْنَ اللَّهُ الل

آ تخضرت مَنْ النَّهُمُ نَهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللهِ المبينية من المقدس كى طرف نماز اداكى ليكن جب مدينه ميں اسلام زياده بھيل گيا تواب كوئى ضرورت ندتھى كەاصل قبله كوچھوژ كردوسرى طرف رخ كياجا تا -اس بناپريه آيت اترى اوردفعنا قبله بدل گيا:

﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْسُنِعِي الْحَرَّامِ \* وَحَيْثُ مَا لَنْنُمُ وَوَلَّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةً \* ﴾

(١٤٤:البقرة:١٤٤)

'' تواپنامنهمسجدالحرام کی طرف چهیردواور جهان کهین ربواس طرف منه چهیرو''<sup>'</sup>

تحویل قبلہ نے یہودیوں کوسخت برہم کر دیا، ان کومشرکین کے مقابلہ میں نمہی تفوق کا دعوی تھا اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے نمہی انتیاز کے معترف تھے۔ یہاں تک کہ (جیسا ابوداؤد اللہ میں روایت ہے) ''جن لوگوں کی اولا در ندہ نہیں رہتی تھی وہ منیں مانے تھے کہ بچرندہ رہ گا تو ہم اس کو یہودی بنا کیں گئے۔'' اسلام نے ان کے اس نم ہی اعزاز کوصد مہ پہنچایا۔ تاہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بھی بدل دیا تو اس لئے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام ہمی انہی کے قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہوگیا۔ انہوں نے بیطعندوینا شروع کیا کہ محمد مثالی ہوئکہ ہر بات ان کی ناراضی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہوگیا۔ انہوں نے بیطعندوینا شروع کیا کہ محمد مثالی ہوئکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا جا ہے۔ دود لے اور ضعیف میں ہماری مخالفت کرنا جا ہے۔ دود لے اور ضعیف الایمان مسلمانوں کو یہ بات کھنگی کے قبلہ بدلنے کی چیز نہیں اور اس سے باستقلالی اور تزلز ل اعتقاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پرقبلہ کی اصلیت اور ضرورت اور تحویل قبلہ کے مصالے کے متعلق چند آ بیتی از یں جن سے یہ مشکلیں حل ہوجاتی ہیں:

﴿ سَيَعُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ التَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا \* قُلْ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَخْرِبُ \* يَهُدِى مَنْ يَتَكَاءُ الْ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِهِ وَكَلْ لِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَتَكُونُوا وَالْمَخْرِبُ \* يَهُدِى مَنْ يَتَكُونُوا مُسْتَقِيْمِهِ وَكُلْ لِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَتَكُونُوا شَهَدَاءً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّسُولُ مِتَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيمَيْهُ \* وَإِنْ كَانَتُ لَلَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

''سنہا بیاعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھااس سے ان کوکس نے چھیرہ یا۔ کہدو کہ مشرق ومغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے جا ہے سیدھی رہ کی ہدایت کردے۔ ہم نے اس

ا اس مضمون میس جمن قدرواقعات میں وه صحیح بخاری (حدیث قبائه از) کتاب الصلوة ، باب التوجه نحوالقبلة: ۳۹۹ وفتح الباری شوح صحیح بخاری ، ج۱ ، ص: ۲۲، ۲۲۱ و صحیح بخاری ، کتاب التفسیر قباری متعلق ابواب: ٤٤٨٦ تا ٤٤٨ وفتح الباری ، ج۸ ، ص: ۱۳۲ ، ۱۳۲ سے اخوذ میں ـ

<sup>🍄</sup> ابوداود، كتاب الجهاد، باب في الاسير يكره على الاسلام: ٢٦٨٢\_

لِينَ الْوَالَّذِي الْحَالِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِيقِ الْحَالِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِيقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلِقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلِقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ الْحَلَقِ الْحَلِقِ لِي الْحَلِقِيلِيقِي الْحَلِقِيلِي الْحَلِقِيلِيقِي الْحَلِيقِيلِي الْحَلِقِيلِي الْحَلِقِيلِيقِيقِيلِي الْحَلْ

طرح تنہیں عادل امت بنایا ہے، تا کہتم اوگوں پر گواہ ہوجاؤ اور رسول (مَنْ الْفَيْمِ) تم پر گواہ ہو جا کیں۔ تیرا جو پہلے قبلہ تھا ( کعبہ )اس کو جوہم نے پھر قبلہ کردیا، تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ معلوم ہوجائے کہ پیغیر کا پیروکون ہے اور بیچھے پھر جانے والاکون ہے اور بے شبہ بی قبلہ نہایت گراں اور نا گوار ہے، بجزان لوگوں کے جن کواللہ نے ہدایت کی ہے۔''

﴿ لَيْسَ الْيِرَّ أَنْ تُولُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْيِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ
الْأَخِرِ وَالْمُلْمِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّيْتِينَ \* وَإِنَّ الْمَأْلُ عَلَى حُتِه ذَوِى الْقُرْلِي وَالْيَاتَمٰي وَالْمَسْكِيْنَ

وَابْنَ السَّعِيدُلِ "وَالسَّالِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ" ﴾ (١/ البقرة:١٧٧)

''پورب پچتم رخ کرنا یمی کوئی ثواب کی بات نہیں ، ثواب توبہ ہے کہ آ دمی اللہ پر ، قیامت پر ، ملائکہ پر ، اللہ کی کتابوں پر ، پنجبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیزوں ، بتیموں ، مسکینوں ،مسافروں ، سائلوں اور غلاموں کو (آزاد کرانے میں ) اپنی دولت دے۔''

ان آیتوں میں اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں، اللہ کی عبادت کے لئے پورب پچھم سب برابر ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، ہرسمت، ہرطرف ہے، پھر قبلہ کے قعین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے، اصلی اور نمائشی مسلمانوں کوالگ کر دیتا ہے۔ بہت سے یہودی تھے جو منافقا نہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ اسلام کے لئے مار آستین شے لیکن جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کع بہت بدل گیا تو نفاق کاراز بالکل فاش ہوگیا۔ کوئی یہودی کسی طرح یہ گوار نہیں کرسکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت، نہ بہب بلکہ اس کی بستی کی بنیاد ہے، (یعنی بیت المقدس) اس سے اس کارشتہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوبارہ اللہ نے اس نکتہ کوزیادہ واضح کر دیا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف رخ کرناصلی ثواب نہیں، بلکہ ثواب درحقیقت ایمان اور اعمالی صالحہ کانام ہے۔



### سلسلهٔ غزوات 🗱

کیا عجیب بات ہے کہ ارباب سیر،مغازی کی داستان جس قدرزیادہ درازنفسی اور بلند آ جنگی سے بیان كرتے ہيں، يورب اس قدراس كوزياده شوق سے جى لگا كرستتا ہے اور جا ہتا ہے كه يداستان اور كھيلتي جائے کیونکہ اس کواسلام کے جوروشتم کا جومر قع آ راستہ کرنا ہے اس کےنقش ونگار کے لئے لہوئے چند قطر نے ہیں بلکہ چشمہ بائے خون درکار ہیں۔ پورپ کے تمام مؤرخوں نے سیرت نبوی کواس انداز میں لکھا ہے کہ وہ لڑا ئيوں كاايك مسلسل سلسلہ ہے جس كامقصد يہ ہے كہ لوگ زبردى مسلمان بنائے جائيں ليكن پي خيال چونك واقع میں غلط بلکہ سرتا یا غلط ہے اس لئے مغازی کی ابتدا سے پہلے ضروری ہے کہ اس بحث کا فیصلہ کیا جائے ۔عام خیال یہ ہے کہ اسلام جب تک مکہ میں تھا،مصائب گونا گوں کی آ ماجگاہ تھا۔مدینہ میں آ کراس کی كلفتيل دور ہوئيں \_گريدخيال هيچ نہيں \_مكه ميں جومصيب تھی گو پخت تھی ليکن تنہا اورمنفر دتھی \_ مدينه ميں آ كر وہ متعدداور گونا گوں بن گئی۔ مکہ کل ایک قوم تھا۔ مدینہ میں انصار کے ساتھ یہود بھی تھے۔جوعاوات، خصائل، غد باوردیانت میں انصارے بالکل مختلف اوران کے حریف مقابل تھے۔اس پرایک تیسری متم (منافقین) کا اضافیہ ہوا، جو مار آسٹین ہونے کی وجہ ہے دونوں سے زیادہ خطرناک تھے۔ مکہ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسعتِ اثر کی وجہ سے تمام عرب کی گر دنیں خم ہو جاتیں ، کیکن مدینہ کا اثر چار دیواری تک محدود تھا۔ مدینہ آپ تک بیرونی خطرات سے بالکل مطمئن تھا کیکن رسول الله مَنَاتِیْتِم کی قیام گاہ ہونے نے اس کوقریش کے غیظ و غضب کا تاراج گاہ بنادیا۔ آنخضرت مَنْ تَنْتِظُ جب مکہ سے چلے آئے تو چند ہی روز کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی کوجو واقعہ ہجرت کے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تا جپوثی کی شاہانہ رسم اوا کرنے کے لئے تيارى كر لى تقى - 🧱 خط لكھاجس كے الفاظ يہ تھے:

انکم آویتم صاحبنا وانانقسم بالله لتفاتلنه او لتخرجنه او لنسیّرن الیکم با جمعنا حتی نقتل مقاتلتکم و نستبیح نسانکم با در می نقتل مقاتلتکم و نستبیح نسانکم از تم نقال در می کواین با در کی به مالله کی می کات بی که یاتو تم لوگ ان کوتل کر و الویام یند نال دو ورنه بم سب لوگ تم پر حمله کری گاورتم کوگرفتار کر کے تمہاری

عورتوں پرتصرف کریں گے۔''

جب آنخضرت مَنَّالَيْنِمُ کو بي خبر معلوم ہوئی تو آپ عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس کو سمجھایا کہ

خزوات کا سلمہ جن اسباب سے ہیدا ہوااور جس تسم کے واقعات غزوات میں چیش آئے ان کے لئے ہم نے ایک ستقل عنوان قائم کیا ہے کیونکہ شمنی طریقے سے وہ اوانہیں ہو سکتے تھے۔لیکن بیعنوان اچھی طرح سے اس وقت ذہن نشین ہوسکتا ہے کہ ایک وفعہ تمام غزوات کے بعد تکھا ہے۔ ناظرین انجمی سے اس کاخیال رکھیں۔

🤹 بخارى، كتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين: ٦٢٥٤\_ (س)

🕸 سنن ابو داود، كتاب الخراج، باب خبر النضير: ٣٠٠٤ـ

الْمِنْ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَا لِلْمُؤْلِدِينَا لِلْمِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِين

''کیاتم خودا پنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گئے''۔ چونکہ انصارا کڑمسلمان ہو چکے تھے، اس لئے عبداللہ اس نکتہ کو سمجھااور قریش کے تھے اس کی تفصیل نکتہ کو سمجھااور قریش کے تھے کی نتیب کا سرکے بعد پھر قریش نے اسی مضمون کا خطاکھا، چنا نبچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ (تاہم قریش کی شہسے منافقین و یہود مدینہ کا سرپھر چکا تھا۔ اسی زمانہ میں یعنی بدر سے پہلے آئے تھے آئے ہوا کھارٹ بن فرزرج کے محلّہ میں سوار ہو کر تشریف لے گئے، ایک جگہ مشرکین و منافقین مدینہ، یہود اور بعض مسلمان بیٹھے تھے۔ گدھے کے چلئے سے گرداڑی تو عبداللہ بن الی نے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور حقارت سے بولا:''گرد نہ اڑاؤ۔''آن مخصرت منافقین منائین کی آئین سنائیں، عبداللہ نے ہمی ہوتو ہماری مجلس میں آکرہم کو نہ ستایا کرو۔ جو تمہارے بات تھے بھی ہوتو ہماری مجلس میں آکرہم کو نہ ستایا کرو۔ جو تمہارے برافروختہ ہوگئے اور قریب تھا کہ کرو۔ جو تمہارے بات ہو جو تمہارے بات میں جو خون ہوجائے ، آخر آنحضرت منافقین کے دونوں کو خشائا کیا)۔

اس زمانہ کے قریب سعد بن معاذر ڈاٹھٹ جو قبیلہ اوس کے رئیس الاعظم تھے۔ عمرہ کرنے کے لئے مکہ معظمہ گئے ،امیہ بن خلف سے اوران سے مدت کا یارانہ تھا اور تیعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا۔ اس تعلق سے حضرت سعد ڈاٹھٹ اب بھی امیہ ہی کے مہمان ہوئے۔ ایک دن وہ امیہ کو لئے کر کعبہ کے طواف کو نکلے ، اتفاق سے ابوجہل سامنے ہے آ گیا۔ امیہ سے اس نے پوچھا کہ بیتم بہار سے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا: ''سعد ڈاٹھٹٹ ہیں۔'' ابوجہل نے کہا: ''تم لوگوں نے صابیوں ( کفار آ مخضرت منا اللہ تی اور اہل اسلام کوصا بی لیمنی مرتد کہتے ہیں۔'' ابوجہل نے کہا: ''تم لوگوں نے صابیوں ( کفار آ مخضرت منا اللہ کی قسم ااگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نی کے کرواپس نہیں جاسکتے تھے۔' حضرت سعد ڈاٹھٹٹ نے کہا: ''اگر تم نے ہم کو جج سے روکا تو ہم تمہارا مدید کا راستہ کرواپس نہیں جاسکتے تھے۔' محضرت سعد ڈاٹھٹٹ نے کہا: ''اگر تم نے ہم کو جج سے روکا تو ہم تمہارا مدید کا راستہ روک دیں گے۔'' بھ ( بعنی شام کی تجارت کا راستہ)

حرم کی تولیت اور مجاورت کی وجہ ہے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا اور مکہ ہے مہینہ تک جو قبائل کھیے ہوئے تھے۔ پھلے ہوئے تھےسب قریش کے زیراٹر تھے، گھ اس بنا پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنا دیا۔ ہجرت کے چھٹے سال تک یمن وغیرہ کے لوگ آنخضرت مُنافِیقِ کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنا نچہ البھے میں جب بحرین سے عبدالقیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے آنخضرت مُنافِیقِ کی خدمت میں عرض کی کہ مفر کے قبائل ہم کو آپ تک چہنچے نہیں دیتے۔ اس لئے ہم صرف ایام جج میں جب کہ لڑائی عمومًا موقوف ہو جاتی ہے، آپ مُنافِیقِ کی خدمت میں آ سکتے ہیں۔ گھ

<sup>🗱</sup> وفدین عبدالقیس کے ذکر میں صحبح بخاری:۵۳، ۲۸، ۴۳ اور دیگر تمام کتابوں میں بیرواقعہ مذکور ہے۔

مِنْدَقِالْفِيقَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قریش نے انہی باتوں پراکتفانہیں کیا، بلکہ جیسا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کولکھاتھا، اس کی تیاریاں کررہ سے تھے کہ مدینہ پرحملہ کر کے اسلام کا استیصال کردیں۔ مدت تک بیصال رہا کہ آن مخضرت مُلَّ تَقِیْمُ راتوں کو جاگ جاگ کربسر کرتے تھے۔ سنن نسائی میں ہے:

كان رسول الله مُشْخَمُّاول ما قدم المدينة يسهر من الليل. • " "" تخضرت سَلَيْنَا اول جب مدينه مِن آية وراتول كوجا كاكرتے تھے."

سیح بخاری باب الجهادمیں ہے کہ ایک دفعہ آپ منگالی کے فرمایا کہ'' آج کوئی اچھا آدمی پہرہ دیتا۔'' چنانچے سعد بن وقاص رٹی ٹھٹ نے ہتھیارلگا کررات بھر پہرہ دیا، تب آپ منگالی کے آرام فرمایا۔ اللہ اس سے بڑھ کرخاکم کی روایت ہے جس کے بیالفاظ ہیں:

عن ابى بن كعب قال لما قدم رسول الله الله الله المدينة وآوتهم الانصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لايبيتون الا بالسلاح ولا يصبحون الافيه.

''آ نخضرت مَنْ الْفِيْمُ اور صحابہ رُیْ اُلْفِیْمُ جب مدینہ آئے اور انسار نے ان کو پناہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لڑنے کوآ مادہ ہو گئے ، صحاب شخ تک ہتھیار باندھ کرسوتے تھے۔'' موَرْفِین مغازی کی ابتدا انہی واقعات سے کرتے ہیں کہ اس سال اللہ نے جہاد کی اجازت دی لیکن ایک وقیقہ ہیں انہی کی تصریحات سے پید لگاسکتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا، مواہب لدنیہ اور زرقانی میں لکھا ہے کہ اللہ نے اصفر احیاں جہاد کی اجازت دی اس کی سند ہیں امام زہری کا قول نقل کیا ہے: اللہ اول آیة نے زلت فی الاذن بالقتال ﴿ اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُو ا اُورَانَ اللَّهَ

'' پہلی آیٹ جوقال کی اجازت میں نازل ہوئی وہ یہے، ﴿ اُدِنَ لِسلَّنِهُ اِلْحُ یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے (مسلمان) ان کوبھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پرظلم کیا جار ہاہے اور اللہ ان کی مدویریقینا قادرہے''

عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُونَ ﴾

تفسیرابن جریر میں ہے کہ قال کے متعلق سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے: اللہ و کَاتِلُوْا فِی سِیلِ اللهِ اللّٰذِینَ مُقَاتِلُوْلَکُمْدُ ﴾ (۲/ البقرة ۱۹۰۰)

المناقب: ١٠١٥) المنافرة من ٢٠٠ من ١٠٠ من ١٤٠ من ١٠٠ من ١٠

وَنِينَةُ النَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلَا اللَّهِ اللّ

"الله كى راه ميں ان لوگوں سے لزوجوتم سے لڑتے ہیں۔"

کیکن غورہے دیکھو کہ دونوں آیتوں میں انہی لوگوں سےلڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں سے لڑنے آتے ہیں اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان درحقیقت لڑنے پر مجبور کئے جاتے تھے۔

بہرحال واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر آنخضرت مُلَّاتِیْنِم کاسب سے پہلاکام حفاظت خوداختیاری کی تدییرتھی، نہ صرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی۔ کیونکہ اس جرم میں کہ انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے، قریش نے مدینہ کی بربادی کا فیصلہ کرلیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں بیآ گ بھڑ کا دی تھی۔ اس بنا پر آپ نے دو تدبیریں اختیار کیں۔ اول بیہ کہ قریش کی شامی تجارت جوان کا مایئ غرورتھی بند کر دی جائے، تا کہ وصلح پر مجبور ہوجا کیں اور جوار کے جوقبائل میں، ان سے امن وا مان کا معاہدہ ہوجائے۔

بدرسے پہلے کی ہمیں

(غرض ان حالات کی بنا پرغزوہ بدر سے پہلے سوسو پچاس پچاس کی مکڑیاں کہ کی طرف روانہ کی جانے گئیں۔ابواء کی مہم سے پہلے جوصفر اصیعیں واقع ہوئی اور جس میں آپ منگا پیڈا نے خود شرکت فر مائی تھی ،ار باب سیر نے تین مہموں کا ذکر کیا ہے جن کوان کی زبان میں 'سرین' کہتے ہیں ،سریے مزہ ،سریے بیدہ بن حارث ،سریہ سعد بن الی وقاص ڈی آئی کی کوان کی زبان میں سے کسی مہم میں کوئی کشت وخون نہیں ہوا۔ یا بچ بچاؤ ہوگیا۔ یا بچ کر نکل سعد بن الی وقاص ڈی آئی کی ان میں سے کسی مہم میں کوئی کشت وخون نہیں ہوا۔ یا بچ بچاؤ ہوگیا۔ یا بچ کر نکل سعد بن الی کا مقصد یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے تجارتی قافلہ کو جھیڑ نے کے لئے بھیج جاتے سے ۔ اوباب سیر نے ان سرایا کا مقصد یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے تبارتی ویند کرنا مقصود تھا۔ خالفین کہتے ہیں کہ صحابہ وی تعلیم دی جاتی تھی ۔ لیکن سے الزام کس قدر جہالت پڑی ہی ہے کہ اول تو اسلام کی شریعت میں سے کسی مہم میں بھی یہ ذکور ہے کہ صحابہ ہی شریعت میں میں بھی یہ ذکور ہے کہ صحابہ ہی گئی ہے نہ قافلہ کا مقصد لوٹنا اور ڈاکہ ڈالنا ہی ہوتا تو قریش کے قافلہ تجارت کے سوایہ مقصد کہیں اور نہیں حاصل ہوسکا تھا۔

جهيبنه

اطراف کے جن قبائل کے پاس معاہدہ کے لئے مہم بھیجی گئی، ان میں سب سے پہلے جہینہ کا قبیلہ ہے۔جہینہ کا قبیلہ مدینہ سے تین منزل پر آباد تھا اور ان کا کو ہتان دور تک پھیلا ہوا تھا، ان سے معاہدہ ہوا کہ وہ فریقین سے یکساں 🗱 تعلقات رکھیں گے، یعنی دونوں سے الگ رہیں گے۔



بی غزوهٔ ابوایا عِزوهٔ ودّان واقع ہوا) اور جہاں آپ مَنَّ اللَّيْمَ کی والدہ ماجدہ کامزارہے، ابواء کاصدر مقام فرع ہے جوالیک وسیع قصبہ ہے اور جہاں قبیلہ مزینہ آباد ہے اور جومدینہ سے تقریباً ۸منزل (۸۰میل) ہے، بیمدینہ کی اخیر سرحد ہے۔ ان اطراف میں قبیلہ بنوضمرہ آباد تھا اور بینواح ان کی حدود حکومت میں داخل تھے۔ یہاں آپ نے چندروز قیام کر کے بنوضمرہ سے معاہدہ کیا، جن کاسروار خشی بن عمر وضمری تھا۔ معاہدہ کے بیالفاظ تھے:

هذا كتاب من محمد رسول الله على البنى ضمرة فانهم آمنون على اموالهم وانفسهم وان لهم النصر على من رامهم الاان يحاربوا في دين الله مابل بحرصوفة وان النبي اذا دعاهم لنصره اجابوه. الخ

'' بیٹحدرسول اللہ سَکَافِیکِم کی تحریر ہے بنوضم ہ کے لئے ان لوگوں کا جان اور مال محفوظ رہے گا اور جو شخص ان پرحملہ کرے گا اس کے مقابلہ میں ان کی مدد کی جائے گی بجز اس صورت کے کہ بیلوگ ندہب کے مقابلہ میں لڑیں اور پیغیبر مُنَافِیکِم جب ان کومدد کے لئے بلائیں گے تو بیدد کوآئیں گے۔''

تمام محدثین ،مغازی کی ابتدااس واقعہ ہے کرتے ہیں ،صیح بخاری میں بھی اسی کواول الغزوات قرار دیا

4-4

قریباً ایک مہینہ کے بعد کرز بن جابر فہری نے جو مکہ کے رؤسا میں تھا، اللہ مدینہ کی چراگاہ پر جملہ کیا اور آنخضرت مَثَّ ﷺ کے مویش لوٹ لئے ۔اس کا تعاقب کیا گیا،لیکن وہ چ کرنکل گیا تھا۔ (کرز بعد کومسلمان ہوئے اور فتح مکہ میں تنہاراہ چلتے شہید ہوئے۔)

جمادی الثانی یعنی اس واقعہ کے تیسرے مہینہ آپ دوسومہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نگلے اور مقام ذوالعشیر ہ پہنچ کر ہنو مدلج سے معاہدہ کیا۔ بید مقام مدینہ سے ۹ منزل پرینبوع کے نواح میں ہے۔ بنو مدلج، بنوضم و کے حلیف تھے اور چونکہ بنوضم و پہلے اسلام کے معاہدہ میں داخل ہو چکے تھے، اس لئے انہوں نے آسانی سے بیشرا لکا منظور کرلیں۔ ﷺ

 آپ منگائی نے حضرت عبداللہ والنی کو ایک خط دے کر فر مایا تھا کہ'' دو دن کے بعد اس کو کھولنا۔'' حضرت عبداللہ والنی نے خط کھولاتو لکھاتھا کہ'' مقام تخلہ میں قیام کر داور قریش کے حالات کا پید لگاؤ اور اطلاع دو۔'' اتفاق یہ کہ قریش کے چند آ دمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تصرام نے سے نکلے حضرت عبداللہ والنی نی اتفاق یہ کہ قریش کے چند آ دمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تصرام نے سے نکلے حضرت عبداللہ والنی نی سے ایک شخص عمرو بن الحضر می مارا گیا۔ دوگر فنار ہوئ اور مال نفیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ والنی نی سے میں آکر مید واقعہ بیان کیا اور غنیمت کی چیزیں چیش کیس آنحضرت منگائی نے انکار ارشاد فر مایا کہ' میں نے تم کو بیا جازت نہیں دی تھی۔'' غنیمت کے قبول کرنے سے بھی آپ منگائی نے انکار فر مایا ، صحابہ وی گئی نے خطرت عبداللہ والنی نام میں مورکہا:

جولوگ گرفتاراورقل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے، عمر و بن الحضر می جومقتول ہوا عبداللہ حضری کا بیٹا تھا، جوحرب بن امیہ (امیر معاویہ را اللہ اللہ اللہ کے دادا) کا حلیف تھا۔ جع حرب قریش کارئیس اعظم تھا اور عبدالعطلب کے بعدریاست عام اس کو حاصل ہوئی تھی۔ جولوگ گرفتار ہوئے بعنی عثان ونوفل دونوں مغیرہ اور عبد اللہ طالب کے بعد دوسرے درجے کارئیس تھا کے بوتے تھے۔ جا مغیرہ ولید کا باپ حضرت خالد رہا تھئے کا دادا اور حرب کے بعد دوسرے درجے کارئیس تھا اس بنا پراس واقعہ نے تمام قریش کو شتعل کر دیا اور ثاریعنی انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔ معرک بدر کا سلسلہ اس واقعہ سے وابستہ ہے، حضرت عروہ بن زبیر ڈاٹھنڈ حضرت عائشہ ڈاٹھنٹا کے بھا نجے تھے۔ انہوں نے تصریح کی ہے کہ غزوہ بدر اور تمام لڑائیاں جوقر ایش سے پیش آئیس سب کا سبب یہی حضری کا قتل ہے، علامہ طبری کی ہے کہ غزوہ بدر اور تمام لڑائیاں جوقر ایش سے پیش آئیس سب کا سبب یہی حضری کا قتل ہے، علامہ طبری

وكان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله مُشَيِّمٌ وبين مشركي قريش في الله مُشَيِّمٌ الله مُشَيِّمٌ واقد بن عبدالله السهمي عمرو بن الحضرمي.

''اور جس چیز نے بدر کے واقعہ کو ابھارا اور وہ تمام لڑائیاں چھیڑ دیں جو آنخضرت مَانَّاتِیْؤُم اور مشرکین قریش میں پیش آئیں سب کا سبب یہی تھا کہ واقد سہمی نے حصری کولل کر دیا تھا۔'' چونکہ غز دؤ بدرتمام غز وات کی اصلی بنیاد ہے، اس لئے ہم پہلے اس واقعہ کوسادہ صورت میں لکھ کر پھر

پومند ہر وہ ہدراما مر دائے 10 می ہیاد ہے تفصیل ہےاں کے متعلق گفتگو کریں گے۔

<sup>🏶</sup> طبری، ج۳، ص: ۱۲۷۵ - 🐪 اصابه، ترجمه علاء حضرمی، ج۲، ص: ۹۷ ـ

<sup>🏶</sup> طبری، ج۳، ص: ۱۲۷۴ ـ (س) 🏶 طبری، ج۳، ص: ۱۲۸۸ ـ (س)



﴿ وَلَقَدُ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَّا نَتُمْ اَذِلَةٌ ۚ فَأَتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ ﴾

(٣/ آل عمران:١٢٣)

#### رمضان ۲ ھ

بدرایک گاؤں کا نام ہے، جہاں سال کے سال میلدگتا ہے۔ یہ مقام اس نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ منورہ سے قریباً • ۸میل کے شام سے مدینہ منورہ سے قریباً • ۸میل کے فاصلہ پر ہے۔

جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر تملہ کی تیار ہاں شروع کر دی تھیں، عبدالللہ بن الی کوانہوں نے خطالکھ ہیجا کہ یا محمد (سُلَّ اللَّهِ اُم) کوتل کر دو، یا ہم آ کران کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔قریش کی جھوٹی جھوٹی مکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں، کر زفہری مدینہ کی جراگا ہوں تک آ کر غارت گری کرتا تھا۔

حملہ کے لئے سب سے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا۔اس لئے اب کے موسم میں قریش کا جوکاروانِ تجارت شام کوروانہ ہوا ،اس سروسا مان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جورقم تھی کل کی کل دے دی۔ 4

نەصرف مرد بلکەغورتیں جو کاروبار تنجارت میں بہت کم حصد لیتی ہیں،ان کا بھی ایک ایک فرداس میں شریک تھا، قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضری کے قل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا،جس نے قریش کی آتشِ غضب کواور بھڑ کا دیا۔

اسی اثنا میں سےغلط خبر مکم معظمہ میں پھیل گئی کہ سلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں، قریش کے غیظ وغضب کابا دل بڑے زورشور سے اٹھااورتمام عرب پرچھا گیا۔

آ مخضرت مَنَّا اللَّيْمَ كوان حالات كى اطلاع ہوئى تو آپ نے صحابہ رشى اللَّهُ كوجمع كيا اور واقعہ كا اظہار فرمايا۔ حضرت ابو بكر رشائيَّة وغيرہ نے جان شارانہ تقريريں كيس،كين رسول الله مَنَّاللَّهُ أنسار كى طرف د كيھتے تھے، كيونكہ انسار نے بيعت كے وقت صرف بيا قرار كيا تھا كہ وہ اس وقت تلوارا ٹھا كيں گے جب دشمن مدينه پر جھے ہے، كيونكہ انسارہ ہمارى طرف ہے؟ جبرت مناور كا شارہ ہمارى طرف ہے؟ جبرت كيا حضور كا اشارہ ہمارى طرف ہے؟ اللہ كی تم ! آپ فرما كيس تو ہم سمندر ميں كود پڑيں ۔''

ابن سعد، جزء ثانی قسم اول، ص: ۷ میں ایوسفیان سردار قافله کا قول کھا ہے: واللّه ماہمکة من قرشی و لا قرشیة له نشق و صاعدا الابعث به معنا جارے مؤخین کواسباب وتائج کی چینوئیس ہوتی، اس لئے انہوں نے اس واقعہ و کھش ایک واقعہ کی حیثیت سے لکھودیا لیکن ان کواحساس نہیں کہ مکہ کوتمام سرماریا ہے کی حیثیت سے لکھودیا لیکن ان کواحساس نہیں کہ مکہ کوتمام سرماریا ہے کی حیثیت سے لکھودیا لیکن ان کواحساس نہیں کہ مکہ کوتمام سرماریا ہے کی مشرورت کیاتھی؟

یقی مسلم گل کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ مقداد نے کہا کہ ''ہم موٹی عَلَیْظِا کی قوم کی طرح بیند کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کرلڑیں، ہم لوگ آپ کے داہنے سے، بائیں سے، سامنے سے، بیچھے سے، لڑیں گے۔''ان کی اس تقریر سے رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کا چیرہ دک اٹھا۔ 24

غرض ۱۱ رمضان ۲ ہے کو آپ تقریباً تین سوجان نثاروں کے ساتھ شہر سے نگلے، ایک میل چل کرفوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر سے والیس کردیے گئے گئے کہ ایسے پرخطرموقع پربچوں کا کام نہیں عمیر بن ابی وقاص رڈاٹنٹیا کہ ایسے کہ من بچہ سے جب ان سے والیسی کو کہا گیا تو رو پڑے، آخر آنخضرت منافیقیا نے اجازت وے دی عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص رڈاٹنٹیا نے کسن سپاہی کے بھائی سعد بن ابی وقاص رڈاٹنٹیا نے کسن سپاہی کے بھائی سعد بن ابی وقاص رڈاٹنٹیا نے کسن سپاہی کے بھائی سائھ مہاجر اور باتی انصار سے چونکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اظمینان نہ تھا، اس لئے ابولبا بہ بن عبد المنذ رکو مدینہ کا حاکم مقرر فر مایا اور حکم دیا کہ مدینہ کو واپس جا نمیں۔ عالیہ (مدینہ کی بالائی آبادی) پر عاصم بن عدی کو مقرر فر مایا، ان انتظامات کے بعد آپ بدر کی طرف بر صے، عالیہ (مدینہ کی نبر کی کرست کی خبر لائیس، روحاء، منصر ف، ذات اجذال، معلات، اثیل سے گزرتے ہوئے کا رمضان کو بدر کے قریب پنچے ۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسر سے سرے تک آگے ہیں۔ آئخضرت منافیق کے بیس رک گئے اور فوجیں آخریزیں۔

مکہ معظمہ سے قریش بڑے سروسامان سے نکلے تھے۔ ہزار آ دمی کی جمعیت تھی، سوسواروں کا رسالہ تھا۔ رؤسائے قریش سب شریک تھے۔ ابولہب مجبوری کی وجہ سے نہ آسکا تھااس لئے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا بیا تظام تھا کہ امرائے قریش بعنی عباس بن مطلب، عتبہ بن رہیدہ ، حارث بن عامر، نفر بن الحارث ، ابوجہل ، امبیہ وغیرہ وغیرہ باری باری ہرروز دس دس اونٹ ذرج کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ﷺ عتبہ بن رہبعہ جوقریش کا سب سے معزز رئیس تھا فوج کا سیہ سالارتھا۔

قریش کوبدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ خطرہ کی زوسے نگل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس اور عدی کے سرداروں نے کہا'' اب لڑنا ضروری نہیں۔''لیکن ابوجہل نے نہ مانا زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے ، باقی فوج آگے باقی فوج آگے باقی فوج آگے ہوں کے باقی کی است موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا، بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زبین الیمی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤس ریت میں حضرت میں عرض کی کہ جو میں حضرت منا بھی تھی کہ اونٹوں کے باؤس ریت میں حضر کی کہ جو میں حضرت میں عرض کی کہ جو

<sup>🏶</sup> صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة بدر:۲۲۱ ع. 🥸 کتباب المغازی، باب قول الله تعالیٰ: اذ تستغیثون ریکم فاستجاب لکم....: ۳۹۵۲ - 🏶 این سعد، جزء مغازی، ص: ٦\_

<sup>🤻</sup> منتخب كنز العمال برحاشيه مسند احمد، ج٤ ، ص:١٠٥ به روايت ابن عساكر ، بدر\_

ته معارف ابن قتیبه، باب اسماء المطعمین من قریش فی غزوة بدرو سیرت ابن اسحاق به روایت ابن هشام غزوة بدر، سیرت ابن اسماء المطعمین من قریش فی غزوة بدر، ج۱، ص:۲۰ کی



مقام انتخاب کیا گیا ہے وحی کی روسے ہے؟ یا فوجی تدبیر ہے؟ ارشاد ہوا کہ' وحی نہیں ہے۔' حضرت حباب ولا تنظا نے کہا:'' تو بہتر ہوگا کہ آ گے بڑھ کرچشمہ پر قبضہ کرلیا جائے اور آس پاس کے کنوئیس بیکار کر دیئے جائیں' ، ا آپ سَالَ تَنْظُمْ نے بیدائے پیند فر مائی اور اس پڑمل کیا گیا۔ تائیدایز دی اور حسن اتفاق سے بینہ برس گیا جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لئے گئے کہ وضو اور عسل کے کام آئیں۔ اس قدرتی احسان کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے:

﴿ وَيُنَذِّلُ عَلَيْكُمْ قِنَ السَّمَاءِ مَا ءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ (٨/ الانفال: ١)

"اورجبكاللدني آسان سے پانی برسایا كم كو پاك كرے."

یانی پراگرچہ قبضہ کرلیا گیالیکن ساقی کوڑ کا فیض عام تھا۔ اس لئے دشمنوں کوبھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ ﷺ بیرات کا وقت تھا۔ تمام صحابہ میں آئی آئی نے کمر کھول کھول کررات بھر آ رام کیا لیکن صرف ایک ذات تھی ( ذات نبوی مُنَّالِیُّ اِنْمَ بِیراراور مصروف دعار ہی ۔ جبج ہوئی تولوگوں کونماز کے لئے آ واز دی، بعد نماز جہادیروعظ فرمایا۔ ﷺ

قرایش جنگ کے لئے بیتاب تھ، تاہم پھی نیک دل بھی تھے جن کے دل خوزین کے سارزتے تھے۔
ان میں حکیم بن ترام (جوآ کے چل کر اسلام لائے ) نے سر دار فوج عتب جا کر کہا: ''آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگاررہ جائے ۔'' عتب نے کہا: کیونکر؟ حکیم نے کہا: ''قریش کا جو پھی مطالبہ ہو وہ صرف حضری کا خون ہے ادا کر دیجئے ۔'' عتبہ نیک نفس آدمی تھا۔
وہ صرف حضری کا خون ہے۔ وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہاادا کر دیجئے ۔'' عتبہ نیک نفس آدمی تھا۔
اس نے نہایت خوتی سے منظور کیا۔ لیکن چونکہ ابوجہل کا اتفاق رائے ضروری تھا پس حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرنکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام من کر بولا:''ہاں عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔'' عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رٹھ گئے اسلام لا چکے تھے ادر اس معرکہ میں آنحضرت سُل النظم کے ساتھ آئے تھے دیا۔'' عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رٹھ گئے اسلام لا چکے تھے ادر اس معرکہ میں آنکو خورت سُل گئے پرآئے نے اس بنا پر ابوجہل نے مید بھی اس اس کے لا ان کے دیا گئے۔ اس بنا پر ابوجہل نے مید بھی جو اتبہارانون بہا تبہاری آئکھ کے سامنے آکر ابوجہل نے حضری کے بھائی ابوعام کو بلاکر کہا، دیکھتے ہو! تبہارانون بہا تبہاری آئکھ کے سامنے آگر کے سامنے آگر

نکلا جاتا ہے۔عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے بھاڑ ڈالے اورگر داڑا کرواعہ او واعہ مواہ کا نعرہ مارنا شروع کیا، اس واقعہ نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ متبہ نے ابوجہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوااور کہا: میدان جنگ بتادے گا کہنامر دی کا داغ کون اٹھا تا ہے۔ یہ کہ کرمغفر ما نگالیکن اس کا سراس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفراس کے سر پڑھیک ندا تر اے مجوراً سرسے کپڑ البیٹا اورلڑ ائی کے ہتھیار ہے۔

چونکہ آنحضرت سَلَّ اللَّیْزِ اپنے ہاتھ کوخون ہے آلودہ کرنا پیندنہیں فرماتے تھے۔صحابہ میکانیم نے میدان

<sup>🗱</sup> ابن هشام ، ج۱ ، ص:۳۷۸ - 🥵 ابن هشام، جلد ۲ ، ص: ۲ ـ

<sup>🤀</sup> منتخب كنزالعمال غزوة بدر، ج٤، ص:٩٨ به روايت مسند ابن حنبل وابن ابي شيبهـ

کے کنارے ایک چھپر کاسائبان تیار کیا گہآ پ سُلَقینِمُ اس میں تشریف رکھیں۔سعد بن معاذ شِلْقَیْدُ دروازہ پر تیخ بعف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھرنہ بڑھنے پائے۔اگر چہ بارگاہ البی سے فتح ونصرت کا وعدہ ہو چکا تھا،عناصرِ عالم آ مادۂ مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہمر کاب تھیں، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کیس،مہاجرین کاعلم مصعب بن عمیر رٹیافٹیڈ کوعنایت فر مایا،خزرج کے علم ہر دار حضرت حباب بن منذر رٹیافٹیڈ اوراوس کے حضرت سعد بن معاذ بٹیافٹیڈ مقرر ہوئے۔

صبح ہوتے ہوتے آپ نے صف آ رائی شروع کی ، دست مبارک میں ایک تیرتھااس کے اشارہ سے صفیں قائم کرتے تھے۔ کہ کوئی شخص تل بھرآ گے یا پیچھے ندر ہے پائے لڑائی میں شوروغل عام بات ہے لیکن منع کردیا گیا کہ کسی کے منہ ہے آ واز تک نہ نکلنے پائے ۔ اس موقع پر بھی جبکہ دشن کی عظیم الثان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آ دمی بھی آ کر بڑھ جاتا تو بچھ نہ بچھ مسرت ہوتی ۔ آنخضرت منافیظ ہم تن وفا عقص حضرت صفائیظ اور حضرت عُسیل وظائفت وصحابی کہیں ہے آ رہے تھے ، راہ میں کفار نے روکا کہ محمد منافیظ کی مدوکو جارہ ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آنخضرت منافیظ کے پاس آ کے تو صورت حال عرض کی ، فرمایا : 'نہم ہرحال میں وعدہ وفاکریں گے ، ہم کوصرف اللہ کی مدور کارہے۔' اللہ اب دو صفیں آ منے سامنے مقابل تھیں ۔ تن و باطل ، نور وظلمت ، کفر واسلام ۔

ُ فَدُ كَانَ لَكُمْ اَيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا لَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ ﴾ ﴿ قَدُ كَانَ لَكُمْ اَيَةً فِي اللهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَمِر ان ١٣٠)

'' جولوگ یا ہم کڑےان میں تمہارے لئے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہاتھا اور دوسرااللہ کامنکر تھا۔''

یه عجیب منظرتها،اتنی بڑی وسیع دنیا میں تو حید کی قسمت صرف چند جانوں پرمنحصرتھی، صحیحین میں ہے کہ آنخضرت مَنَاتِیْظِ برسخت خضوع کی حالت طاری تھی ، دونوں ہاتھ پھیلا کرفر ماتے تھے:

''خدایا تونے بھے سے جو دعدہ کیا ہے آج پورا کر۔'' محویت اور بےخودی کے عالم میں چا در کند سے پر سے گرگر پڑتی تھی اور آپ کو خدایا! اگریہ چند سے گرگر پڑتی تھی اور آپ کو خرتک نہ ہوتی تھی ، کبھی تجدہ میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ''خدایا! اگریہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔'' کا اس بے قراری پر بندگان خاص کورفت آگئی حضرت ابو بکر جان نفوش کی ''حضور اللہ اینا وعدہ و فاکر ہے گا۔'' آخر روحانی تسکین کے ساتھ :

﴿ سَيُهُوْ مُو الْجُمَعُ وَيُولُونَ الرُّيْرَ ﴿ ﴾. (٥٤/ القمر ٤٥)

''فوج کوشکست دی جائے گی اوروہ پشت پھیردیں گے۔''

پڑھتے ہوئے لبِمبارک فتح کی پیشین گوئی ہے آشنا ہوئے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد: ٤٦٣٩ ـ (س)

<sup>🕸</sup> مسلم، كتاب الجهاد، باب الأمداد بالملائكة في غزوة بدر: ٥٨٨ ٤٠

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 🕟 : ٣٩٥٣ـ

النينة الذين المنظلة ا

قریش کی فوجیس اب بالکل قریب آگئیں۔ تاہم آپ نے صحابہ رہی اُلڈی کو پیش قدمی سے روکا اور فر مایا:
''جب دشمن پاس آ جا کیں تو تیر سے روکو۔' بید معرکہ، ایثار اور جان بازی کا سب سے بڑا جیرت انگیز منظر
تھا۔ دونوں فوجیس سامنے آ کیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے مگڑ ہے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت
الوبکر والٹن کے بیٹے (جواب تک کا فرضے) میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابوبکر والٹن کا موار کھینچ کر نکلے، بھا متبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ والٹن کی کوار میں مقابلہ کو نکلے، حضرت عمر والٹن کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ جھ

لڑائی کا آغازیوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حصری جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا۔ آگے ہو ھا، مجع حضرت عمر مخاتفۂ کاغلام اس کے مقابلہ کو لکلا اور مارا گیا۔

عتبہ جوسر دار انشکر تھا، ابوجہل کے طعنہ سے خت برہم تھا۔ سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبارز طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نا مور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جانے سے عقد عقبہ کے سینہ پرشتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ ، حضرت عبداللہ بن رواحة تن اللہ کو نکا ہے مقابہ کو نکا ہے کہ مقابہ کو نکا ہے کہ مقابہ کو نکا ہے کہ مقابہ کو نکا ہے خوش نہیں۔ مقابلہ کو نکلے ۔ عقبہ نے نام ونسب بو چھا اور جب بیمعلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عقبہ نے کہا ہم کو تم سے غرض نہیں۔ میں است خضرت من اللہ کو نہیں کہ کو رائے اللہ کو است میں ، حضرت علی ، حضرت عبیدہ جن اللہ کہ میدان میں آئے ہے ارشاد کے مطابق انصار ہے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے ) میں ان لوگوں کے چہروں پر میدان میں آئے ، چونکہ (بیلوگ خود پہنے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے ) میدان میں آئے ، چونکہ (بیلوگ خود پہنے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے ) میدان میں است جو تھا تم کون ہو، سب نے نام ونسب بتائے۔ عتبہ نے کہا'' ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔''

عتبہ حضرت حمزہ ڈلائٹیڈ سے ادرولید حضرت علی ڈلائٹیڈ سے مقابل ہوا، ادردونوں مارے گئے ،کیکن عتبہ کے بھائی شہبہ نے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ ڈلائٹیڈ کو زخمی کیا، حضرت علی ڈلائٹیڈ نے بڑھ کرشیبہ کوتل کر دیا اور عبیدہ ڈلائٹیڈ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ مٹائٹیڈ کی خدمت میں لائے۔حضرت عبیدہ ڈلائٹیڈ نے آنخضرت مٹائٹیڈ سے پوچھا کہ کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا دونہیں تم نے شہادت پائی۔''حضرت عبیدہ ڈلائٹیڈ نے کہا آج ابوطالب زندہ ہوتے تونسلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مشتق میں ہوں:

<sup>🆚</sup> استیعاب، ذکر عبدالرحمن بن ابی بکر ، ج۲، ص: ٤٠٤ حیررآ یاد، ۱۳۱۹هـ

<sup>🍄</sup> سيرت ابن هشام، ج١، ص: ٣٨٨ مطبع محمد على مصر

کتب صدیت میں جوالفاظ میں مختلف ہیں اب و داو د (کتباب المجھاد ، باب فی المبارزة : ٢٦٦٥) میں ہے کہ عتب نے کہا کہ متب دادران عمرزاد دیا ہے کہ "اس سے انصاری تو ہین کہم کواسی برادران عمرزاد دیا ہے کہ "اس سے انصاری تو ہین منظور نہیں ملک کہ کہ دالے انصار کی تو ہیں منظور نہیں ملک ہی کہ انتقام خون کا مطالبہ قریش سے ہے انصار سے ہیں لیکن اس سے انکار نہیں ہوسکا کہ کہ دالے انصار کو اپنی مسر نہیں بجھے تھے میچ دواجوں میں فدکور ہے کہ جب ایوجہل انصار کے ہاتھ سے مارا گیا تو مرتے وقت اس نے کہا: کاش! جھے کو فلاحوں (کاشتکارول) کے مواکسی اور نے مارا ہوتا، انصار کھینی کا پیشر کرتے تھے جوقریش کے بزدی کے معدوب تھا۔ اس سعد ، غزوة بدر والبدایة والنہایة ابن کثیر ج ۳ ، ص: ۲۷۳ مطبوعه مصر ہے ان در قانی ، ج ۱ ، ص: ۲۸۵ ان واقعات میں روایتی مختلف ہیں اور قریا سب ہم مرتبہ ہیں، اس لئے جوروایت انتھار کرئی جائے قابل الزام نہیں۔

سعید بن العاص کا بیٹا (عبیدہ) سرسے پاؤں تک لوہ میں ڈوبا ہواصف سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر رفیانٹیڈ اس کے مقابلہ کو نظے، چونکہ صرف اس کی آئیکھیں، تاک کرآ تکھیں میں برچھی ماری وہ زمین پرگرااور مرگیا۔ بھرچھی اس طرح بیوست ہوگئی تھی کہ حضرت زبیر رفیانٹیڈ نے اس کی لاش پر پاؤل اڑا کر کھینچا تو بردی مشکل سے نکلی ، لیکن دونوں سرے خم ہو گئے، یہ برچھی یا دگار رہی یعنی حضرت فریر رفیانٹیڈ ہے آئی گئے۔ فائل کی۔ پھر چاروں خلفا کے پاس نتقل ہوتی رہی پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رفیانٹیڈ کے پاس آئی۔ بھ

حضرت زبیر رفایقی نے اس معرکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے ، شانہ پر جوزخم تھا اتنا گہرا تھا کہ ایتھے ہو جانے پراس میں انگلی چلی جاتی تھی، چنا نچیان کے بیٹے (عروہ) بحیین میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے، جس تلوار سے لڑے تھے وہ لڑتے لڑتے گرگئی تھی۔ چنا نچہ جب عبداللہ بن زبیر رفایقی شہید ہوئے تو عبدالملک نے عروہ سے کہا: تم زبیر کی تلوار پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں، عبدالملک نے پوچھا: کیونکر؟ بولے کہ بدر کے معرکہ میں اس میں دندانے پڑگئے تھے، عبدالملک نے تھدیق کی اور بیمصرع پڑھا، بھن فلول من قراع الکتائب، عبدالملک نے تلوار عروہ کودے دی، انہوں نے اس کی قیت لگوائی تو تین ہزار تھہری، اس کے تبضہ برجا ندی کا کام تھا۔ 🕏

اب عام حملہ شروع ہو گیا ،مشرکین اپنے بل بوتے پرلڑ رہے تھے۔لیکن ادھرسرور عالم مَثَاثَیْمُ سربسجدہ صرف اللّٰد کی قوت کا سہاراڈھونڈ رہے تھے۔

ابوجہل کی شرارت اور دھمنی اسلام کا عام چرچا تھا۔اس بنا پر انصار میں سے معقو فر اور معافر دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ بیشقی جہاں نظر آ جائے گایا اس کو مٹادیں گے یا خود مث جائیں گے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وہلی تھا کہ بیش صف میں تھا کہ دفعتہ مجھ کو دا ہنے بائیں دونو جوان نظر آئے۔ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابوجہل کہاں ہے؟ میں نے کہا: برادر زادے! ابوجہل کو پوچھ کر کیا کرے گا؟ بولا کہ' میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ابوجہل کو جہاں دکھیلوں گایا اسے تل کر دوں گایا خودلا کر مارا جاؤں گا؟' میں جواب نہیں دینے پایا تھا کہ دوسر نے وجوان نے بھی مجھ سے کانوں میں یہی با تیں کہیں۔ میں نے دونوں کو اشارہ سے بتایا کہ ابوجہل وہ ہے، بتانا تھا کہ دونوں بازی طرح جھپنے اور ابوجہل خاک پر تھا۔ بیدونوں جوان عفراء

<sup>🐞</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب ١٩٩٨٠ ين پوراواتعمنقول ٢٠ 😆 ايضاء

پ براور تفصیل صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، باب قتل ابی جهل: ۳۹۷۳ کو در می ب

و الله المنافظ کے بیٹے تھے''معو ذومعاذ ڈِلٹٹھٹا۔'' 🏕 ابوجہل کے بیٹے عکرمہنے عقب ہے آ کرمعاذ کے بائیں شانہ پرتلوار ماری،جس سے بازوکٹ گیا،کیکن تسمہ باقی لگار ہا،معاذ نے عکرمہ کا تعاقب کیاوہ پچ کرنگل گیا،معاذ دیا ہے۔ عالت میں لڑ رہے تھے کیکن ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی ، ہاتھ کو پاؤں کے پنچے د با کر تھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہوگیا،اوراب وہ آ زاد تھے۔ 🗗

ٱنخضرت مَلْ ﷺ نے لڑائی ہے پہلے ارشاد فر مایا تھا کہ' کفار کے ساتھ جولوگ آئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جوخوثی ہے نہیں بلکہ قریش کے جبر ہے آئے ہیں۔'' ان لوگوں کے نام بھی آپ نے بتادیے تھے،ان میں ابوالبختری بھی تھا،مجذرانصاری کی نظرابوالبختری پر پڑی،مجذر نے کہا چونکہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے تیرے قتل سے منع فر مایا ہے، اس لئے تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں، ابوالبختری کے ساتھ اس کا ایک رفیق بھی تھا۔ ابوالبختری نے کہااں کوبھی؟ مجذرنے کہا' دنہیں''ابوالبختری نے کہا تو میں خاتو نان عرب کا پیطعہ نہیں من سکتا کہ ابوالبختری نے اپنی جان بچانے کے لئے رفیق کا ساتھ جھوڑ دیا۔ 🦚 یہ کہر ابوالبختری پیرجز پڑھتا ہوا مجذر برحمله آورجوااور مارا گیا۔ 🗱

لن يسلم ابن حُرةٍ زميله 💎 حتى يموت اويزي سبيله ''شریف زادہ اپنے رفیق کوچھوڑنہیں سکتا جب تک کہ مرنہ جائے یادہ اپناراستہ نہ دیکھ لے'' عتبهاورا بوجہل کے مارے جانے ہے قریش کا پائے ثبات اکھڑ گیا اور فوج میں بے دلی چھاگئی۔ ٱستحضرت مَنْ النَّيْمِ كَا شديد دتمن اميه بن خلف بهي جنَّك بدر مين شريك تقا، حضرت عبدالرحمن بن عوف طلفیٰ نے اس ہے کسی زمانہ میں معاہدہ کیا تھا کہوہ مدینہ میں آئے گا تو بیاس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر میں اس اللہ کے رشمن سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا۔لیکن عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹیٰڈ نے جاہا کہ وہ نچ کرنکل جائے ،اس کو لے کرایک پہاڑ پر چلے گئے ۔ا تفاق ہیہ كه حضرت بلال والتُغيَّز نے ديكي ليا، انصار كوخبر كردى \_ دفعته لوگ ٹوٹ پڑے، انہوں نے اميہ كے بيٹے كوآ گے کر دیالوگوں نے اس کوتل کر دیا 'لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امید کی طرف بڑھے، انہوں نے امیہ ہے کہا كتم زمين پرليٺ جاؤ، په ليٺ گيا تووه اس پر چھا گئے كہلوگ اس كو مار نے نہ يا ئيں ليكن لوگوں نے ان كي ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کراس کونٹل کر دیا۔حضرت عبدالرحمٰن ﴿اللَّمَٰذِ ۚ کَ بَھِی ایک ٹا تگ زخمی ہوئی اور زخم کا

نشان مرتول تك قائم ربار 🗗

<sup>🏕</sup> بخاری، کتاب المغازی، باب .... ۱۹۸۸ بعض روایتوں میں ان دونو ن نو جوانو ں کا نام معاذین عمر وین جموع اور معاذین عفراء ہے۔ زرقانی میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور وایتوں کے درمیان تعلیق کی صورت بھی مذکور ہے۔ دیکھوز رقانی ، ج ١ ، ص ٢٩٦٠۔

<sup>🥸</sup> تاريخ طبري، ج٣، ص١٣٢٩ ، ١٣٣٠ \_ 🐞 عيون الإثر، ج١، ص:٢٥٨، مكتبه قدسي: ١٣٥٦ هـ 🗱 طبری ، ج۳ ، ص : ۲۶۳۵ له به پوراداقع مين جاري مين به بيكن چونكه كتاب المغازي مين بيس بلكه كتياب المو كالة ،

باب اذا وكل المسلم حربياً: ٢٣٠١ ميس ب،اس ك ارباب سيرى نظرتيس يري ـ

ابوجہل اور عتبہ وغیرہ کے تل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کوگر فتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس ، حضرت عقیل (حضرت علی ڈائٹنڈ کے بھائی ) نوفل ، اسود بن عامر ، عبداللہ بن زمعہ اور بہت سے بڑے بڑے معز زلوگ گرفتار ہوئے۔

آ تخضرت مُنَا لَيُنَا نَعِمَ دیا کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے ، ابوجہل کا کیا انجام ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود طلق نے جا کرلاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم تو ٹر رہاتھا، بولے: تو ابوجہل ہے؟ اس نے کہا: ''ایک شخص کواس کی قوم ﷺ نے قبل کر ، یا تو بی نخر کی کیا بات ہے' ابوجہل نے ایک دفعہ ان تو تھیٹر ماراتھا، انہوں نے شخص کواس کی قوم ﷺ نے قبل کر ، یا تو بی نخر کی کیا بات ہے' ابوجہل نے ایک دفعہ ان کو تھیٹر ماراتھا، انہوں کے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤل رکھا، ابوجہل نے کہا: او بکری چرانے والے! دیکھوتو کہاں پاؤل رکھتا میں دیا ہے۔ جو جو جو بیٹر میں میں اس کی گردن پر پاؤل رکھا، ابوجہل نے کہا: او بکری چرانے والے! دیکھوتو کہاں پاؤل رکھتا ہو جو جو بیٹر بیا ہو بیا کہ انتقام میں اس کی گردن پر پاؤل رکھا، ابوجہل نے کہا: او بکری چرانے والے! دیکھوتو کہاں پاؤل رکھا

ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹو اس کا سرکاٹ لائے اور آنخضرت مٹائٹو کی کے قدموں پر ڈال دیا۔ ایک مغربی مؤرف مؤرخین کو جن کے نزدیک عالم اسباب میں جو پچھ ہے صرف اسباب ظاہری کے نتائج ہیں۔ حیرت ہے کہ تین سو پیدل آ دمیوں نے ایک ہزار جن میں سوسواروں کا رسالہ تھا کیونکر فتح ہوئی ، لیکن تائید آسانی نے بار ہالیہ حیرت انگیز مناظر دکھائے ہیں۔ تاہم اس واقعہ میں ظاہر بینوں کے اطمینان کے سامان مجھی موجود ہیں، اوّل تو قریش میں باہم اتفاق نہ تھا۔ عتبہ سردار الشکر لڑنے پرراضی نہ تھا، قبیلہ زہرہ کے لوگ بدر تک آکروا پس جلے گئے، پانی بر سنے سے موقع جنگ کی یہ حالت ہوگئی کہ قریش جہاں صف آ راتھے وہاں کی پی تک آکروا پس جلے گئے، پانی بر سنے سے موقع جنگ کی یہ حالت ہوگئی تھی کہ قریش جہاں صف آ راتھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلنا پھر نامشکل تھا، قریش مرعوب ہوکر اسلامی فوج کا تخیینہ غلط کرر ہے تھے، یعنی اپنی تعداد سے دوگنا، چنانچے قرآن مجید میں ہے:

''وواپٰی آئکھوں ہے مسلمانول کواپنے آپ سے دوگناد مکھر ہے تھے۔''

کفار کی فوج میں کوئی ترتیب اور صف بندی نہ تھی، بخلاف اس کے آنخضرت مُثَاثِیْنِ نے خود دست مبارک میں تیر لے کرنہایت ترتیب سے مفیں درست کی تھیں مسلمان رات کواطمینان سے سوئے ، مبح اٹھے تو تازہ دم تھے۔ بخلاف اس کے کفار، لے اطمینانی کی وجہ سے رات کوسونہ سکے تھے۔

تاہم بیداسباب ہیں، ان کا اجتماع اور تہید یہی تائید اللی ہے۔ پھر قریش اور مسلمانوں کی فوج کا باہم مقابلہ کروتو نظر آئے گا کہ عام فوجی نظر کیا مسلمانوں کی فتح کی مقتضی تھی۔ قریش کی فوج میں ہڑے ہرار دولتھ، جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ ندتھا، قریش کی تعداد ایک ہزار تھی، مسلمانوں کی فوج میں صرف دو گھوڑے تھے، مسلمانوں میں بہت کم سیابی تمام ہتھیا روں ہے لیس تھے اور ادھر قریش کا ہرسیابی لو ہے میں غرق تھا۔

باایں ہمہ خاتمہ جنگ پرمعلوم ہوا کہ سلمانوں میں سے صرف ہم اٹھخصوں نے شہادت پائی ہے۔ جن میں ۲

🗘 بخارى، كتاب المغازى، باب قتل ابى جهل: ٣٩٦٢، ٣٩٦٣ـ

🌣 زرقانی، ج۱، ص:٤٩٦ بروایتِ ابن اسحاق وحاکم ـ

النابغ النابع المنابع 
مها جراور باقی انصار سے ایکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی، رؤسائے قریش جوشجاعت میں ناموراور قبائل کے سپہ سالا رہتے ، ایک ایک کر کے مارے گئے ، ان میں شیبہ ، عتبہ ، ابوجہل ، ابوالبختر کی، زمعہ بن الاسود ، عاص بن ہشام ، امیہ بن خلف ، منبہ بن الحجاج ، قریش کے سرتاج سے ، قریبا • کے آدمی قبل اور اس قدر گرفتار ہوئے ، اسپر اب جنگ میں سے عقبہ اور نضر بن حارث قبل کر دیے گئے ۔ باقی گرفتار ہوکر مدینہ میں قدر گرفتار ہوئے ، اسپر اب جنگ میں سے عقبہ اور نضر سے علی ڈائٹیڈ کے بھائی ) ابوالعاص (آنخضرت مُن النیڈ اللہ کے ۔ ان میں حضرت عباس ، حضرت علی ڈائٹیڈ کے بھائی ) ابوالعاص (آنخضرت مُن النیڈ کے کے داماد ) بھی شے ۔

لڑائیوں میں آنخضرت مُنَا ﷺ کامعمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی، آپ اس کوز مین میں دفن اللہ کرا دیے الیک کا الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔
کرا دیے الیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لئے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔
ایک وسیح کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوادیں، لیکن امید کی لاش پھول کر اس قابل نہیں رہی تھی کہ جگہ سے ہٹائی جائے ، اس لئے و ہیں خاک میں دبادی گئی۔ چھ

اسیران جنگ جب مدینہ میں آنخضرت مُنالیّنیَّا کے ساسنے آئے تو حضرت سودہ (آنخضرت مَنَالیّنیُّا کی روجہ محترمہ) بھی تشریف رکھتی تصیں ۔ان قید یوں میں ان کے عزیز سہیل بن عمر وبھی تھے،ان پرنگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں کہتم نے عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں ، بینہ ہوسکا کہ لا کر مرجاتے۔ اسیران جنگ دودو، چارچارصحا بہ تقسیم کر دیے گئے ۔اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جا میں ،صحابہ وہنائی ہُن نے ان کے ساتھ بہتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اورخود کھجور کھا کررہ جاتے تھے۔ان قید یوں میں ابوعز برجھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر وہنائی کھا کہ تھے۔ان کا بیان ہے کہ مجھوجن انسار یوں نے اپنے گھر میں قید کو روئی میر ہے ساتھ رکھ دیتے اورخود کھجوریں اٹھا لیتے مجھوٹر میں اورخود کھجوریں اٹھا لیتے مجھوٹر میں اور بیان کے ہاتھ میں دے دیتا ،کیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس دیتے اور بیاس بنا پر تھا آتی اور میں روثی ان کے ہاتھ میں دے دیتا ،کیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس دیتے اور بیاس بنا پر تھا کہ آتی خضرت مُنابِّنِیْم نے تا کیدکی تھی کہ قید یوں کے ساتھ اسلوک کیا جائے ۔ ایک

قید یوں میں ایک شخص سہیل بن عمروتھا، جونہایت فضیح اللمان تھا اورعام مجمعوں میں آنخضرت منگائیگا کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رٹھائٹی نے کہا: یارسول الله منگاٹیگا اس کے دو خیلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ چھراچھانہ بول سکے۔ آنخضرت منگاٹیگا نے فرمایا: ''کہ میں اگراس کے عضو بگاڑوں گا (مثلہ) تو گو نبی ہول کیکن اللہ اس کی جزامیں میرے اعضاء بھی بگاڑدے گا۔'') ﷺ

 مسائل المنافظ النبيان (رئيس المنافقين) نے كه حضرت عباس ظافئو كا ہم قد تھا، اپنا كرية منگوا كرديا ، هي عارى ميں ہے كہ آنخضرت منگا اللہ كفن كے لئے جواپنا كرية عنايت فرمايا تھا، وہ اى احسان كا معاوضہ تھا۔ 4 عام روايت ہے كہ آنخضرت منگا تي اللہ كفن كے لئے جواپنا كرية عنايت فرمايا تھا، وہ اى احسان كا معاوضہ تھا۔ 4 عام روايت ہے كہ آنخضرت منگا تي اللہ كے معاملہ ميں كيا كيا جائے ، حضرت الو بكر ظافئو نے غرض كى كرسب اپنے ،ى عزيز وا قارب ہيں، فديہ لے كر چھوڑ دي جا كيں روست وشمن ،عزيز وا قارب، قريب چھوڑ دي جا كيں اور ہم ميں سے ہر محف اپنے عزيز وا قارب، قريب وا تي كر جھوڑ ديا اللہ كا منابوں نے بيرائے دى كر سب قال كرد ہے جا كيں اور ہم ميں سے ہر محف اپنے عزيز وا قارب، قريب كو آپ قال كر ہے ہوئا كا كر اللہ كا عناب آيا اور بي آيت الرئ

﴿ لَوُلَا كِنْكِ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَهَ سَكُمْ فِيهَا أَخَذْ تُمْ عَلَاكِ عَظِيْمٌ ﴿ (٨/ الانفال: ٦٨) "اگرالله كانوشته پہلے نه لکھا جا چكا ہوتا تو جو پچھتم نے لیا،اس پر برواعذاب نازل ہوتا۔" آنخضرت سَلَّقَیْمُ اور حضرت ابو بکر مِنْلِقَیْنَ بیعتاب ربانی سن کررویزے۔

یہ روایت تمام تاریخوں میں مذکور اور احادیث میں بھی موجود ہے لیکن سبب عمّاب کے بیان میں اختلاف ہے۔ تر مذی میں جوروایت ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ اس وقت تک مال غنیمت کے متعلق احکام نہیں آئے تھے۔ عرب کے عام دستور کے موافق صحابہ دی آئی نفیمت میں مصروف ہو گئے۔ اس پر عمّاب آیا، چونکہ اس کے متعلق پہلے کوئی تھم نہیں دیا گیا تھا، اس لئے بیجرم معاف کر دیا گیا اور تھم آیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آچکا طال ہے۔ قر آن مجید میں عمّاب کے بعد بیالفاظ ہیں:

﴿ فَكُنُوا مِمَّا غَيْمُتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا \* ﴾. (٨/ الانفال: ٦٩)

"توجوتم نے لوٹا ہےا ب کھاؤ کہ حلال ،طیب ہے۔"

اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ مال جو ہاتھ آیا تھا وہ حلال کردیا گیا اور وہ مال غنیمت تھا، غرض صحیح مسلم اور ترفدی دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عثاب فدید لینے یا مال غنیمت کے لوٹے پرتھا صحیح مسلم میں بد الفاظ ہیں کہ جب عثاب کی آیت نازل ہوئی تو آپ رونے لگے اور جب حضرت عمر واللین نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ((ابکی المذی عوض علی اصحاب من الحذھ م الفداء)) یعنی "تمہارے ساتھیوں نے جوفدیدلیاس پر، جواللد کی طرف سے پیش کیا گیا اس پر، رور ہا ہوں۔"عمومًا لوگوں نے غلط فہمی سے بیش میں کر ڈالا۔ چنا نچہ لوگوں نے اس آیت سے سیمجھا ہے کہ عتاب اس پر آیا کہ اسیران جنگ کوٹل کیون نہیں کر ڈالا۔ چنا نچہ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب الکسوة للاساری:۳۰۰۸.
 الامداد بالملائکة في غزوة بدر: ۵۸۸.
 چامع ترمذي، ابواب تفسير القرآن، تفسير سورة الانفال: ۳۰۸۵.

وَمَن يُوْلِلُونِينَ } ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّه

﴿ مَا كَانَ لِنَكِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرى حَتَّى يُنْغِنَ فِي الْأَرْضِ ۗ ﴾ (٨/ الانفال:٦٨)

''کسی نبی کو بیمناسب نہیں کہ بغیراچھی طرح خوزیزی کرنے کے لوگوں کو قیدی بنائے۔'' اس

لیکن اس آیت کا صرف بید ماحسل ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی خوزین ی نہ ہو چکے، قیدی بنانا مناسب نہیں ،اس سے یہ کیونکر ثابت ہوسکتا ہے کہ اگر خوزین کی سے پہلے لوگ گرفتار کر لئے گئے تو الوائی کے بعد بھی وہ قتل کئے صابحتے ہیں؟

بہرحال اسیران جنگ سے چار چار ہزار درہم فعد بیالیا گیا الیکن جولوگ نا داری کی وجہ سے فعد بیا دانہیں کر کتے تھے، وہ چھوڑ دیے گئے ،ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو تکم ہوا کہ دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا

سکھادیں 🗱 تو چھوڑ دیے جائیں گے،حضرت زیدین ثابت بنائٹنڈ نے ای طرح پڑھنا لکھنا سکھاتھا۔ 😝

انصار نے آنخضرت مُناتِیم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس ڈائٹیڈ ہمارے بھانچے ہیں۔ہم

ان کا فدیدچھوڑ دیتے ہیں۔لیکن آنخضرت مُناتیکم نے مساوات کی بناپر گوارانہیں فرمایا 🕏 اوران کوبھی فدیدادا

کرنا پڑا۔فدید کی عام مقدار ۳،۲۷ ہزار درہم تھی ،لیکن امراء سے زیادہ لیا گیا،حضرت عباس ڈالٹٹٹ دولتند تھے،اس لئے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی،انہوں نے آنخضرت شکالٹیٹم سے شکایت کی ،لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ

ت اسلام نے جومساوات قائم کی ،اس میں قریب و بعید ،عزیز و برگاند، عام وخاص کے تمام تفریقے من چکے تھے،

اسملام سے بوشساوات قام ن ان یں کریب و بعید ، حریز و بیکانہ، عام دھاس نے نمام نفر نے مٹ چیا تھے، (کیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی بیدمساوات تھی ، دوسری طرف محبت کا بیرتقاضا تھا کہ حضرت عباس دلی تنظیرہ کی

کراہ س کررات کوآپ آ رام ندفر ماسکے لوگوں نے ان کی گر ہ کھولی تو آپ مُنْ اَیْتُوَا نے آ رام فر مایا )۔

آ مخضرت منافیق کے داماد ابوالعاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھے،ان کے پاس فدیدی رقم نہ تھی آ مخضرت منافیق کی صاحبز ادی زینب بیافین کو (جوان کی زوجہ تھیں اور مکہ میں تھیں ) کہلا بھیجا کہ فدیدی رقم بھیج ویں حضرت زینہ خلیق کا در ایکا جہوا تھا تہ حضہ یہ نہ بے جلیجی نہ جمد میں ان کہ اس کا تھیں ان

بھیج دیں۔حضرت زینب بلائٹٹا کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ بلاٹٹٹا نے جہیز میں ان کوایک ٹیمتی ہار دیا ت حد میں العدم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

تھا۔ حضرت زینب بھاتھا نے زرفد یہ کے ساتھ وہ ہاربھی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ آنخضرت مناتی ہے دیکھا تو میں اور ح ۲۵ برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آگیا۔ آپ بے اختیار روپڑے اور صحابہ سے فرمایا: ''تمہاری مرضی ہوتو بیٹی کو ماں

کی یادگارواپس کردو۔''سب نے تسلیم کی گر دنیں جھکا دیں اوروہ ہارواپس کر دیا۔ 🗱

(ابوالعاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب طاقطا کو مدینہ جھیج دیا، ابوالعاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چندسال کے بعد بڑے سروسامان سے شام کی تجارت لے کر نکلے، واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو مع تمام مال واسباب گرفتار کرلیا، اسباب ایک ایک سپاہی پرتقسیم ہوگیا، یہ چھپ کر حضرت زینب وٹائٹھا کے

<sup>🕻</sup> مسند ابن حنبل ، ج ۱ ، ص: ۲٤٧ . 🌣 طبقات ابن سعد، جزء مغازی ، فسم اول ، ص: ۱۶ ـ

<sup>🚯</sup> بخاری، کتاب المغازی، باب ۱۸۰۰ عـ

<sup>🧱</sup> تاريخ طبري، ج٣، ص:١٣٤٨ وابو داود، كتاب الجهاد، باب في فداء الاسير بالمال:٢٦٩٢\_

سِندِينَوُ النَّذِينَ ﴾ ﴿ \$ 35

پاس پہنچہ انہوں نے پناہ دی۔ آنخضرت مٹی ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ''اگر مناسب سمجھوتو ابوالعاص کا اسباب واپس کردیا اسباب واپس کردو۔'' پھر شلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سپاہیوں نے ایک ایک دھا گا تک لالا کرواپس کردیا اب بیرواراییا نہ تھا جو خالی جاتا۔ ابوالعاص مکہ آئے اور تمام شرکا کو حساب سمجھا کردولت اسلام سے فائز ہوئے اور کہددیا کہ بیٹ کہوکہ ابوالعاص ہمارا رو پیدکھا کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں ، تا کہ بیٹ کہوکہ ابوالعاص ہمارا رو پیدکھا کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں ، تا کہ بیٹ کہوکہ ابوالعاص ہمارا رو پیدکھا کر قاضے کے ڈریے مسلمان ہوگیا )۔ ﷺ

بدر کی خبر مکہ میں پنجی تو گھر گھر ماتم تھالیکن غیرت کی وجہ ہے قریش نے منا دی کرا دی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔اس لڑائی میں اسود کے تین لڑکے مارے گئے ،اس کا دل امنڈ آ تالیکن قو می عزت کے خیال سے رونہیں سکتا تھا۔اتھا تی ہے کہ ایک دن کسی طرف سے رونے کی آ داز آئی ،سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دوری ہے ،نوکر سے کہا: دیکھنا کون روتا ہے؟ کیارونے کی اجازت ہوگئی؟ میر سے سینہ میں آگ لگر ،بی ہے جی کھول کررولوں تو تسکین ہوجائے۔آ دمی نے آکر کہا ایک عورت کا ادنٹ کم ہوگیا ہے اس کے لئے رور بی ہے، اسود کی زبان سے باختیار پیشعر نکلے:

''اونٹ کے گم ہونے پرروقی ہے اوراسکونینز نہیں آتی (اونٹ پر) مت رو، بدر پرآنسو بہا، جہاں قسمت نے کی کی ، تجھ کورونا ہے توعقیل پررو،اور حارث پرروجو شیرول کاشیر تھا۔''

اتبكى ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود فبكى ان بكيت على عقيل وبكى حارثا اسد الاسود

(عمیربن وہب قریش میں اسلام کا تخت و تمن تھا۔ وہ اور صفوان بن امیہ چر میں بیٹے ہوئے مقولین بدر کامائم کررہ تھے۔ صفوان نے کہا: ''اللہ کی شم !اب جینے کامز فہیں۔''عمیر نے کہا: پچ کہتے ہو،اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہوکر جاتا اور محمد من اللیڈیٹر کوئل کرآتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا: تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو،ان کا میں ذمہ دار ہوں ،عمیر نے گھر آکر کوار زہر میں بجھائی اور مدید بنہ پہنچا، حضرت عمر شائیڈیٹر کی فرمت میں لائے، کہنچا، حضرت عمر شائیڈیٹر نے اس کے تیور دیکھ لئے ، گلا دبائے اس کو آئے خضرت من اللیڈیٹر کی خدمت میں لائے، آپ من اللیڈیٹر نے فرمایا: '' بھوٹر دو، عمیر قریب آجاؤ۔'' پوچھا: ''کس ارادہ ہے آئے۔'' جواب دیا کہ جیٹر کو چھڑا نے آیا ہوں۔ فرمایا: '' بھر تکوار کیوں حاکل ہے؟'' عمیر نے کہا آخر تکوار یں بدر میں کس کام آئیں، فرمایا:'' کیون نہیں بتم نے اور صفوان نے جرمیں بیٹھ کرمیر نے تی کی سازش نہیں گی۔'' عمیر آپ من اللہ عمیر اس کے سوااس من کرسنا نے میں آگیا۔ باخشیار ہوکر بولا: محمد (منائیڈیٹر)! بیٹک تم پنج بر بو، باللہ میر ے اور صفوان کے سوااس من کرسنا نے میں آگیا۔ بائیڈیٹر کی اللہ میں کرسا نے میں آگیا۔ بائیڈ میر ے اور صفوان کے سوااس

🕻 تاریخ طبری، ج۲، ص:۱۳۰۱

سِندانِ اللَّهِ الْمَانِيُّ الْمَانِیُّ الْمَانِیُّ الْمَانِیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معاملہ کی کسی کوخبرینہ تھی۔ قریش جو آنخضرت مَنَّ الْمَیْنِ کے قبل کی خبر سننے کے منتظر تھے انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر بنی۔

حضرت عمیر رفانتی مسلمان ہوکر بہادرانہ مکہ میں آئے جہاں کا ہر ذرہ اس وقت مسلمانوں کےخون کا پیاسا تھا۔ان کواسلام کے دوستوں ہے جس شدت کے ساتھ عدادت تھی،اس شدت سے وہ اب دشمنان اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں بینج کرانہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلا یا اورا یک مجمع کثیر کواس روثنی سے منور کردیا )۔ ♣ غر• وہ بدر کا بیان قرآن میں

اس غزوہ کو دیگر غزوات پر جوامتیازات حاصل ہیں ان میں ایک بیبھی ہے کہ خود اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کامفصل ذکر کیا ہے اور ایک خاص سور ہ (انفال) بدر کے احسانات وقعم کی تفصیل اور بعض مسائل متعلقہ بدر کی توضیح کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔واقعہ کی اصل حقیقت جاننے کے لئے آسان کے پنچے اس سے زیادہ کوئی صحیح ماخذ موجوز نہیں:

<sup>🐞</sup> يتمام داقعات تاريخ طبري مين بحواله عروه بن زبير طالتفا ندکور مين ، چ ۴۴من ۱۳۵۴ س

مُتَحَيِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَأَءَ بِعَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْولهُ جَهَدَّهُ وَبِشُلَ الْمَصِيرُ وَ فَكُمْ نَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَفَى اللهَ وَلَكِنَّ اللهَ وَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ مُوهِنَ كَيْدِ وَلِينِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ ذَلِكُمْ وَانَّ اللهَ مُوهِنَ كَيْدِ اللهَ مُؤهِنَ كَيْدِ اللهَ مَوْدُوا اللهَ مَا وَانْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ 
(٨/ الانفال ٢ تا١٩)

''مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جا کیں اور جب اس کی آپیتیں یڑھ کرسنائی جائیں توان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اوروہ اینے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ، جونمازیہ یا بندی پڑھتے ہیں اور اللہ نے جوان کوروزی دی ہے۔اس سے راہ اللی میں بھی کچھ دیتے ہیں، یہ ہیں سےمومن،ان کے لئے اللہ کے پاس رہے ہیں، بخشش ہےاوراچھی روزی ہے، جس طرح اے پیٹیبر! تیرااللہ بچھ کونق پر تیرے گھرے (بدرتک) نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔ وہ تجھ سے تن ظاہر ہوئے پیچیے بھی جھگڑتا ہے، گویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جارہے ہیں اور وہ موت کو دیچےرہے ہیں اور جب اللہ تم سے قریش كة فلداور قريش كي فوج ميں سے ايك كاوعدہ كرتا ہے كدوہ تمہارے لئے ہے ،تم حاہتے ہوكہ بِخر حشه والأكروه تم كول جائ (ليعن قافله) اورالله بيه جابتا ہے كه حل كوايي تكم سے ثابت کرے اور باطل کومٹائے ۔ گوگنا ہگاراس سے رنجیدہ ہوں۔ یادکرو، جبتم اینے پروردگار سے فریاد کررہے تھے،اس نے تمہاری سی (اور کہا) میں تمہاری لگا تاریزار فرشتوں سے مدد كروں گا۔اللہ نے بیصرف مسلمانوں كی خوشي اوراطمينان قلب كے لئے كہااور فتح تو صرف الله ك ياس ب، الله غالب ودانا ب\_ يادكرو، جب تمهاري تسكين ك لئ اين طرف ي اونگھتم پرطاری کرر ہاتھااورآ سان سے یانی برسار ہاتھا کہتم کو یاک کرے اور شیطان کی نایا کی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مغبوط کرے اور ثابت قدم رکھے۔ یاد کرو، جب اللہ فرشتوں کو تھم دے رہاتھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کا فروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ کا فروں کی گر دنیں مارواور ہر جوڑیر مارو، بیاس لئے کہ انہوں نے الله اور الله کے رسول سے دشمنی کی ہے اور جو الله اور الله کے رسول سے دشمنی کرے گا الله اس کو پخت عذاب دینے والا ہے، یہ ہے عذاب اس کا مزہ چکھو، کا فروں کے لئے عذاب دوزخ ہے۔مسلمانو!جب میدان جنگ میں کا فرول کے مقابل آؤ توپشت نہ پھیرواور بجزاس

کے کہ لڑنے کیلئے مڑے یا کسی دستہ کی طرف پھرے جوکوئی پشت پھیرے وہ اللہ کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھا نا جہنم ہوگا اور وہ کیا براٹھ کا نا ہے۔ مسلمانو! ان کا فروں کوتم نے نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا اور اے محمد مثانی نیز ہم نے نہیں پھینکا جبتم نے پھینکا الیکن اللہ نے پھینکا ایکن اللہ نے پھینکا ایکن اللہ نے پھینکا ایکن اللہ نے پھینکا ایکن اللہ نے پھینکا کو اچھا انعام دے ، اللہ دانا اور بینا ہے اور کا فروں کے داؤج کے کو کئی مفید کمز درکر نے والا ہے ، اگر فتح چاہتے تھے تو فتح آپکی ، اب اگر رک جاؤتو بہتر ہے اور اگرتم پھر معلیانوں کی مدد کریں گے ، یا در کھو کہ تمباری جمعیت کچھ مفید منہیں گووہ کتنی ہی کثیر ہے اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔''

(٢) ﴿ وَاعْلَمُوْ الْهُ عَلِمُ اللّهُ عَنِهُ مَعْنُ مَعْنُ عَنَى اللهِ مُعَلَّدُ وَالْمَالُونُ وَالْمُوا وَالْمُونُ وَالْمُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

''اورجان او کہ جو مال غنیمت ملے تو اس کا پانچواں حصد اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ، اہل قرابت کے لئے ، تیموں کے لئے ، مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر اللہ پرتم ایمان لا چکے ہواور حق و باطل میں فرق کردینے والے دن میں (یعنی بدر میں ) اللہ نے اپنے بندہ پر جو ( فتح ) اتاری ، اس کو مان چکے ، جب دونوں فو جیس آ منے سامنے آ گئیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ، جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر کر کے آتے تو وقت میں اختلاف ہوجاتا ، لیکن ( اللہ نے میاس لئے کردیا ) تا کہ جو ہونے والاتھا ، اللہ اس کو کردے ،

تا کہ جس کوم نا ہووہ بھی دلیل دیھے کے مرے اور جس کوزندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل دیھے کے زندہ رہا اور ہے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا دکرو جب اللہ تم کو جنگ کی حالت میں ان کو تھوڑ ادکھار ہاتھا، اگرزیادہ کر کے دکھا تا تو تم ست پڑجاتے اور ہا ہم جھگڑ پڑتے ہمین اللہ ان کو تھوڑ ادکھار ہاتھا نے محفوظ رکھاوہ سینوں کے جمید سے واقف ہے، جب تمہاری نظر میں اللہ ان کو تھوڑ ادکھار ہاتھا اور تم کو ان کی نگاہ میں، تا کہ جو ہونے والا ہے اللہ اس کو پورا کرے اور اس کی طرف تمام معاملے پھرتے ہیں۔ مسلمانو اجب کسی دستہ نوجی مقابلہ آپڑے تو ثابت قدم رہواور اللہ کو اکثریاد کو اور جھگڑ انہ کرو، ورنہ اکثریاد کیا کرو، تا کہ کامیاب ہواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر واور جھگڑ انہ کرو، ورنہ ست پڑجاؤ کے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مستقل رہو، اللہ ستقل لوگوں کے ساتھ ہاور ان لوگوں (لیعن قریش) کی طرح نہ بنوجو اپنے گھروں سے مغرورانہ بنمائش اور دکھاوے کے ساتھ اور اللہ ان لوگوں (لیعن قریش) کی طرح نہ بنوجو اپنے گھروں سے مغرورانہ بنمائش اور دکھاوے کے ساتھ اور اللہ کی راہ سے لوگوں کورو کتے ہوئے نکلے اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے سے دیا۔

'دیغیر مُلْ یَیْزُمُ کے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں ، تا آ نکہ خوب زیبن میں اِلر نہ لئے ہم دنیا کی دولت چاہتے ہو (قیدی ہول گے تو فدیہ ہاتھ آئے گا) اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ دانا اور تو انا ہے۔ اگر اللہ کی تقدیم پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جوقید یوں سے لے لیا، اس پرتم کو در دنا ک عذاب پہنچا، اب جو پھی کو غنیمت میں ملا، کھاؤ، وہ حلال وطیب ہاور اللہ سے ڈرا کرو، اللہ آمرز گار اور مہر بان ہے۔ اے یغیمر! تمہارے ہاتھ میں جوقیدی میں ان سے کہوکہ اللہ اگر تمہارے دلوں میں پھی نیکی دیجے گا تو تم سے جولیا گیا ہے اس کے بدلہ وہ نیکی عطا کرے گا۔ اور تمہیں معاف کرے گا، وہ بخشش اور مہر بانی والا ہے اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کر پی میں، اس لئے تو اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں کردیا، اللہ دانا اور ہا خبر ہے۔ '



الله في اس احسان كواحد كموقع يريا وولايا ب: ﴿ وَلَقَدُ نَصَرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَانْتُمْ أَذِلَّةٌ \* فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّمُ تَشَكَّرُونَ ﴿ ﴾

(٣/ آل عمر ان:١٢٣)

"فینااللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبتم کمزور تھے، تو اللہ سے ڈرو، تا کہتم شکرگزار بن جاؤ۔''

## غزوهٔ بدر پردوباره نظر

واقعہ یہ ہے کہ حضری کے تل نے تمام مکہ کو جوش انتقام سے لبریز کردیا تھا اور اس سلسلہ میں چھوٹی چھوٹی انتقام سے لبریز کردیا تھا اور اس سلسلہ میں چھوٹی چھوٹی الزائیاں بھی پیش آ گئیں۔ دونوں فریت ایک دوسرے سے پُر حذررہ ہے اور جیسا کہ ایس حالتوں میں عام قاعدہ ہے غلط خبریں خود بخو دمشہور ہو کر چھیل جاتی ہیں ،اسی اثنا میں ابوسفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا اور ابھی وہ شام میں تھا کہ بیخبر وہاں مشہور ہوگئی کے مسلمان قافلے پر تملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابوسفیان نے وہیں سے مکہ کوآ دمی دوڑ ایا کہ قریش کو خبر ہوجائے قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں۔ مدینہ میں بیمشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کرمدینہ آرہے ہیں۔ آنخضرت من النظم نے مدافعت کا قصد کیا اور بدر کامعر کہ چیش آیا۔

اس بحث کے فیصلہ کے لئے سب سے پہلے ان واقعات کو یک جالکھ دینا حیا ہیے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے، تا کہ وہ انفصال بحث میں اصول موضوعہ کے طور پر کام آئٹیں، وہ یہ میں :

- قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تو اس کے مقابلہ میں کسی روایت اور تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا؟
  - کتب صدیث میں صحت کے لحاظ ہے باہم جوفر ق مراتب ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔

اس قدرعمو ما مسلم ہے کہ جب آنخضرت مناقیدا کو پینجرمعلوم ہوئی کہ قریش بری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے ہیں، تو آپ نے صحابہ رڈائیڈا سے مخاطب ہوکران کا استزاج کیا۔ مہاجرین نے نہایت جوش کے ساتھ آ مادگی ظاہر کی، کیکن آنخضرت مناقیدا انسار کی مرضی دریافت کرنا چاہتے تھے۔ بیدد کچھ کر سعد یا اور کوئی معزز انصاری اٹھے اور کہا: یارسول اللہ! کیا آپ کاروئے خن ہماری طرف ہے؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے موسی عالیہ اس کہا تھا کہ تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کرلڑوہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔اللہ کی تتم الگر آپ تھم



دیں تو ہم آ گ اور سمندر میں کودیزیں۔ 🗱

یبھی مسلم ہے کہ صحابہ ٹک اُلٹی میں بچھوا پیے لوگ بھی تھے جوشر کت ہے بچکچا تے تھے۔ چنا نچہ خود قر آن مجید میں تصریح ہے:

﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَلِّهُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

''اورمسلمانوں کاایک گروہ قطعًا ناخوش تھا۔''

عموماً ارباب سیراور محدثین نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت منافیقی نے انصار کی رضامندی جو خاص طور پر دریافت کی اس کی وجہ بیتھی کہ انصار نے مکہ میں جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف یہ اقرار کیا تھا کہ ''جب کوئی دشمن خود مدینہ پر جملہ آور ہوگا تو انصار مقابلہ کریں گے''۔ بیدا قرار نہ تھا کہ مدینہ ہے باہر نکل کر بھی گئی یہ گئی۔ ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث بیہ کہ ''بیدواقعات کہاں پیش آئے ؟''ارباب سیر کھیت ہمی لڑیں گے۔ ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث بیہ کہ ''بیدواقعات کہاں پیش آئے ؟''ارباب سیر کھیت ہیں کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تو صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنام قصود تھا، دو چار منزل چل کر معلوم ہوا کہ قریش فوجیں گئے چلے آئے ہیں۔ اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا کہ ان کا عندید دریافت فرمائیں ، آگے کے واقعات کیمیں چیش آئے ، لیکن کتب سیر ، تاریخ اور تمام دیگر شہاوتوں سے بالاتر ایک اور مائی میں جود ہے (قرآن) جس کے آگے ہم سب کوگر دن جھکادینی جائے۔

﴿ كُمَّا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَرِهُوْنَ ﴿ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۚ وَاذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِخْدَى الطَّلَاقِتَيْنِ النَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُجُقَّ الْحَقَّ بِكُلِمْتِهُ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾ (٨/ الانفال ٥ تا ٧)

''جس طرح جھ کو تیرے اللہ نے تیرے گھرسے حق پر نکالا در آنحالیکہ مسلمانوں کا ایک گردہ
اس کو پہند نہیں کرتا تھا، یہ لوگ حق کے ظاہر ہوئے پیچھے جھے ہے حق بات میں جھگڑا کرتے تھے
گویا کہ موت کی طرف ہنگائے جارہے ہیں اور موت کو آتھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جبکہ اللہ
تم سے بیدوعدہ کرتا تھا کہ دو جماعتوں میں کوئی جماعت تم کو ہاتھ آئے گی۔ اور تم بیچا ہے تھے
کہ بے کھنگے والی جماعت تم کو ہاتھ آجائے اور اللہ بیچ ہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے قائم کر
دے اور کا فروں کی جڑکا ہے دے۔''

© ترکیب نحوی کے روسے وَانَّ میں جوواؤ ہے، حالیہ ہے جس کے بیمعنی ہیں کہ سلمانوں کا ایک گروہ جو لڑائی سے جی چرا تا ہے، بیموقع میں وہ موقع تھا جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے، نہ کہ مدینہ سے نکل کر جب آپ آگے بڑھے، کیونکہ واؤ حالیہ کے لحاظ سے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور

🖚 طبری، ج۳، ص:۱۳۰۲؛ ابن هشام، ج۱، ص:۳۷۵

زماندایک ہی ہونا جا ہیے۔

- کاروان تجارت اورا کی قریش بہ تصری مذکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت دوگروہ ساسنے تھے۔ ایک کاروان تجارت اورا کی قریش کی فوج جو مکہ ہے آربی تھی۔ارباب سیر کہتے ہیں کہ آ بہت قر آئی میں بہاس وقت کا واقعہ مذکور ہے جب آنخضرت من اللہ کے قریب بھنچ کرتو کاروانِ تجارت صحیح سلامت نے کرنگل گیا تھا اس وقت یہ کیونگر صحیح ہوسکتا ہے کہ'' دونوں میں سے ایک کا وعدہ ہے۔'' اس لئے یہ بالکل ظاہر ہے کہ قر آن مجید کی نص کے مطابق بیرواقعہ اس وقت کا ہونا چاہے جب دونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا احتمال ہوسکتا ہوا ور بیصرف وہ وقت ہوسکتا ہے جب آنخضرت منا اللہ گیا مدینہ میں تھے اور دونوں طرف کی خبریں آگئی تھیں کہ ادھر ابوسفیان کاروانِ تجارت کے کر چلا ہے اور ادھر قریش جنگ کے سروسا مان کے ساتھ مکہ سے لکل بھی ہیں۔

﴿ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخِقَّ الْحَقَّ بِكَلِيْتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ هُ ﴾. (٨/ الانفال:٧)

''اورتم چاہتے ہوکہ بے خز حصہ والا گروہ تم کو ہاتھ آجائے اور اللہ بیچا ہتا ہے کہ اپنی ہاتوں سے حق کو قائم کردے اور کا فروں کی جڑکاٹ دے۔''

ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافلہ تجارت پر ہملہ کرنا چاہتے ہیں ، دوسری طرف اللہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ حق کو قائم کردے اور کا فروں کی جڑ کا ب دے۔ اب سوال میہ ہے کہ رسول اللہ مثل تی ہے اس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا ، میں اس تصور سے کا نیب اضحا ہوں۔

اب واقعہ کی نوعیت پرغور کریں۔ واقعہ ہے ہے کہ آنخضرت مُلَّ اللّٰ فَمْ مدینہ منورہ ہے اس سروسامان کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ تین سوسے زیادہ جانباز مہا جر وانصار ساتھ ہیں۔ ان میں فاتح خیبر اور حضرت امیر حزہ دلاللہ اسلامی ہیں، جن میں سے ہرا یک بجائے خودا یک لشکر ہے۔ باوجوداس کے (جیسا کہ قرآن مجید میں بقر تک فیکور ہے) ڈر کے مارے کچھ سحابہ کا دل بیٹھا جاتا ہے اور ان کونظر آتا ہے کہ کوئی ان کوموت کے مندمیں لئے جاتا ہے:

﴿ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۚ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّي بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ



إِلَى الْمَوْتِ ﴾ (٨/ الانفال:٥٠٥)

''اورمسلمانوں کی ایک جماعت کارہ تھی ،وہ تچھ سے حق ظاہر ہوئے پیچیے بھی جھگڑا کرتی تھی ، گویا کیموت کی طرف ہنکائے جارہے ہیں۔''

اگر صرف قا فلہ تجارت پر حمله کرنامقصود ہوتا تو بیخوف، بیاضطراب، بدیبلوتہی کس بنا پرتھی ،اس سے پہلے بار ہا(بقول ارباب سیر) قافلہً قریش پر تملہ کرنے کے لئے تھوڑ تے تھوڑے آ دمی بھیج دیے گئے تھے اور بھی ان کوضر رنہیں پہنچا تھا۔اس دفعہ اس قافلہ کا اتناڈ رہے کہ تین سوچیدہ اور منتخب فوج ہے اور پھر لوگ ڈر کے مارے سہے جاتے ہیں۔ بقطعی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں خبرآ گئی تھی کہ قریش مکہ سے جمعیت عظیم لے کر مدینہ یرآ رہے ہیں۔

🕏 🛚 قرآن مجید میں ایک اور آیت ای بدر کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس وقت جب آپ مدینه ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ چنا نچھی بخاری تفسیر سورہ نساء میں تصریحا ندکورے۔ آیت بدے: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرَووَ الْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ يأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُيهِمْ ۗ فَضَّلَ اللَّهُ الْجُهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُيهِمْ عَلَى الْقُعِدِينَ دَرَجَةً ۗ ﴾ (٤/ النسآء: ٩٥)

'' بجومعذوروں کے، وہ لوگ جو بیٹھر ہے اور وہ لوگ جو اللّٰد کی راہ میں اینے مال اور جان ہے جہاد کرتے ہیں، برابز نبیں موسکتے ۔اللہ نے مجاہدین کوجو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں، ورجه میں فضیات دی ہے۔''

صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عیاس ڈاٹٹھ کا قول نقل کیا ہے، کہ وہ لوگ جویدر میں نہیں شریک ہوئے اور وہ جوشریک ہوئے ، دونوں برابرنہیں ہو سکتے۔ 🏶 صحیح بخاری میں بیکھی ہے کہ جب بیآیت نازل موئى تو يبلے غير أولى الضَّرر كاجمله شقاء بدآيت س كرعبدالله بن امكتوم وللفيَّة المخضرت سَلَ فيَظم كي خدمت مين حاضر جوسة اوراين اندهے بن كاعذركيا-اس يروبين بيجمله نازل جوا عيرُ أولى الضّور " یعنی''معذوروں کے سوا''بیصاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ پرحملہ کرنانہیں بلکه کِرْنا اور جان وینا ہے۔

کفار قریش جو مکہ ہے لانے کے لئے بدر میں آئے ان کی نبست قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَلَا تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَّاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ \* ﴾ (٨/ الأنقال:٧٤) ''اور(ان لوگول کی طرح نه بنو)جوایخ گھرول ہے مغرورانه نمائشی اوراللہ کی راہ ہے روکتے

🦚 صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب لا يستوي القعدون من المؤمنين:٩٥٩٥\_ 🏶 ايضًا: ٤٥٩٦ تا٤٥٩٤\_



اگر قریش صرف قافلہ تجارت کے بچانے کے لئے نکلتے تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ وہ اظہارِ شان اور دکھاوے کے کیابات تھی دکھاوے کے لئے اللہ کی راہ ہے لوگوں کورو کتے ہوئے نکلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیابات تھی اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کورو کنا کیا تھا؟ چونکہ حقیقت میں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے نکلے تھے، جس سے مقصودا ہے زوراور قوت کا اعلان ونمائش اور اسلام کی ترقی کا انسداد تھا۔ اس لئے اللہ نے اس کوغرور ونمائش اور صدعن سبیل اللہ کہا۔

قرآن مجید کے بعداحادیث نبوی کا درجہ ہے۔احادیث کی متعدد کتابوں میں غزوہ بدر کا مفصل ومجمل فر آن مجید کے بعداحادیث بین مالک رفیاتھنا والی حدیث کے سوااور کسی حدیث میں بیواقعہ میر کی نظر سے نہیں گزرا کہ آنخضرت مَلِی قَلِیْ بدر میں قریش کے قافلہ تجارت کے لوٹنے کے لئے نکلے تھے۔

کعب بن ما لک شائنینهٔ کی حدیث متعدد وجوه ہے قابل بحث ہے۔

حضرت كعب طالتفظ كي حديث بيه:

عن عبدالله بن كعب قال كعب لم اتخلف عن رسول الله عليه في غزوة غزاها الا غزوة تبوك غير انى كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها، انما خرج النبي عليه الله يينه ويشهم على غير ميعاد.

المعنی کا بھی ہیں کہ رسول اللہ شکائیڈیم کو چھوڑ کرکسی غزوہ سے پیچھیئیں رہا، بجوغزوہ تو جو نور کا بھی اس بھی شریک نہ تھا اور جواس میں شریک نہ ہوااس پر پچھ عماب نہیں ہوا، کیونکہ آنحضرت منائیڈیم قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے کہ اللہ نے دونوں فریش کو اجا تک مقابل کردیا۔''

اس كے برخلاف حضرت انس والله على حديث ب- جوتي مسلم ميس ب:

(۱) عن انس ان رسول الله منظم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان قال فتكلم ابوبكر فاعرض عنه، ثُمَّ تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال ايانا تريد يارسول الله والذي نفسي بيده لوامرتنا ان نخيضها البحر لاخضناها ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله على الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا-

" حضرت انس والفنظ سے مروی ہے کہ آنخضرت سالقیام کو جب ابوسفیان کے آنے کی خبر

<sup>🐞</sup> يخاري، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر: ٣٩٥١ـ

مِنْ يَذِينُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

معلوم ہوئی تو آپ نے مشورہ طلب کیا حضرت ابو بکر مٹی تنظیہ ہولے تو آپ نے توجہ نہ فر مائی، پھر حضرت عمد بن عبادہ رٹی تنظیہ حضرت عمد بن عبادہ رٹی تنظیہ کھڑے ہوئے فرانستان کے طرف بھی توجہ نہ کی، پھر حضرت سعد بن عبادہ رٹی تنظیہ کھڑے ہوئے اور کہا یارسول اللہ! کیا آپ کا روئے خطاب ہم انصار کی طرف ہے، اللہ کی قتم!اگر دریا میں سواری ڈالنے کا آپ حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے اور اگر برک الغماد تک جانے کا حکم دیں گے ، حضرت انس رٹی تنظیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے جانے کا حکم دیں گے وہ ہم کریں گے ، حضرت انس رٹی تنظیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو شرکت جنگ کی دعوت دی ، لوگ چل پڑے اور بدریر اترے۔''

''اور (پہلے) قریش کا ہراول دستہ آگر اُر ا، اس میں بنی تجاج کا ایک عبشی غلام تھا۔ مسلمانوں نے اس کو گرفتار کرلیا اور اس سے ابوسفیان کا حال پوچھنے لگے، وہ کہتا تھا جھے ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن یہ ابوجہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف آرہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا تو لوگ اس کو مارتے ، وہ کہتا اچھا ابوسفیان کا بتا تا ہوں۔ تب اس کو چھوڑ دیتے ۔ تو پھر پوچھتے تو وہ کہتا ہمچھ کو ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن ابوجہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف رؤسائے قریش آرہے ہیں، لیکن ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن ابوجہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف رؤسائے قریش آرہے ہیں، لیکن جب وہ یہ کہتا تہ خضرت من الله علی میں مشغول تھے، آپ من الله علی کہتا ہے تو تم کے کہتا ہے تا کہ کے کہتا ہے تو کے کہتا ہے تو جہوڑ دیتے ہو۔ ''

صدیث کے پہلے مکڑے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم ہوا، اسی وقت آپ نے مہاجرین وانصار سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی خواہش کی اور بیہ مطلقا ثابت ہے کہ ابوسفیان کی آ مدکا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا۔ اس بنا پر بیخفق طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپ مثل تھیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپ مثل تھیا کہ کتب آپ مثل تھیا کہ کتب سیرت میں فدکور ہے تو اس وقت انصار وہاں کہاں ہوتے ؟ اور نیز اس مکڑے میں فدکور ہے کہ آنخضرت مثل تھیا گیا۔

<sup>🎁</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، غزوة بدر: ٤٦٢١.

السَّارُ عَالَىٰ الْحِنْ الْمُعَالَىٰ الْحِنْ الْمُعَالَىٰ الْحِنْ الْمُعَالَىٰ الْحِنْ الْمُعَالَىٰ الْحِنْ الْمُعَالَىٰ الْحِنْ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَىٰ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَىٰ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمِعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى ال

نے مشورہ کے بعدلوگوں کوشرکت کی دعوت دی، حالانکہ ارباب سیرت کے مطابق واقع بیہ ہونا چا ہے کہ انصار معاہدہ اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے نکلے ۔ آنخضرت سُلُ ﷺ کے نیجران کاعند میدوریافت فرمایا

معاہدہ اور موں سمابی کے طلاح کے سے سے سے ہے۔ اس مرک کے بیدا کیا جونا نہ بات ہے۔

اوراس کے بعد شرکت کے لئے آ مادہ کیا۔ ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ بیدا کیا مجنونا نہ بات ہے۔

صدیث کے دوسر کے گلڑے سے بدوضاحت تمام محقق ہوتا ہے کہ آنخضرت منگا ہی آجا کہ وہی کے ذریعہ سے پاکسی اور طریقے سے یہ پہلے ہی ہے معلوم تھا کہ شجارتی قافلہ کا نہیں بلکہ جنگی فوج کا مقابلہ ہے۔ گوعام اوگوں کو یہ معلوم نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک کرہ اور کھولنا ہے کہ اگر پہلے صرف ابوسفیان کا آئا معلوم ہواتھا اور قریش کے حملہ کی خبر نہ تھی تو آئے خضرت منگا ہی گئے اس اصرار اور سروسا مان سے کیوں اجتماع کا اہتمام فر ماتے ؟ اس لئے ابوسفیان کی آمد کے بجائے موقع کا اقتضابہ ہے کہ یہ ہوکہ 'جب مشرکین مکہ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی۔

لئے ابوسفیان کی آمد کے بجائے موقع کا اقتضابہ ہے کہ یہ ہوکہ 'جب مشرکین مکہ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی۔

چنانچہاسی واقعہ کو آئیس الفاظ کے ساتھ امام احمد بن خبل نے مند میں ، پھا این ابی شیبہ نے مصنف میں ، پھا ابن جریہ نے تاریخ میں افعاظ کے ساتھ امام احمد بن خبل نے مند میں ، پھا این جریہ نے اس کے اور اس کے داوی معرکہ بدر کے ہیر واسد اللہ علی بن ابی طالب شائٹ ہیں :

عن على قال لما قدمنا المدينة اصبنا من ثمارها فاجتوينا ها واصابنا بها وعك وكان النبي عنه تختم يتخبر عن بدر فلما بلغنا ان المشركين قد اقبلوا سار رسول الله عنه الى بدر وبدر بثر فسبقنا المشركين اليها\_

(اس کے بعد بدر کے تمام واقعات وجزئیات ندکور ہیں)

'' حضرت علی بڑائٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو وہاں پھل کھانے کو ملے جو ہمارے ناموافق مزاج تھے، اس لئے ہم لوگ بمار ہو گئے، آنخضرت مَثَّاثِیْلِمْ بدرکو پوچھا کرتے تھے جب ہم کوخبر ملی کہ مشرکین آرہے ہیں تو رسول الله مُثَاثِیْلِمْ بدرکو چلے، بدرایک کنواں کا نام ہے، جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچ گئے۔''

(اس میں صاف تصریح ہے کہ شرکین مکہ کے حملہ کی خبرس کر آپ نکلے تھے اور بدر آ کر قیام فرمایا تھا۔ اس پوری حدیث میں ابوسفیان کے قافلۂ تجارت کا ذکر تک نہیں ہے )۔ان قطعی نصوص کے بعد اگر چہ کسی اور میں اس میں مند کئی ہے۔ میں سی میں سی میں میں ایک میں اس کے میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے

میں بیں تمیں آ دمی سے لے کرسوسو، دودوسوتک کی جمعیت تھی ،ان میں بھی کسی انصاری کونہیں بھیجا،ار باب سیر اس خاص امرکو بہتصریح لکھتے ہیں اور اس تصریح کی اس لیۓ ضرورت سمجھتے ہیں کہ انصار نے بیعت کے وقت مدینہ سے باہر نکلنے کا اقرار نہیں کیا تھا اس بنا پراگر اس دفعہ بھی مدینہ سے نکلنے کے وقت صرف قافلہ تجارت پر

🕻 ج ۱ ، ص: ۱۱۷ ـ 🍪 منتخب کنز العمال ، غزوه بدر ، ج ٤ ، ص: ۹۷ ، برحاشیه مسند احمد بن حنبل۔

🦚 ج۳، ص: ۱۲۸۹\_

مِنْ مُنْ فَالْنَبِينَ عُلِينَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

حمله کرنامقصود ہوتا تو انصار ساتھ ساتھ منہ ہوتے ، حالانکہ اس واقعہ میں انصار کی تعداد مہاجرین سے زیاد ہ تھی . یعنی کل فوج ۵ مستقی ، جن میں ۴ سے مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔

یاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جس وقت مدینہ ہے آپ سٹائٹیٹلم نکلے پی خبر آپھی تھی کہ قریش مدینہ پر آ رہے ہیں ،اسی بنا پر آپ سٹائٹیٹلم نے انصار کو مخاطب کیا کیونکہ معاہد ہ بیعت کے موافق اب انصار ہے کام لینے کاوقت آپیکا تھا۔

ک مکہ ہے جو قافلہ تجارت کے لئے شام کو جایا کرتا تھا، مدینہ کے پاس ہے ہو کر گزرتا تھا مدینہ ہے مکہ تک جس قدر قبائل آباد تھے عموماً قریش کے زیرا ثر تھے، بخلاف اس کے مدینہ ہے شام تک کے حدود تک قریش کا اثر نہ تھا اس بنا پراگر کاروان تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا، یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ کاروان تجارت شام ہے آر ہا ہے، آنخضرت سُلُ ﷺ کو خبر ہو چکی ہے اور آب بجائے اس کے کہ شام کی طرف بڑھیں، مکہ کی طرف جاتے ہیں اور پانچ منزل مکہ کی طرف جا کر خبر آتی ہے کہ قافلہ ﴿ کُرنکل گیا اور قریش ہے جنگ چیش آجاتی ہے۔

③ واقعات کی ترتیب ہے:

ک قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ'' مجمد (مُثَاثِیَّةِ ) اوران کے رفقا کو مدینہ سے نکال دو، ور نہ ہم مدینہ آ کرتم کو بھی بر بادکر دیں گے۔'' (بحوالہ سنن الی داؤ داو پر گزر چکا )

کے ابوجہل نے سعد بن معافر طالفۂ سے کہا کہتم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے، اگر امیہ کی صانت نہ ہوتی تو میں تم کوتل کردیتا۔

﴿ اس کے بعد ہی رجب ۲ ھ میں آنخضرت مَنَّاتِیْنَم نے عبداللہ بن جحش کو تجسس کے لئے بھیجا کہ قریش کی نقل وحرکت کی خبرلا کیں۔

ک عبداللّٰد بن جحش نے (آنخضرت سُلَّاتِیَا کی مرضی کے خلاف) قریش کا ایک مخضر سا قافلہ الوث لیااور ایک آدمی قبل اور دواسیر کئے۔

قریش نے مکہ میں جو پچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پیش نظر رکھو پھر یہ خیال کرو کہ ان کا جوشِ انتقام کسی طرح کم نہیں ہوتا اور وہ عبداللہ بن ابی کو لکھتے ہیں کہ ہم مدینہ آ کرتم کو اور مجھ (سُلَ اَلَّٰ اِلَٰ اِلَٰ اللهُ بَا اَلٰ کَ کَا اَشْتَعَالَ اِس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبداللہ دیں گے ، کر زفہری مدینہ میں چھاپہ مارتا ہے ، اسی اشامیں قریش کا اشتعال اس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبداللہ بن بھٹ مُنافِئة نے ان کا فافلہ لوٹ لیا اور ان کے دومعزز خاندان کے مبراسیر کر لئے ۔ ان تمام باتوں کے ساتھ قریش صبر کرتے ہیں اور کسی قتم کے انتقام کا ارادہ نہیں کرتے ، جب آنخضرت مُنافِئة کا ان کے قافلہ کوجس ساتھ قریش صبر کرتے ہیں اور کسی قتم کے انتقام کا ارادہ نہیں کرتے ، جب آنخضرت مُنافِئة کا ان کے قافلہ کوجس

میں مکہ کی کل کا نئات تھی لوٹے کے لئے نکلتے ہیں، تب مجبور اان کو مدافعت کیلئے نکلنا پڑتا ہے، اس پر بھی بدر کے قریب پہنچ کر جب ان کومعلوم ہوتا ہے کہ قافلہ نچ کرنکل گیا تو ان کے بڑے بڑے برے مر دار اورخود عتبہ جو سالا رِفشکرتھا، رائے دیتا ہے کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں واپس چلنا چاہئے ، کیا واقعات کا بینقشہ قریش کے جوشِ عداوت اور رسول اللہ مُنا ﷺ کی شانِ نبوت کے موافق ہے؟

ارباب سیرعوا کھے ہیں کہ' جب آنخضرت ماٹالیڈ انے مدینہ منورہ میں صحابہ جھ اُٹیڈ کو کاروان تجارت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چنداں مستعدی ظاہر نہیں کی۔ کیونکہ لوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور معرکہ و جہاد نہیں ہے بلکہ صرف تحصیل غنیمت ہے، اس لئے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے''لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انصار میں جس قدراعیان قوم اور سرائٹکر تھے، سب کے زرو مال کھتاج اگر تھے قومہا جرین تھے، لیکن جانے والوں میں انصار کی تعداد مہا جرین ہے دگئی تھے۔

آنخضرت مَنْ اللَّهُ کَاستزان کے جواب میں جن لوگوں نے جان نثاران فقرے کیے تھے، مہاجرین میں حضرت مَنْ اللَّهُ کَاستزان کے جواب میں جن لوگوں نے جان نثاران فقرے کیے تھے، مہاجرین میں حضرت ابوبکر وعمر ومقداد رِثْنَ اللَّهُ تھے اور انصار میں سعد بن عبادہ رِثْنَا اللّٰهُ تھے۔ سعد بن عبادہ رِثْنَا لَمُنَا بِرُب کا کہ سعد بین ہوا ہے کہ میں دیا تھا اور اس لئے بیط میں کہ مدید ہوا میں اس بات کی ضرورت چیش آئی تھی کہ انصار کا استزاج لیا جائے۔

ا عام ارباب سر، بلکه احادیث کی کتابوں میں بھی منقول ہے کہ غز وہ بدر میں جب آنخضرت مَثَّاتَیْنِ نے لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت ہے لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت ہے لوگوں کو چلنے کی ترغیب دی تو بہت ہے لوگاں اون ہے، اس لئے بیا پی مرضی پر موقوف ہے جس کا جی چاہے، جہاد یا غز وہ نہیں ہے، صرف قافلہ کا مال لون ہے، اس لئے بیا پی مرضی پر موقوف ہے جس کا جی چاہے ، جس کا جی جائے ، طبری میں ہے:

قالوا لما سمع رسول الله بابي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم و قال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ان ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم و ذالك انهم لم يظنوا ان رسول الله يلقى حربا.

''لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب آنخضرت مُناقیظِ نے ابوسفیان کا شام سے روانہ ہونا سنا تو مسلمانوں کو بلایا اور فر مایا کہ بیقریش کا قافلہ آرہاہے جس میں ان کا مال ہے چلوشا پر اللہ تم کو اس میں سے مال غنیمت دلوا دے، لوگ آ مادہ ہوئے لیکن بعضوں نے پہلوتہی کی، کیونکہ و،

صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیر، باب غزوة بدر: ۱۲۲۱ وصحیح بخاری، کتاب المغازی، باب
 قصة غزوة بدر:۳۹۵۲ .
 طبری، ج۳، ص:۱۲۹۳ .

متمجهے كدة تخضرت مَالِيْنَامُ كوكونى لرائى تو پيش نبيس آئے گا۔"

لیکن بیرواقعات صریح آیات قرآنی کے خلاف ہیں، قرآن مجید میں بہ تصریح موجود ہے کہ جولوگ مدینہ نگلتے ہوئے کسمساتے تھے، وہ عدم ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے منہ میں جارہے ہیں:

﴿ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۚ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ ﴾ (٨/ الانفال:٥٠)

''اورمسلمانوں کا ایک فریق نکلنے ہے ناراض تھاوہ تجھے ہے ت کے متعلق جھگڑ تا تھا بعداس کے کہوں ظاہر ہوگیا تھا، وہ گویا موت کی طرف ہنکار ہے جارہے ہیں۔''

© تمام کتب احادیث اور سیر میں تضریح ہے کہ مدیند منورہ سے ایک میل چل کر (مقام بیرانی غبہ میں)
آپ نے فوج کا جائزہ لیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رہ اٹھنی وغیرہ اس بنا پر واپس بھیج دیے گئے کہ ان کی عمریں
پندرہ برس سے مصلی ، یا یہ کہ من بلوغ کونہیں پنچے تھے۔ اگر صرف قافلہ کا لوٹنا مقصودہ وتا تو یہ کام نو خیز نوجوان
زیادہ خوبی سے انجام دے سکتے تھے لیکن چونکہ واقع میں جہادمقصود تھا جوا یک فریضہ اللی ہے اور اس کے لئے
بلوغ کی قید ہے اس لئے نابالغ لوگ واپس کردیے گئے کہ ابھی اس کے اہل نہیں۔

© حافظ ابن عبدالبرنے استیعاب کے میں روایت کی ہے کہ جب آنخضرت مُلَّ الْفِیْلِم نے لوگوں کو قافلہ تو گریش پر جملہ کرنے بیٹے سعد رفائٹیڈ سے کہا کہ مجھے جانے دواور تم یہاں مستورات کی خبر گیری کرو۔ سعد رفائٹیڈ نے کہا ''حضور! اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور میں جانے دواور تم یہاں مستورات کی خبر گیری کرو۔ سعد رفائٹیڈ نے کہا ''حضور! اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور میں آپ کواپنے اوپر ترجیح دیتا، کیکن میشہادت کا درجہ ہے میں اس کو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں۔' چنا نچ قرعدا ندازی ہوئی اور سعد رفائٹیڈ کے نام قرعد نگائیڈ شریک جنگ ہوکر شہید ہوئے۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ قافلہ لوٹنا نہیں بلکہ جہاد پیش نظر تھا اور لوگوں کو دولت شہادت کے حاصل ہونے کی آرز و ہے۔ فریر سریں صل

غزوهٔ بدرکااصلی سبب

عرب کا خاصۂ قومی تھا کہ جب کسی قبیلہ کا کوئی آ دمی کسی طریقہ ہے کسی کے ہاتھ سے قبل ہو جاتا تھا تو ایک سخت ہنگامہ کارزار قائم ہو جاتا تھا۔ دونوں طرف ٹڈی دل امنڈ آتا تھا اورخون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، پراٹرائیاں مدتوں تک قائم رہتی تھیں، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے تھے، تاہم بیسلسلہ بندنہیں ہوتا تھا۔ عرب لکھے پڑھے نہ تھے تاہم مقتول کا نام کا غذ پر درج ہوکر، خاندان میں وراثتاً چلا آتا تھا، بچوں کو بینام یادکرایا جاتا تھا

🗱 استیعاب تذکرة سعد بن خیثمة ، ج۲ ، ص: ۵۶ مطبوعة دائرة المعارف حیدر آباد دکن ، ۱۳۱۹ هـ؛ اصابه ، ج۲ ، ص: ۲۵ اورطبقات ذکر خیثمه ، ج۲ ، ص: ۲۰ ۲ ش بیواقع بها تنگاف الفاظ متقول ہے۔ سِندُوْقِ النَّذِي اللَّهِ الللَّ

کہ بڑے ہوکراس خون کا انتقام لینا ہے، واحس اور بسوس کی قیامت خیزلڑائیاں جو چالیس چالیس برس قائم رہیں اور جن میں ہزاروں لاکھوں جانیں برباد ہو گئیں، اسی بنا پر ہوئیں عربی زبان میں اس انتقام کو تاریخ میں اور بیعرب کی قومی تاریخ کاسب سے اہم لفظ ہے۔

جیسا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں عبداللہ بن جحش ڈالٹھؤ کے واقعہ میں عمر و بن حضر می قبل کر دیا گیا تھا۔حضر می ، عتبہ بن رہیعہ کا حلیف تھا جو تمام قریش کا سردار تھا، بدراور تمام غزوات کا سلسلہ اسی خون کا انتقام تھا،عروہ بن زبیر (حضرت عائشہ ڈٹاٹٹھا کے بھانچے )نے اس واقعہ کو بیقسر تکے بیان کیا ہے:

وكان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله عَلَيْهُمْ وبين رسول الله عَلَيْمُمْ وبين مشركي قريش فيما قال عروة بن الزبير ماكان من قتل واقد بن علم عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي.

''جس چیز نےغزوہ بدراور دیگر وہ تمام کڑا ئیاں برپاکیں جو آنخضرت مَثَاثِیَّا اورمشر کین عرب کے درمیان واقع ہوئیں ، وہ جیسا کہ عروہ بن زبیر ڈٹاٹنڈ کا بیان ہے عمر و بن حضر می کاقتل کیا جانا ہے جس کو واقد بن عبداللہ تنہیں نے قتل کر دیا تھا۔''

ایک عام علطی جس نے واقعہ بحث طلب میں غلطی پیدا کردی ہے ہیہے کہ سب سے پہلے جولڑ اگی کفار سے ہوئی وہ بدرتھی۔ حالانکہ بدر سے پہلے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، عروہ بن الزبیر ڈلائٹٹڈ نے غزوہ َ بدر کے متعلق عبدالملک کوجو خط لکھا تھا، اس کے ابتدائی فقرے یہ ہیں:

ان اباسفيان بن حرب اقبل من الشام في قريب من سبعين راكبامن قبائل قريش فذكروا لرسول الله مُنْفَعًا واصحابه وقد كانت الحرب بينهم فقتلت قتلني وقتل ابن الحضرمي في اناس بنخلة واسرت اسازي من قريش وكانت تلك الوقعة هاجت الحرب بين رسول الله مَنْفَعًا وبين قريش واول ما اصاب به بعضهم بعضًا من الحرب وذلك قبل مخرج ابي سفيان واصحابه الى الشام.

''ابوسفیان بن حرب تقریباً ستر سوار کے ساتھ شام ہے آرہا تھا، جوکل کے کل قریش سے۔ آنخضرت مَنْ اللَّهِ اور صحابہ سے اس کا تذکرہ ہوا اور دونوں فریق میں لڑائی شروع ہو چکی تھی اور ادھر کے چندلوگ جن میں ابن حصر می بھی تھا، مارے جاچکے تھے اور پچھ قید بھی ہو چکے تھے اور

عبدالله بن جش برایشی مرداری می بیل واقع مواحفرت من و دانین که بعا نج اور آنخضرت منافینی که مامون زاد بعائی تعیمه قاتل یعنی واقد بن عبدالله حضرت مر دادی می بیل واقع مواحفرت می و داخل تعیم واقع می داده و به می بین واقد بن عبدالله بن جده الله بن جده می قسم اول، ص: ۲۸۶ و واقد بن عبدالله ، ج۳، قسم اول، ص: ۲۸۶ طبقات ابن سعد ذکر عبدالله بن جده می طبقات ابن سعد ذکر عبدالله بن جده می طبقات ابن سعد ذکر عبدالله بن جده می ۱۲۸۶ و طبوی ، ج۳، ص: ۱۲۸۵ ـ

سَنِينَوْ النَّبِينَ النَّهِ اللَّهِ ال

ای واقعہ نے آنخضرت مَنَا لَیَّا اور قریش میں جنگ بر پاکردی تھی اور یہی سب سے پہلا واقعہ نظام میں دونوں فریق نے ایک دوسرے کوصدمہ پہنچایا اور پیلر ائی ابوسفیان کی روانگی شام سے پہلے وقوع میں آ چکی تھی۔''

اس میں تصری ہے کہ ابوسفیان جب شام کوروانہ بھی نہیں ہواتھا اسی وقت لڑائی شروع ہوچگی تھی۔غروہ بدر ابوسفیان کی واپسی شام کے بعد واقع ہوا ہے۔اصل واقعہ کی تحقیق کا سب سے بڑااصلی ذریعہ یہ ہے کہ خود حریفان جنگ کی شہادت ہم پہنچائی جائے۔اس قتم کی شہادتیں بہت کم ہاتھ آسکی ہیں لیکن خوش قتمی سے بہال اس قتم کی شہادت موجود ہے۔ کیم بن حزام (حضرت خدیجہ ڈیائٹیا کے بھینچ ) غزوہ بدر میں شریک تھے اور اس وقت تک کا فر تھے، وہ عمر میں آنخضرت منائٹیلی سے پانچ برس بڑے تھے۔گوز مانہ جاہلیت میں آنخضرت منائٹیلی سے باتھ ہیں تھے۔ اور اس وقت تک کا فر تھے، وہ عمر میں آنخضرت منائٹیلی ہے بعد بھی بیمجت قائم رہی تاہم فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔وہ دو ارالندوہ کے بعد بھی بیمجت قائم رہی تاہم فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے۔وہ رؤ سائے قریش میں سے تھے،حرم کا ایک بڑا منصب یعنی رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا، دارالندوہ کے مہتم اور مالک بھی وہی تھے گئے اور مروان بن تکم کے زمانۂ خلافت تک زندہ رہے۔ایک وفعہ وہ مروان سے ملئے گئے۔مروان نے نبایت تعظیم و تکریم کی ،صدرمجلس سے اٹھ کران کے پاس آنہ بیشا اور کہا بدر کا واقعہ بیان شہرے ایس کے باس آنہ بیشا اور کہا بدر کا واقعہ بیان شہرے یاس گئے۔انہوں نے واقعہ کے ابتدائی حالات بیان کر کے کہا کہ جب ہماری فوجیس میدان میں اتریں تو میں بیان کے بیاس گیا اور میں نے اس سے بیکہا:

با ابا الوليد هل لك ان تذهب بشرف هذا اليوم مابقيت، قال افعل ماذا؟ قلت انكم لاتطلبون من محمد الادم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته فترجع بالناس\_♥

''اے ابوالولید! کیاتم چاہتے ہو کہ تنہ معمر کے لئے ساری نیک نامی تم ہی کو ہاتھ آئے؟ عتبہ نے کہا کیونکر؟ میں نے کہا تم (یعنی قریش ) محمد مُن اللہ اللہ سے ابن حصر می کے خون کے سوااور پچھ نہیں جا ہتے اور وہ تمہارا حلیف تھا ،اس لئے تم اس کا خون بہا اداکر دو کہ سب لوگ واپس چلے حاکمیں ۔''

عتبہ نے بیرتجویز پیند کی الیکن ابوجہل نے نہ مانا اور حضر می کے بھائی عامر حضری کو بلا کر کہا،خون کا بدلا سامنے ہے، کھڑے ہوکر آؤم ہے دہائی دو، سامر عرب کے دستور کے موافق نظا ہو گیا اور پکارا، ﷺ واعمراہ اوا نہ اواز 'مائے عمر (حضر می ) مائے عمرا''

آ فاز جنگ کے وقت سب سے پہلے جو شخص مبدان جنگ میں نکلا، وہ یہی عامر حضری قیا۔

اصنایه تذکر: حکیم بن حزام، ج۱، ص ۳٤۹ که طبری. ج۳، ص: ۱۳۱۶ وسیوت این هشام بمعناه
 دکر غزوه بدر، ج۱، ص: ۳۸۰ (س) الله یورگفیل طبری. ج۳، ص: ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۲ ش ہے۔

تھیم بن حزام اور عامر حضر می غزوہ بدرتک کافرتھے۔ عتبہ وابوجہل جوسر داران قریش تھے کفر پر تادم مرگ قائم رہے۔ اگر چہاس درجہ کے لوگ غزوہ بدر کو حضر می کے خون کا انتقام سجھتے تھے اور سبجھتے رہے، تو ہم کو کچھ پروانہیں کرنی چاہیے کہ اوروں نے جواس کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے اس کا سبب قافلہ تجارت کا بچانا سمجھا۔ وشتان بینھما۔

ایک ضروری نکته

گویدامراب تطعی طور پر ثابت ہوگیا کہ غزوہ بدر کا سبب کاروانِ تجارت پر جملہ کرنا نہ تھا تا ہم اس گرہ کا کھولنا ضرور ہے کہ ایسے صاف اور صرح کو اقعہ کے متعلق تمام ارباب سیر نے متفقاً کیوں غلطی کی ؟ اور صحیح ہخاری دغیرہ میں یہ تصریحات کیوں پائی جاتی ہیں کہ بدر کی ابتدا قافلہ ہی پر حملہ کرنے کی غرض سے ہوئی تھی۔

اصل میہ ہے کہ اصول جنگ کے موافق اکثر غزوات میں بینظا ہزئیں کیا جاتا تھا کہ کدھر جانا اور کس غرض ہے جاری (غزوہَ تبوک) میں حضرت کعب بن مالک ٹِلْآئیڈ جومشہور صحافی ہیں،ان کا قول نقل کیا ہے:

''توریہ' کے معنی شارعین بخاری اللہ نے یہ لکھے ہیں کہ''آپ ایسے موقع پرمہم اور متحل المعنیین الفاظ استعال فرماتے تھے' ۔ گومیر بزر یک بیکلیہ اس معنی میں صحح نہیں، تاہم واقعات کے استقصا سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر واقعہ اس طرح مہم رکھا جاتا تھا کہ لوگ مختلف قیاس پیدا کرتے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت سعد بن خثیمہ رٹی تھنی کو پہلے ہی یہ معلوم ہوگیا تھا کہ قافلہ نہیں بلکہ فوج کا مقابلہ ہے، بخلاف اس کے صحیح بخاری میں انہی کعب بن مالک رٹی تھنی کا قول منقول ہے کہ بدر میں صرف قافلہ سے تعرض کرنا مقصود تھا۔

دیباچہ میں ہم لکھآئے ہیں کہ راوی (جس میں صحابہ خی اُنٹین بھی داخل ہیں) بہت سے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتا ہے، وہ حقیقت میں واقعہ ہیں بلکہ اس کا استنباط ہوتا ہے، یعنی اس نے اس کو یوں ہی سمجھا، بدر میں بھی بھی صورت پیش آئی اور اس لئے یہ کوئی تنجب کی بات نہیں کہ صحابہ خی اُنٹین نے مختلف قیاس کئے اور جو قیاس نہاں نہائی عام کے مناسب تھاوہ بی بھیل گیا۔

بدرك نتائج

(بدر کے معرکہ نے مذہبی اور ملکی حالت پر گونا گول اثرات پیدا کئے اور حقیقت میں یہ اسلام کی ترقی کا

🦚 بخارى، كتاب المغازى، باب حديث كعب بن مالك: ٤٤١٨ 🔅 فتح البارى، باب غزوة تبوك، ج٨، ص:٨٧.

يندنوالنون النوالية المنافظ النوائد ال

قدم اولین تھا۔ قریش کے تمام بڑے بڑے رؤساجن میں سے ایک ایک اسلام کی ترقی کی راہ میں سدِ آئین تھا فنا ہو گئے۔ عتب اور ابوجہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابوسفیان کے سر پر رکھا، جس سے دولتِ اموی کا آغاز ہوا، کیکن قریش کے اصلی زوروطاقت کا معیار گھٹ گیا۔

مدینه میں اب تک عبدالله بن ابی بن سلول علانی کا فرتھا الیکن اب بظاہر وہ اسلام کے دائر ہیں آگیا۔ گوتمام عمر منافق رہا۔ اور اسی حالت میں جان دی ، قبائل عرب جوسلسلہ واقعات کا رخ دیکھتے تھے اگر چیرام نہیں ہوئے لیکن سہم گئے۔

ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقلاب شروع ہوگیا، یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہوہ ہر معاملہ میں یکسور ہیں گےلیکن اس فتح نمایاں نے ان میں حسد کی آگ بھڑ کا دی اوروہ اس کو ضبط نہ کر سکے ۔ چنا نچہاس کی تفصیل یہودیوں کے واقعات میں بالنفصیل آتی ہے۔

قریش کو پہلے صرف حضری کا رونا تھا۔ بدر کے بعد ہرگھر ماتم کدہ تھا۔ اور مقتولین بدر کے انتقام کے لئے مکہ کا بچہ بچەصفطرتھا۔ چنانچہ سویت کا واقعہ اوراُ حد کا معرکہ اس جوش کا مظہرتھا )۔

غزوهٔ سویق، ذی الحجه اص

ابوسفیان اب قریش کارئیس تھااوراس منصب کاسب سے بڑافرض نورو کا بدرکاانقام تھا۔اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پرمنت مانی تھی کہ جب تک مقتولان بدرکاانقام نہ لے گا نیفسل جنابت کرے گا نہ سر میں ڈالے گا۔ چنانچہ دوسوشتر سواروں کے ساتھ مدینہ پر بڑھا، یہود کی نبست معلوم تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مدودیں گے۔اس لئے پہلے جی بن اخطب کے پاس گیا،لیکن اس نے درواز ہ نہ کھولا، مایوں ہوکر مقابلہ میں مدودیں گے۔اس لئے پہلے جی بن اخطب کے پاس گیا،لیکن اس نے درواز ہ نہ کھولا، مایوں ہوکر سلام بن مشکم کے پاس آیا،وہ یہود بنو فقیر کا سردار تھااور تجارتی خزاندای کے زیراجتمام رہتا تھا۔اس نے برے جوش سے استقبال کیا،خوشگوار کھانے کھلائے،شراب پلوائی،مدینہ کے نئی راز بتائے ،شیخ کو ابوسفیان عربیش پر جمالہ آ در ہوا، جو مدینہ سے سملے کے فاصلہ پر ہے،ایک انصاری کو جن کا نام سعد بن عمر ورڈی ہوگئے تھا قبل کیا۔ چندم کا نات اور گھاس کے انبار جلا دیئے، ان باتوں سے اس کے زد کی قسم پوری ہوگئی۔ آ مخضرت سکا ہیں ستو کو خبر ہوگئ تو آ پ نے تعاقب کیا، ابوسفیان کے پاس رسد کا سامان صرف ستو تھا،گھبراہٹ میں ستو کے بورے بھینکا گیا جومسلمانوں کے ہاتھ آ کے ،عربی میں ستو کوسویق کہتے ہیں۔اس لئے بیواقعہ غزوہ سویق کے بورے بھینکا گیا جومسلمانوں کے ہاتھ آ کے ،عربی میں ستو کوسویق کہتے ہیں۔اس لئے بیواقعہ غزوہ سویق کے بام سے مشہور ہے۔(طبری، جسومی: ۱۳۱۷)

حضرت فاطمهز هراط للثيثا كي شادى ذى الحجه عرج

حضرت فاطمہ فٹائٹیا جوآ تخضرت مُٹائٹیئم کی صاحبزادیوں میں سب سے کمسن تھیں، اب ان کی عمر ۱۸ برس کی ہوچکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ابن سعدنے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ريندر المراق الم

ابو بکر رٹی نفخہ نے آنخضرت مناظیم ہے درخواست کی ،آپ نے فرمایا کہ جواللہ کا تھم ہوگا۔ پھر حضرت عمر رٹی نفخہ نے نے جرائت کی ،ان کو بھی آپ نے بچھے جواب نہیں دیا، بلکہ وہی الفاظ فرمائے اللہ لیکن بظاہر بیدروایت صحیح نہیں معلوم ہوتی ۔ حافظ ابن حجر میں نہیں نے اصابہ میں ابن سعد ڈائٹٹٹ کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ ڈائٹٹٹ کے حال میں روایت کی ہیں لیکن اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔

بہرحال حضرت علی بڑالٹیڈ نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ بڑالٹیڈ کی مرضی دریافت کی وہ چاہتے ہوں میں وہ چپ رہیں وہ چپ رہیں ہوریافت کی مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں ہوری کیا ہوگئی ہے ؟''بولے کچھ نہیں ،آپ مٹائٹیڈ نے فرمایا''اوروہ هطیمہ زرہ کیا ہوئی ؟'' (جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی )عرض کی وہ تو موجود ہے، آپ مٹائٹیڈ نے فرمایا:''بس وہ کافی ہے۔''

ناظرین کوخیال ہوگا کہ بردی فیتی چیز ہوگی ہیکن اگروہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ بہد مرف سواسورو پے جا زرہ کے سوااور جو پچھ حضرت علی بڑائٹیڈ کا سر مایہ تھا وہ ایک بھیٹر کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چا درتھی ۔ حضرت علی بڑائٹیڈ اب تک یمنی چا درتھی ۔ حضرت علی بڑائٹیڈ اب تک آنخضرت منائٹیڈ ہی کے پاس رہتے تھے، شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیس ۔ حضرت حارثہ بڑائٹیڈ بین نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی آنخضرت منائٹیڈ ہونڈ رکر چکے تھے ۔ حضرت فاطمہ ڈگائٹیڈ کے آن ب شائٹیڈ ہے نے فرمایا:'' کہاں فاطمہ ڈگائٹیڈ نے آن خضرت منائٹیڈ ہے کہا کہ انہی سے کوئی اور مکان ولواد تیجئے۔ آپ شائٹیڈ نے نے فرمایا:'' کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔' حضرت حارثہ بڑائٹیڈ نے نیا تو دوڑ ہے آئے کہ حضور میں اور میر سے پاس جو پچھ ہے، سب آپ کا ہے۔ اللہ کی میم امیر اجو مکان آپ لے لیتے ہیں جھے کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ وہ میر سے پاس رہ جائے ۔ غرض انہوں نے اپناایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ بڑائٹیٹا اس میں اٹھ کئیں۔ گ

شہنشا ہُ کونین مُنْ ﷺ نے سیدۂ عالم کو جو جہیز دیا، وہ بان کی جیار پائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر، روئی کے بجائے تھجور کے پتے تھے،ایک چھاگل،ایک مشک، دوچکیاں اور دومٹی کے گھڑے تھے۔ ﷺ

حضرت فاطمہ ڈٹافٹہ جب نئے گھر میں جالیں تو آنخضرت مَنْ فیٹیم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازہ پر کھڑے ہوکراذن مانگا، پھراندرآئے۔ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی خِلاَفْنَهُ کے سینداور باز دوک پر پانی چیٹر کا، پھر حضرت فاطمہ خلفٹہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑ کھڑ اتی آئیں، ان پر بھی پانی

چیر کااور فرمایا: ' میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔'' 🤁

ا طبقات ابن سعد، ج۸، ص: ۱۱ ه ا الله علم سے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں سوارو پے چھپ گیا ہے اس کی تشجیح کرلی جائے۔ اس کے درس کا اصابه، ج۸، قسم اول، ص: ۱۰۸ کا ایضا، ص: ۱۰۹ کا ایضا، ص: ۱۰۹ کا بہ پوری تفصیل طبقات ابن سعد ذکر فاطمة، ج۸، قسم اول، ص: ۱۵۷ سے ماتوز ہے۔



واقعات متفرقه ٢٠ ھ

(مؤرضین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضانِ مبارک کے روز نے فرض ہوئے، اس صدقہ عیداً لفظ کا تھم بھی اس سال سے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے، پھرصدقہ کا تھم دیا۔

عیدالفطری نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اس سال ادافر مائی ،اس سے پہلے عیدگی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ا ارباب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ بنی قدیقاع کا ذکر بھی اس سال کے دافعات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتصال وشلسل دافعہ کی بناپروہ آئیدہ فدکور ہوگا۔

<sup>🏶</sup> تاريخ طبري، ج٣، واقعه: ٢ه، ص: ١٢٨١ 🌣 ايضًا۔ 🌣 ايضًا۔



## سطی غزوهٔ احد **۵**

### ﴿ وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَعْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِدِينَ ٥ ﴾ 🕾

(٣/ آل عمر ان:١٣٩)

عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینئلڑ وَں برس تک ختم نہیں ہوسکتا تھا۔ طرفین میں سے جس کوشکست ہوتی تھی وہ انتقام کواپیا فرض موبّد جانتا تھا جس کے ادا کئے بغیراس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے جن میں اکثر وہ تھے جوقریش کے تاج وافسر تھے،اس بنا پرتمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔

قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آر ہاتھا،اس کا رأس المال حصد داروں کونشیم کر دیا گیا تھالیکن زرِمنا فع امانت کے طور پرمحفوظ تھا۔

قریش کوکشتگان بدر کے ماتم ہے فرصت ملی تو اس فرض کے اداکا خیال آیا۔ چندسر دارانِ قریش جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا، ان لوگوں کوجن کے عزیز دا قارب جنگ بدر میں قبل ہو چکے تھے، ساتھ لے کر ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد (سکا ٹیٹیٹم) نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا، اب انتقام کا وقت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جوفع اب تک جمع ہے، وہ اس کام میں صرف کیا جائے ۔ یہ ایک الی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کرلی گئی تھی، کیکن قریش کواب مسلمانوں کی قوت وزور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانے تھے کہ جنگ بدر میں جس سمامان سے وہ گئے تھا اس سے اب پچھزیا دہ در کار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور کہ جنگ بدر میں جس سمامان سے وہ گئے تھا اس سے اب پچھزیا دہ در کار ہے۔ عرب میں مشہور تھے عرقجی اور مسافع ۔ دلوں کے گرمانے کا سب سے بڑا آلہ تعرفا۔ قریش میں دوشاعر، شاعری میں مشہور تھے عرقجی اور مسافع ۔ عرق کی من رسول اللہ مُنا ہے تی میں اپنی آتش بیانی ہے آگریا آئے۔ درخواست پروہ اور مسافع مکہ سے نکا اور تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی ہے آگریا آئے۔

لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوشِ جنگ کا بڑا ذریعہ خاتو نان حرم تھیں، جس لڑائی میں خاتو نیں ساتھ ہوتی تھیں عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہوگی تو عور تیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عور تیں ایسی تھیں جن کی اولا د جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی اس لئے وہ خود جوش انتقام ہے لبر پر تھیں اور انہوں نے منتیں مانی تھیں کہ اولا د کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی ۔ غرض جب فوجیں تیار ہوئیں تو بڑے بڑے معزز گھر انوں کی عور تیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ ان میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں: ایک

ا میند منورہ سے شالی جانب قریباؤیڑھ دومیل کے فاصلہ پرایک پہاڑ کا نام ہے۔ ایک صحیح بخاری، کتاب المغازی، بابغزوہ اُحد (رقم الباب: ۱۷) سے پتامعلوم ہوتا ہے کہ ہیآ بیت غزوہ اُحد میں نازل ہوئی۔ ایک طبری، ج ۳ ہم: ۱۳۸۱؛ زرقانی، ج ۲ ہم: ۳ نے ان چیخواتین کے سواسان فہ ہنت سعد، عمیرہ بنت علقہ دواور خاتونوں کا ذکر کیا ہے ان میں خناس وعمیرہ کے سواہاتی خواتین بعد کو مسلمان ہوگئیں۔ خناس اورعمیرہ کے اسلام مے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ (زرقانی بلی المواہب) (س) رَصُوالِ اللّهِ اللهِ 
مسعود تقفی جوطا نف کارئیس تھا। عمر و بن العاص کی زوجہ۔

🕲 ربطه

€ خناس

حضرت مصعب بن عمير كي مال والفيظ

حضرت حمزہ ڈالٹنٹؤ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا جبیر بن مطعم کا چھا بھی حضرت حمزہ ڈالٹنٹؤ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔اس بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر کا غلام اور تربہ اندازی میں کمال رکھتا تھا،حضرت جمزہ ڈللٹنٹؤ کے قبل پر آمادہ کیا اور بیا قرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔

حضرت عباس رفی تنفیز رسول الله منگافتیونم کے بیچیا گواسلام لا چکے تھے کیکن اب تک مکہ ہی میں متیم تھے، انہوں نے تمام حالات لکھ کرایک تیز روقاصد کے ہاتھ رسول الله منگافتیونم کے پیس بیسیجے اور قاصد کوتا کیدگی کہ تین رات دن میں مدینہ پہنچ جائے۔

آ نخضرت مَنَّ النَّيْ كَو يَدِخْرِي بَيْجِينَ تَو آپ نے پانچویں شوال اس ھودو خبررساں جن کے نام انس اور مونس سے ،خبر لانے کے لئے بھیج ۔ انہوں نے آ کراطلاع دی کہ قریش کالشکر مدینہ کے قریب آ گیا اور مدینہ کی چراگاہ (عریض) کوان کے گھوڑ وں نے صاف کردیا۔ آپ نے حضرت حباب بن منذر رہ النَّیْ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں ۔ انہوں نے آ کر سیح تخیینہ سے اطلاع دی ، چونکہ شہر پر جملہ کا اندیشہ قا ، ہر طرف پہرے بھادی نے ۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رہ النَّیْ ہتھیا راگا کرتمام رات معجد نبوی کے دروازہ پر پہرہ دیتے رہے۔

صبح کوآپ نے صحابہ رہ گانڈ اسے مشورہ کیا، مہاجرین نے عمواً اورانصار میں سے اکابر۔ نیرائے دی کہ عورتیں باہر قلعوں میں بھیج دی جا کیں اور شہر میں پناہ گزین ہوکر مقابلہ کیا جائے، عبداللہ بن ابی سلول جواب تک بھی شریک مشورہ \* نہیں کیا گیا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی لیکن ان نو خیز صحابہ رہ گائی ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پراصرار کیا کہ شہر سے نکل کر تملہ کیا جائے ۔ آنخصرت من الله عمل گھر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس بات پراصرار کیا کہ شہر سے نکل کر تملہ کیا جائے ۔ آنخصرت من الله من گائی گھر میں تشریف لے گے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے ۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول الله منا گائی کہ کہ مانی رائے سے باز آتے ہیں، ارشاد ہوا کہ پنج مبرکوزیبا کو خلاف مرضی نگلنے پر مجبور کیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم اپنی رائے سے باز آتے ہیں، ارشاد ہوا کہ پنج مبرکوزیبا

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچ اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ آنخضرت مَثَاثَیْنِاً جمعہ کے دن نمازِ جمعہ پڑھ کرایک ہزارصحابہ ڈیُالٹُنڈا کے ساتھ شہر ہے نکلے،عبداللہ بن الی، تین سوکی جمعیت لے کر آیا تھا،کیکن پیر معمد میں میں میں میں مامال حقیق میں معمد معمد میں معمد میں معمد میں معمد میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

🕏 طبری، ج۳، ص: ۱۳۸۹ مطبور ایورپ(س) 🐞 زرقانی، ج۲، ص: ۲۵(س)

کہ کروا پس چلا گیا کہ ''محد (مَلَا تَیْرِیْمُ ) نے میری رائے نہ مانی۔ ' آئخضرت مُلَا تَیْرِیْمُ کے ساتھ اب صرف سات سوحابہ بڑی اُنٹی کے ان میں ایک سوزرہ پوش سے ، مدینہ سے نکل کرفوج کا جائزہ لیا گیا اور جولوگ کمن سے ، واپس کر دیئے گئے ، ان میں ایک سوزرہ پوش سے ، مدینہ سے نکل کرفوج کا جائزہ لیا گیا اور جولوگ کمن سے ، واپس کر دیئے گئے ، ان میں حضرت زید بن ثابت ، حضرت براء بن عازب، حضرت ابوسعید خدری ، حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت عرابہ اوی رہی اُنٹی کھی سے ، کین جاں ناری کا بیذ وق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب رافع بن خدت ہو ایس جو گئے ہو ایس جاؤ۔ تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑ ہے ہو گئے کہ واپس جاؤ۔ تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑ ہے ہو جوان ، جو قد اون خوان کی بیر کیب چل گئی اور وہ لے لئے گئے ۔ اللہ حضرت سمرہ ڈالٹیڈ ایک نوجوان ، جو ان کے بہم من سے ، انہوں نے یہ دلیل چیش کی کہ میں رافع کولا آئی میں بچچاڑ لیتا ہوں اس لئے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہے ۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرہ ڈالٹیڈ نے رافع ڈالٹیڈ کوز مین بردے اجازت ملتی ہو اجازت مل گئی۔ اور ایس بنا بران کو اجازت مل گئی۔

آ نخضرت مَنَا لَيْنَا الله احد کو پشت پررکھ کرصف آ رائی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رٹالٹٹنڈ کو علم عنایت کیا، حضرت زبیر بن العوام رٹالٹٹنڈ کو اس صد فوج کی کمان ملی جوزرہ پوش نہ ہتے۔ ﷺ پشت کی طرف احتال تھا کہ دشمن ادھر سے آئیں، اس لئے بچاس تیراندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ گواڑائی فتح ہوجائے، تاہم وہ جگہ سے نہ ٹیس ۔ ﷺ حضرت عبداللہ بن جبیر وٹالٹنڈ ان تیراندازوں کے افسرمقررہوئے۔

قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمند پرخالد بن ولید کومقرر کیا،میسر ہ عکر مدکو دیا جوابوجہل کے فرزند تھے،سواروں کا دستہ صفوان بن امید کی کمان میں تھا جو قریش کامشہور رئیس تھا۔ تیراندازوں کے دیتے الگ تھے جن کا افسر عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا، طلح علمبر دارتھا، دو سوگھوڑے کوتل رکاب میں تھے کہ ضرورت کے دفت کام آئیں۔

سب سے پہلے طبل جنگ کے بجائے خاتو نان قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں، جن میں کشتگانِ بدر کا ماتم اور انتقام خون کے رجز تھے، ہند (ابوسفیان کی بیوی) آگے آگے اور چودہ عورتیں ساتھ ساتھ تھیں،اشعاریہ تھے:

''ہم آسان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں۔ ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں۔ اگرتم بڑھ کراڑ و گئو ہم تم سے گلےملیس گ۔ نحن بنات طارق نمشى علم النمارق ان تقبلوا نعانق

طبری ، جلد ۳ ، ص: ۱۳۹۱ (پیطیری کی روایت ہے کیکن بعض دوسری روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رافع بڑگائٹوز کو اچازت مل جانے کی وجہ پیشی کہ وہ اس نوجوانی ہی میں تیراندازی میں کمال رکھتے تھے حضور مثالیقیاً کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو ان کو شرکت کی اجازت دے وی ابن هشام ذکر غزوہ اُحد ، ج۲ ، ص: ۱۸ و وزر فانی ج۲ ، ص: ۲۹ والبدایة والنهایة ابن کثیر ، ج۶ ، ص: ۱۹ (س)
 کثیر ، ج۶ ، ص: ۱۵) (س)

او تسدبسر وانسف ادق اور پیچیقدم ہنایاتو ہم تم ہاگہ ہوجا کیں گر۔'' بھ لانی کا آغاز اس طرح ہوا کہ ابوعا مرجو مدینہ منورہ کا ایک مقبول عام مخض تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہوگیا تھا، ڈیڑھ سوآ دمیول کے ساتھ میدان میں آیا، اسلام سے پہلے زبد اور پارسائی کی بنا پر تمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا۔ چونکہ اس کو خیال تھا کہ انسار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ منا تھے گھوڑ کا ساتھ چھوڑ دیں گے،میدان میں آ کر پکارا'' مجھ کو پہچانے ہو؟ میں ابو عامر ہول''انسار نے کہا'' ہاں او بدکار! ہم تجھ کو پیچانے ہو؟ میں ابو عامر ہول''انسار نے کہا'' ہاں او بدکار! ہم تجھ کو پیچانے ہو؟ میں اللہ تیری آرز و برنہ لائے۔'' بھ

قریش کاعلمبردارطلحه صف سے نکل کر پکارا'' کیوں مسلمانو! تم میں کوئی ہے؟ کہ یا مجھ کوجلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے، کا حضرت علی مرتضٰی ٹاٹٹوئئ نے صف سے نکل کر کہا: ''میں ہول'' گاللہ یہ کہہ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پرتھی، طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثان نے جس کے پیچھے پیچھے عورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں، علم ہاتھ میں لیا اور رجز پڑھتا ہوا تھا آتو رہوا:

> انَّ على اهل اللواء حقا ان تخصب الصعدة او تندقا ''علم بردار کافرض ہے کہ نیزہ کوخون میں رنگ دے یاوہ گرا کرٹوٹ جائے''

حضرت حمزہ م<sup>طالغ</sup>مۂ مقابلہ کو <u>نگلے</u>اور شانہ پرتلوار ماری کہ کمرتک اتر آئی ،ساتھ ہی ان کی زبان سے نگلا کہ ''میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں۔'' 🗱

اب عام جنگ شروع ہوگئی، حضرت عزہ ، حضرت علی ، حضرت ابود جانہ دُی اُلَّیْنَ فوجوں کے دل میں گھے اور صفیں کی صفیں صاف کردیں۔ حضرت ابود جانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے، آئخضرت مَن اللَّیْنِ اُنے نے دست مبارک میں تکوار لے کر فرمایا: ''کون اس کاحق ادا کرتا ہے؟'' اس سعادت کے لئے دفعۃ بہت ہے ہاتھ برطھے، لیکن یہ فخر حضرت ابود جانہ کے نصیب میں تھا، اس غیر متوقع عزت نے ان کو بادشا ہت ہے مست کردیا ، سر پر سرخ رومال با ندھا اور اکڑتے تنے ہوئے فوج سے نکلی، آنخضرت مَن اللَّیْ اُن فوجوں کو چیرتے لاشوں پر چال اللہ کو تحت ناپند ہے۔ لیکن اس وقت پیند ہے۔' کا حضرت ابود جانہ رفائظ فوجوں کو چیرتے لاشوں پر اللہ کو تحت ناپند ہے۔ لیکن اس وقت پیند ہے۔' کا حضرت ابود جانہ رفائظ فوجوں کو چیرتے لاشوں پر اللہ من اللہ مثابی کے مربول کے میں میں کے سر پر تلوار رکھ کرا تھا لی کہ رسول اللہ مثابی کے مربول کے مربول کی مربول کا منابیں کے مورت پر آز مائی جائے۔

حضرت حمزه دُثِلَ لِنَّعَدُّ دودتی تلوار مارتے جاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے فیس کی مفیں صاف ہوجاتی تھیں ۔ای حالت میں سباغ غبشانی سامنے آگیا، لکارے که'' اوختانته النساء کے بیچے، کہاں جاتا ہے'' 🏶 یہ

<sup>🏶</sup> ایضًا:، ص:۹۹ 🕻 🐧 طبری، ج۳، ص:۹۳۹۹؛ وابن هشام، ج۲، ص:۹۹

<sup>🥴</sup> بيال بات پرطزها كرملمان ايرا تحقة بير - 🌼 ابن هشام ، ج ٢ ، ص: ٧٣ ـ 🏮 ابن هشام ، ج ٢ ، ص: ٧٤ ـ

<sup>🕻</sup> ابن هشام، ج۲، ص:۲۹ 🏕 ابن هشام، ج۲، ص:۷۰

وحثی جوایک عبثی غلام تھا اور جس ہے جبیر بن طعم اس کے آ قانے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ ڈٹاٹنڈ گونل کر دے تو آ زاد کر دیا جائے گا۔ وہ حضرت حمزہ ڈٹاٹنڈ کی تاک میں تھا، حضرت حمزہ ڈٹاٹنڈ برابر آئے تو اس نے جھوٹا سانیزہ جس کوحر یہ کہتے ہیں اور جومیشیوں کا خاص ہتھیار ہے، بھینک کر مارا جوناف میں نگا اور یار ہو

ے پرون کا میرہ من و در تبہ ہے ہیں دور بوٹ یوں کا میں سیارہ، پیک رہ دور دوں ہے۔ گیا۔ ♦ حضرت جمز و مُثالِثُونُا نے اِس برحملہ کرنا جا ہا ایکن لاُر کھڑ اکر گریڑے اور روح برواز کر گئی۔

کفار کے علمبر دارلڑلڑ کرفتل ہو جاتے تھے، تا ہم علم گرنے نہیں پاتا تھا، ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جانباز بڑھ کرعلم کو ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ ایک شخص نے جس کا نام صواب تھا جب علم ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے تلوار ماری کہ دونوں ہاتھ ساتھ کٹ کرگر پڑے، لیکن وہ قومی علم کواپی آئھوں سے خاک پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ علم کے گرنے کے ساتھ سینہ کے بل زمین پرگرااور علم کوسینہ سے دبالیا۔ اس حالت میں میہ کہتا ہوا مارا گیا کہ''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔'' بی علم دیر تک خاک پر پڑار ہا آخرا یک بہا درخاتون (عمرہ بنت علقمہ) دلیرانہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا۔ یہ دیکھ کر ہرطرف سے قریش سمٹ آئے اور اکھڑے ہوئے یا وَں پھر جم گئے۔

ابوعام کفار کی طرف سے لڑر ہاتھا، لیکن اس کے صاحبز اوے حضرت حظامہ ڈالٹیڈ اسلام لا چکے تھے۔
انہوں نے آنخضرت مُنٹالٹیڈ سے باپ کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت مانگی کیکن رحمت عالم نے یہ گوارانہ کیا
کہ بیٹا باپ پر تلوارا ٹھائے۔حضرت حظلمہ ڈالٹیڈ نے کفار کے سپہ سالار (ابوسفیان) پرحملہ کیا اور قریب تھا کہ
ان کی تلوار ابوسفیان کا فیصلہ کرد ہے، دفعتہ بہلوسے شداد بن الاسود نے جھیٹ کران کے وارکورو کا اوران کو
شہید کر دیا۔ تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں ہی کی طرف تھا۔ علم برداروں کے قتل اور حضرت علی اور حضرت ابو
دجانہ ڈالٹیڈ کے بے نیا جملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بہاور نازنینیں جور جزسے دلوں کو ابھار رہی تھیں،
بدحوای کے ساتھ پیچھے ہٹیں اور مطلع صاف ہوگیا، کین ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کر دی ہے دکھے کر تیر
انداز جو پشت برمقرر کئے گئے تھے، وہ بھی غنیمت کی طرف جھکے۔

حضرت عبداللہ بن جبیر رٹائٹنڈ نے بہت روکالیکن وہ رک ﷺ نہ سکے۔ تیراندازوں کی جگہ خالی و کیھ کر خالد نے عقب سے حملہ کیا ،عبداللہ بن جبیر رٹائٹنڈ چند جا نبازوں کے ساتھ جم کرلڑ ہے کین سب کے سب شہید ہوئے ۔اب راستہ صاف تھا۔ خالد نے سواروں کے دستہ کے ساتھ نہایت بے جگری سے حملہ کیا۔لوگ لوٹنے میں مصروف تھے ،مڑ کرد یکھا تو تلواریں برس رہی ہیں ،بدحوای میں دونوں فو جیس اس طرح با ہم مل مگئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے ۔حضرت مصعب بن عمیر رٹائٹنڈ جو آ مخضرت منا اللہ کے سعورت

<sup>🏶</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل حمزﷺ: ۲۰۷۲ ـ 😫 ابن هشام، ج۲، ص:۷۹،۷۰ وطبری، ج ۳، ص: ۱۰۱۱ ـ(س) – 🏶 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه احد: ۴۲،۵۰ ـ

میں مشابہ اورعلم بردار تھے، ابن قمیہ نے ان کوشہید کردیا اورغل مچے گیا کہآ مخضرت مَثَاثِیْزَم نے شہادت یا کی۔ اس آ واز سے عام بدحواس چھا گئی۔ بڑے بڑے ولیروں کے پاؤں اکھڑ گئے، بدحواس میں اگلی صفیں بچھلی صفوں پرٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی ،حضرت حذیفیہ رخانٹیز کے والد (بیمان )اس مشکش میں آ گئے اوران پرتلواریں برس پڑیں۔حضرت حذیفہ رطانٹنڈ چلاتے رہے کہ میرے باپ ہیں کیکن کون سنتا تھا۔غرض وہ شہید ہو گئے اور حضرت حذیفہ رٹالنٹوڑنے ایثار کے لہجہ میں کہا:''مسلمانو! اللہ تم کو بخش دے۔'' 🎝 رسول الله مَثَاثِيْنِ نَعْ مِز كَرِ دِيكِها تو صرف گياره جان ثار پهلو ميں ہيں جن ميں جناب على مرتضى،حضرت ابو بكر، حضرت سعد بن الي وقاص، حضرت زبير بن العوام، حضرت ابو د جانه اور حضرت طلحه رفحالتُهُمْ كا نام بتخصيص معلوم ہے۔ سیجے بخاری میں بیروایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کے ساتھ صرف حضرت طلحہ اور حضرت سعد وْلِلْغَیْمُا رہ گئے تھے۔اس بلچل اوراضطراب میں اکثر وں نے تو بالکل ہمت ہار دی لیکن جانباز وں کا بھی زوز نہیں چاتا تھا، جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا آنخضرت من پیل کی کسی کوخبر نہ تھی حضرت علی رہائٹیڈ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی مفیں اللتے جاتے تھے لیکن کعبہ مقصود ( رسول اللہ مَثَاثِیْتِم ) کا پیۃ نہ تھا۔حضرت انس مُثاثِثُہُ کے چھا حضرت ابن نضر لڑتے بھڑتے موقع ہے آ گے نکل گئے ، دیکھا تو حضرت عمر مٹائٹنڈ نے مایوں ہوکر ہتھیا ر پھینک دیا ہے 🥸 یوچھا یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے: ''اب لڑ کر کیا کریں! رسول الله ظُلِیُمُ نے تو شہادت یا تی۔'' حضرت ابن نضر نے کہا: 'ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔'' بیا کہہ کرفوج میں گھس گئے اورلڑ کرشہادت یا کی۔ لڑائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو ای (۸۰) سے زیادہ تیر، تلوار اور نیز ہے کے زخم تھے، کوئی شخص پہچان تک ندسکا،ان کی بہن نے انگوشی د کھے کر پہچانا۔ 🤁

جان ناران خاص برابر لا تے جاتے تھے لیکن نگاہیں سرور عالم سکا الیا آ کی کو دھویڈھی تھیں۔ سب ہے پہلے حضرت کعب بن ما لک والی ن کنظر پڑی، چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آ تکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت کعب بن ما لک والی ن نظر آپ کی نظر پڑی، چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آ تکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت کعب رفت نظر آتی تھیں۔ کمیس نظر آتی تھیں۔ کہ بیان کر بہرطرف سے جان نار ٹوٹ پڑے ۔ کفار نے اب ہرطرف سے ہے کراسی رخ پر زور دیا، دل کا دل جوم کر کے برط متا تھا، لیکن ذوالفقار کی بھل سے یہ بادل پھٹ کھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ جوم ہوا تو آ مخضرت سکا تیا ہے نے فرمایا: ''کون مجھ پر جان دیتا ہے؟'' حضرت زیاد مرازی سکن رفتا ہے کہ انسان کے انسان کے کراس ضدمت کے ادا کر نے کے لئے برد سے اور ایک ایک نے جانبازی سے لا کر جانیں فدا کر دیں۔ کا حضرت زیاد والی تھی ، تدمول پر منہ آ مخضرت مکا اللہ تھا کہ ان کا لا شہر بیب لاؤ ، لوگ اٹھا کر لائے ، پچھ پچھ جان باتی تھی ، تدمول پر منہ آ مخضرت مکا اللہ نہ کو سے بہناری ، کتاب المغازی ، باب اذ ھمت طائفتان منکم ان تفشلا ۔ 3۔ کھی بخاری ، کتاب المغازی ، باب ثبوت الجنة للشهید: ۱۹۶۸ دری ۔ کے صحیح بہناری نی جانی ندا کیں۔ المغازی ، غزوة احد: ۱۶۰۶ میں ہے کسی بیات انسان کے اور ساتوں نے باری باری ای جانبی ندا کیں۔ المغازی ، غزوة احد: ۱۶۰۶ میں ہے کہ سے کسات انسان کی جانب المغازی ، غزوة احد: ۱۶۰۶ میں ہے کہ بات انسان کے اور ساتوں نے باری باری ای جانبی ندا کیں۔



ر کھودیااوراسی حالت میں جان دی۔

بچه ناز رفته باشد زجهاں نیازمندے که بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی (ایک بہادرمسلمان اس عالم میں بھی بروائی کے ساتھ کھڑا کھوریں کھار ہاتھا اس نے بڑھ کر پوچھا کہ ''یارسول اللہ!اگر میں ماراگیا تو کہاں ہوں گا' آپ مُلَّا اَیْنَا مِنْ اَلْمَالِ اَلْمَالِ ہُوں گا' آپ مُلَا اِلْمَالِ اِللّٰهِ اِللّٰمِ اللّٰهِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ

عبداللہ بن قمیہ جوقریش کامشہور بہادر تھاصفوں کو چیرتا پھاڑتا آنخضرت مَٹَالِیَّیْنَم کے قریب آگیا اور چہرہ مبارک بیں چبھ کررہ گئیں۔ چاروں طرف چہرہ مبارک بیں چبھے کررہ گئیں۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے، یہ دیکھ کر جان ثاروں نے آپ کودائرہ میں لےلیا، حضرت ابود جانہ جھک کر بین بین گئے، اب جو تیر آتے تھے ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ ڈالٹی نے تلواروں کو ہاتھ پر روکا، ایک ہاتھ کر برا، بودردرجمت عالم پر تیر برسارے تھے اور آپ مُٹَالِیْمُ کی زبان پر بیالفاظ تھے:

#### ((رب اغفر لقومي فانهم لايعلمون))

''اےاللہ!میری قوم کو بخش دے وہ جانتے نہیں''

اسی حالت میں آپ کی زبان ہے عبرت کے لہجہ میں بیلفظ نکلا:''وہ قوم کیا فلاح پاسکتی ہے جواپیے پیمبرکوزخی کرتی ہے۔''بارگاہ خداوندی میں بیالفاظ پسندنیآئے اور بیآ بیت اتری۔

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ ثَنَّى مُ ﴾ (٣/ آل عمران:١٢٨)

" تم كواس معامله ميں پچھاختيار نہيں \_"

چنانچینے بخاری غزوہ احدیس بیوا تعد ندکور ہے۔

رسول الله مَنَافِیْکُم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھرنہیں آ سکتے تھے۔ ابوسفیان نے دیکھ لیا،فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا،کیکن حضرت عمر ڈلاٹٹٹۂ اور چندصحابہ ڈٹوُلٹٹڑنے نے پھر برسائے

بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة احد:٤٠٤٦ (س) .
 فزوة احد: ٤٦٤٦ .
 صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب اذ همت طائفتان:٤٠٦٤ .

🕸 ايضًا: ٥ - ١ - ١ - ١٤٠٦ - 🍓 ايضًا: ٦٩ - ١٤٠



جس ہے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ 🏶

آ پ کی وفات کی خبر مدینه میں پہنجی تو اخلاص شعار نہایت ہے تابی کے ساتھ دوڑے۔ جناب فاطمہ ز ہرا نہا تھانے آ کردیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک ہے خون جاری ہے۔حضرت علی جالفند سپر میں بھرکر یانی لائے۔ جنا ب سيده دهو تي تقيل کيکن خون نهيس تقيمنا تها، بالآخر چنائي کاايک نگزاجلايااورزخم پرر که دياخون فوز اکتم گيا 🕻 🔁 ابوسفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ' یہاں محمد ( سَلْقَیْمَ ) ہیں؟'' آپ نے حکم دیا کوئی جواب نہ دے، ابوسفیان نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ولکھنا کا نام لے کر پیکار ااور جب کچھآ واز نہ آئی تو پیکار کر بولا سب مارے گئے ۔حضرت عمر بنگافئہ ہے ضبط نہ ہوسکا۔ بول اٹھے'' اواللّٰہ کے دشمن! ہم سب زندہ ہیں۔'' ابوسفیان نے کہا:

اعل هبل 🤁 ''اے بمل تو اونچار ہ'' رصحابہ نے آنخضرت مُلاثیناً کے حکم ہے کہا

الله اعلى واجل "الله اونچااور براير. ابوسفیان نے کہا: لَنَا الْعُزَى و لاغزَى لكم "جارے پاس عزى 🧱 ہے جمہارے پاس نہیں۔"

صحابه نَـ كَابَا:اَللَّهُ مو لانا و لا مولى لَكُمْ ''الله بمارا آقا جاورتمهاراكولَى آقانهيں''

ابوسفیان نے کہا:''آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان

كأث كئ عين، مين نے بيتكم نبين ديا تھا، كيكن مجھ كومعلوم ہوا تو سچھ رنج بھي نبين يہ 🥵

ٱنخضرت مُنْ يَعْظِمُ نِے مستورات اور بچوں کو حضرت یمان اور حضرت ثابت بڑا پھنٹھا کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے قلعوں میں جھیج دیا تھا،ان اوگوں کوشکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو جھوڑ کر اُحد کی طرف بر معے۔حضرت ثابت بٹائٹنڈ مشرکول کے ہاتھ سے مارے گئے۔حضرت بمان بٹائٹنڈ کومسلمان بہوم عام میں بہجان نہ سکے،ان پرتلواری برس پڑیں۔ان کےصاحبزادے حضرت حذیفہ وٹالٹنڈ نے ہر چند' ہاں ہاں' کہا اور بتایا که 'میرے باپ ہیں۔' 'لیکن بنگامہ میں کون سنتا تھا،حضرت حذیفہ بٹائٹیئئر یہ کہہ کررہ گئے که' 'مسلمانو! اللَّدْتمهارے اس گناه کو بخش دے۔' 😘 آنخضرت مَنْ ﷺ نے حضرت یمان اللّٰعُذُ کا خون بہا مسلمانوں کی طِرف ہےادا کرنا چاہا۔ کیکن حضرت حذیفہ ڈلٹنٹڑ نے معاف کر دیا، این ہشام میں پیواقعہ بیفصیل مذکورہے۔ سیح بخاری میں بھی ہے، نیکن مختصر ہے۔

خاتو نان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں ہے بھی بدلہ لیا،ان کے ناک، کان کاٹ کئے۔ ہند( امیرمعاویہ بڑائنٹر کی ماں ) نے ان چھولوں کا ہار بنایا اوراپنے گلے میں ڈالا ،حضرت حمز ہ دخالفیزا

<sup>🏶</sup> طبری، ج۳، ص: ۱۶۱ و ۱۶۱۱ - 🐯 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب ما اصاب النبی طختم من الجراح .... ١٧٥ ٤ في بت كانام . في بت كانام ب لفظي معنى عزت كي بير .

<sup>🤃</sup> يتمام تفصيل بخارى غزوة احدك ذكريس بـ ۴۳۰، ۴۳ و ما بعد 💮 🐧 صحيح بخارى ، كتاب المغازى ، باب اذ همت طائفتان - : ۲۰ ۱۶ مسلم، ابن هشام، ج۲، ص: ۸۱ـ

کی لاش پرگئی اوران کا پیٹ جاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی۔لیکن گلے ہے اتر نہ سکا،اس لئے اگل وینا پڑا۔ تاریخوں میں ہند کالقب جوجگرخوار لکھا جاتا ہے اس بنا پر لکھا جاتا ہے، ہند فتح کمہ میں ایمان لائی کیکن جس طرح ایمان لائی وہ عبرت خیز ہے،تفصیل آ گے آ ئے گی۔

اس غزوہ میں اکثر خاتو نان اسلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسلیم بھالیجئنا جو حضرت انس بڑائیٹنڈ کی ماں تھیں زخمیوں کو پانی بلاتی تھیں ۔ صبح بخاری میں حضرت انس بڑائیٹنڈ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم بڑائیٹنٹ کو دیکھا کہ پانچے چڑھائے ہوئے مشک بھر کھر کرلا تیں اور زخمیوں کو پانی بلاتی تھیں۔ مشک خالی ہو جاتی تھی تو پھر جا کر بھر لاتی تھیں۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیط بڑائیٹنٹا نے بھی جوحضرت ابوسعید خدر کی بڑائیٹنٹ کی مال تھیں بہی خدمت انجام دی۔ علی

عین اس وقت جبکہ کا فرول نے عام حملہ کردیا تھا اور آپ کے ساتھ صرف چند جان نثار رہ گئے تھے۔ ام ممارہ ڈٹائٹٹا آنخضرت مٹائٹٹٹٹ کے پاس پہنچیں اور اپنا سینہ سپر کردیا، کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیراور تلوار سے رو کق تھیں ۔ ابن قمیہ جب درّا تا ہوا آنخضرت مٹائٹٹٹٹ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت اُم مکمارہ ڈٹائٹٹٹا نے بڑھ کر روکا چنا نچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا انہوں نے بھی تلوار ماری الیکن وہ دہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لئے کارگر نہ ہوئی۔ 😆

حضرت صفیہ ڈیا ٹھٹا (حضرت مزہ ڈیا ٹھٹا کی بہن) شکست کی نبرس کر مدیدے تکلیں آنحضرت سُٹا ٹھٹا ہے۔
ان کے صاحبزادے حضرت زبیر ڈاٹا ٹھٹا کو بلا کرارشاد کیا کہ حضرت مزہ ٹھٹا ٹھٹا کی لاش ندد کیصنے پا کمیں۔ حضرت فریر ڈاٹٹٹٹا نے آنخضرت سُٹا ٹھٹا کھٹا کہ ایولیں کہ میں اپنے بھائی کا ماجراس چکی ہوں لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ آنخضرت سُٹا ٹھٹا کھٹا نے اجازت دی، لاش پر گئیں، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے مکڑے کھرے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن انا اللہ و انا الله و احدون کہہ کرچپ ہور میں اور مغفرت کی دعاما تگی۔ لیک محرے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن انا اللہ و انا الله و انا اللہ محرکہ میں مارے گئے۔ باری باری تمین شخت انصار میں سے ایک عفیفہ کے باپ، بھائی، شو ہرسب اس معرکہ میں مارے گئے۔ باری باری تمین شخت حادثوں کی صدااس کے کا نوں میں پڑتی جاتی تھی لیکن وہ ہر بارصرف یہی پوچھتی تھی کہ رسول اللہ سُٹا ٹھٹا کم کیس وہ ہم بارک دیکھا اور باختیا رپکاراٹھی۔ فلا مصیبة بعد کے جلل '' تیرے ہوئے ہوئے سے مصیبتیں بیچ میں۔''

میں بھی اور باپ بھی ہٹو ہر بھی ، ہرا در بھی فدا اے شید دیں ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم (مسلمانوں کی طرف ہے ستر آ دمی مارے گئے ۔ جن میں زیادہ تر انصار تھے کین مسلمانوں کے افلاس کا پیمال تھا کدا تنا کپڑا بھی نہ تھا کہ شہدا کی پردہ پوشی ہو سکتی ۔ حضرت مصعب بن عمیسر بڑنا تھا کیا سحالی تھے کہ ان کا معد

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، بات اذ همت طانفتان 💎 ۲۰۹۶ 🐞 صبحیح بحاری ، کتاب

المغازى، ذكرام سليط:٧١١هـ 🍪 ابن هشام، ج٢٠ ص: ٧٨ ، ٨٨ مطبع محمد على مصر

<sup>🏶</sup> طېري، ج ٣، ص: ١٤٢١ 🗀 طبري، ج ٣، ص: ١٤٢٥ ـ -

کے دوہ چرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی ہے واقعہ مسلمانوں کو یاد آجا تا تو آئی گھاس سے چھیاد یے گئے۔ بدوہ چرت انگیز منظر تھا کہ بعد کو بھی ہے واقعہ مسلمانوں کو یاد آجا تا تو آئی کھیں تر ہوجا تیں۔ شہدا بے شل اس طرح خون میں تھڑ ہے ہوئے دودو ملا کرایک ایک قبر میں دفن کئے گئے۔ جس کوقر آن زیادہ یادہ ہوتا اس کو مقدم کیا جاتا۔ ان شہدا پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئے۔ ﷺ آٹھ برس کے بعد وفات سے ایک دو برس مقدم کیا جاتا۔ ان شہدا پر نماز جنازہ بھی اس وقت نہیں پڑھی گئے۔ ﷺ آٹھ برس کے بعد وفات سے ایک دو برس کی جب آپ اوھر سے گزرے تو بے اختیار آپ پر رفت طاری ہوئی اور اس طرح آپ منافظ کے نے پر درد کلمات فرمائے جیسے کوئی زندوں اور مردوں سے رخصت ہور ہا ہواور اس کے بعد آپ منافظ کے آگے خطبہ دیا کہ مسلمانو! تم سے بیخوف نہیں کہ پھر مشرک بن جاؤ گے ، لیکن ہے ڈرہے کہ دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔'') چ

دونوں فوجیں جب میدان سے الگ ہوئیں قومسلمان زخم سے چور تھے تاہم بی خیال کر کے کہ ابوسفیان مسلمانوں کو مغلوب ہم سیمنی و مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ ''کون ان کا تعاقب کر کے گا ور نہ ہو۔ آپ مٹالٹی کا بیک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہوگئ جن میں حضرت ابو کم وحضرت زبیر وہائی ہی شامل تھے۔ ﷺ ابوسفیان ، اُحد سے روانہ ہو کر جب مقام روحاء پہنچا۔ یہاں ابو کم وحضرت زبیر وہائی ہی شامل تھے۔ ﷺ ابوسفیان ، اُحد سے روانہ ہو کر جب مقام روحاء پہنچا۔ یہاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ آخضرت مٹالٹی ہی کے مان تھا۔ دوسرے ہی دن آپ مٹالٹی ہے اللی کرادیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ آخضرت مٹالٹی ہی کے مان کا طرفدار تھا اس کا رئیس معبد خز اعی شکست کی خبر س کر اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا لیکن در پردہ اسلام کا طرفدار تھا اس کا رئیس معبد خز اعی شکست کی خبر س کر آخضرت مٹالٹی ہی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جا کر ابوسفیان سے ملا۔ ابوسفیان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا معبد نے کہا: ''میں و کھتا آتا ہوں محمد مثل شیر کیا اس موسامان سے آر ہے ہیں کہان کا مقابلہ ناممکن ہے'' نے خصرت معبد نے کہا: ''میں و کھتا آتا ہوں محمد مثل شیر کیا اس موسامان سے آر ہے ہیں کہان کا مقابلہ ناممکن ہے'' نے خصرت ابوسفیان واپس گیا ہی

یہی واقعہ ہے جس کوموَر خیبن نے تکثیر غزوات کے شوق میں ایک نیاغز وہ بنالیا ہے اور حمراء الاسد کا ایک نیاعنوان قائم کیا ہے۔

آنخضرت مَا الله الله من تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کوعبرت ہوئی کہ سب سے عزیز وا قارب ماتم داری کا فرض اوا کر

الله میں بعض ایس روایتی بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تخضرت منافیق نے دھزت ہزہ فائن پر قو خصوصیت کے ساتھ اور کر سے شہدا پر بھی آبی روایتی بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تخضرت منافیق نے دھزت ہزہ فائن پر قو خصوصیت کے ساتھ اور دوسر سے شہدا پر بھی نماز جنازہ پڑھی نماز جنازہ پڑھی۔ بیشہدا ایک ایک کرکے اور بعض ہیں ہے کہ دی دی کرکے لائے جاتے ہے اور آپ منافیق آن پر نماز دونر سے تھے اور آپ منافیق آبی ہر جماعت کے ساتھ گو یا ستو وفعہ نماز اوا کی گئی۔ (نسر حصانی الآشار طبحاوی ، باب الصلوة علی الشہداء ، ج ۱ ، ص: ۲۹ و نصب الراید زیلعی ، باب احادیث الصلوة علی الشہداء ، ح ۱ ، صوب ۲۹ و نصب الراید زیلعی ، باب احادیث الصلوة علی الشہداء ، ج ۲ ، صوب عرب کاری ) علی الشہداء ، منازی واقلای ، ص: ۲۰۰ مطبوء کلک (س) کے بیتمام واقعات صحبح بخاری ، غزوة احد : ۲۶ ؛ کے متفرق الواب میں ہیں۔ اللہ صدیح بخاری ، کتاب المغازی ، باب (الذین استجابو اللّٰه والر سول): ۲۰۷ ، والر سول): ۲۶۷ ، ص

مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمِعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمُعِلِي الْمِعْمِينِ الْمُعِلِي الْمِعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِمِينِ الْمِعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ

رہے ہیں کیکن حضرت حمزہ کا کوئی نوحہ خوال نہیں ہے، رفت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نگلا: اما حمز ۃ فلا ہوا کی لہ 🗱 ''لیکن حضرت حمزہ کا کوئی رونے والانہیں۔''

انصار نے بیالفاظ سے تو تڑپ اٹھے،سب نے جاکراپی بیویوں کو تھم دیا کہ دولت کدہ پر جاکر حضرت

الصارتے بدالفاظ نے اور من السیار نے بدالفاظ نے اور من السیاری ہو اور ان السیار کی جھیڑتھی اور حمزہ کا ماتم بلند حمزہ ڈٹائٹڈ کا ماتم کرو۔ آئٹ خضرت مُٹائٹیڈا نے ویکھاتو دروازہ پر پردہ نشینان انسار کی جھیڑتھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا، ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فر مایا: 'میں تمہاری ہمدردی کاشکر گز ارہوں ، کین مردوں پرنوحہ کرنا جائز نہیں ۔' (عرب میں دستورتھا کہ مردوں پرعورتیں زورزور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں ، کپڑے بھاڑ لیتی تھیں ، گال نوچی ، گالوں پڑھیٹر مارتی تھیں اور چینی چلاتی تھیں ۔ بدر سم بداسی دن سے بند کردی گئی اور فر مایا گیا کہ آئ سے کسی مردہ پرنوحہ علی نہ کیا جائے بیجھی بعد کوارشادہوا کہ' اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں ۔') اللہ (قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا مفصل ذکر موجود ہے )۔

#### واقعات متفرقه ساھ

اس سال یعنی سل ه حضرت امام حسن طالتین کی ولادت ہوئی۔ رمضان کی پندرھویں تاریخ تھی۔ای سال آنخضرت منافیقی نے حضرت امام حسن طالتین کی حالت میں ہوئی۔ رمضان کی ساجر ادی تھیں اورغز وہ بدر کے زمانہ میں ہوہ ہوگئی تھیں نکاح کیا۔ای سال حضرت عثان طالتین نے آنخضرت منافیقی کی صاحبزادی ام کلثوم طالتین سے شادی کی۔وراشت کا قانون بھی اس سال نازل ہوا۔اب تک وراشت میں ذوی الارحام (وہ حصد دارجو مال، بیٹی، بہن یالڑ کیوں کی طرف سے منسوب ہو) کا کوئی حصہ نہ تھا،ان کے حقوق کی بھی تفصیل کی گئی مشرکہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا،اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی۔

<sup>🐞</sup> مسند احمد، ج۲، ص: ۸۶، (س) 😫 ابن هشام، غزوة احد، ج۲، ص: ۱۸۸ مسند احمد، جلد۲، ص: ۸۶ ـ 🍪 صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب ماینهی عن النوح والبکاء ۱۳۰۵ ـ ۱۳۰۹ ـ (س)



# س<sup>مه</sup> چ سلسله **۵** غزوات وسرایا

تمام قبائل عرب بجزایک دو کے اسلام کے دشمن تھے۔ دشمی زیادہ تراس بنا پرتھی کہ ہر قبیلہ بت پرتی کو اپنادین و آئین سجھتا تھا جبکہ اسلام اسی کو مٹا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کا اثر تمام عرب پر تھا۔ ج کے زمانہ میں تمام قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دشمنی پر ابھارتے۔ ایک اور بڑا سبب بی تھا کہ تمام قبائل کی وجہ معاش لوٹ اور غارت گری تھا۔ جبکہ اسلام اس سے نہ صرف قو لا بلکہ عملاً بھی روکتا تھا۔ اس لئے قبائل کی وجہ معاش لوٹ اور غارت گری تھا۔ جبکہ اسلام اس سے نہ صرف قو لا بلکہ عملاً بھی روکتا تھا۔ اس لئے وہ جانے تھے کہ اگر اسلام قائم ہوگیا تو ہمارے ذرائع معاش بند ہوجا ئیں گے۔ تاہم بدر کی فتح نے ایک عام رعب بٹھا دیا تھا جس کی وجہ سے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن احد کی شکست نے حالت بدل دی اور دوبارہ تمام قبائل دفعتا اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ سیرت نبوی میں سرایا (چھوٹی چھوٹی لڑائیاں) کا جو ایک وسیع سلسلہ بھیلا ہوانظر آتا ہے ، اسی زنجیر کی گڑیاں ہیں۔ عام مؤرخوں نے اگر چدا پی عادت کے موافق ان لڑائیوں کے ذکر میں ان کے اسباب سے بحث نہیں کی لیکن ابن سعد نے طبقات میں اور ائم ہوئی نے مدافعت کے مدافعت کے کے مدافعت کے کہا میں جسیم کے لئے فو جیں بھیجیں۔

## سربياني سلمه طالله:

سب سے پہلے (کیم)ارمحرم میں طلحہ اورخو بلدنے اپنے قبیلہ کو جوفید کے کو ہتانی علاقہ قطن میں رہتا تھا، مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا، آنخضرت مَثَّلِثِیْمُ کوخبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابوسلمہ رُفُلٹُنُو ایک سو پچاس مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ پینجبرین کران کی جماعت منتشر ہوگئی۔ عظم سر بیدا بن انیس

اس کے بعد محرم ہم ھیں سفیان بن خالد جوفنبیا کھیان کا تھا اور جوکو ہتان عُرینہ کا رئیس تھا، مدینہ پرحملہ کا قصد کیا۔اس کے مقابلہ کے لئے آپ مُلَّاتِيْزُم نے عبداللہ بن انیس رٹائٹنڈ کو بھیجا جنہوں نے لطا کف الحیل سے موقع حاصل کیا اور سفیان کوفل کر دیا۔ ﷺ

فروه اور سرید میں جوفرق ہے اس کی نسبت علائے سرت مختلف الرائے ہیں۔ زیادہ مقبول بدرائے ہے کہ جس واقعہ میں آنخضرت سکا پینچ فووشر یک ہوئے وہ غزوہ کے نام مے موسوم ہاور جس میں صحابدا فرمقر رکر کے بھیج و بے جاتے تھے وہ سر پہلاتا تھا۔ این سعد ہی:۳۵ (جلد اقتم اول)،اصل عبارت ہیہے: بلغ رسول اللّه ان طلبحة و مسلمة ابنی خویلد قد ساوا فی قد صادا فی قومهما و من اطاعهما یدعونهم الی حرب رسول الله منطقاً الله علیہ طبقات این سعد ہم اول، ج مج اس ۲۱ مساسل عبارت بد قد مهما و من اطاعهما یدعونهم الی حرب رسول الله منطقاً ان سفیان بن خالد الهذ لی قد جمع الجموع لرسول الله منطقاً ان سفیان بن خالد الهذ لی قد جمع الجموع لرسول الله منطقاً ان سفیان بن خالد الهذ لی قد جمع الجموع لرسول الله منطقاً ا صفر الهو براء كلالى بعد جوفتيله كلاب كاركيس تقا، آنخضرت مَنْ الْتَيْمَ كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور درخواست كى كہ چندلوگوں كومير ہوا ہوں درخواست كى كہ چندلوگوں كومير ہوا ہوں درخواست كى كہ چندلوگوں كومير ہوا تھ كرد ہجئے كہ ميرى قوم كواسلام كى دعوت ديں، آپ نے فر مايا: ''جھوكو نجدكى طرف ہے ڈر ہے۔' بالا ابوبراء نے كہا: ''ان كا ميں ضامن ہوں۔' آپ مَنْ الْتَيْمَ نِهِ مِنْ الله وردرولیش تھے اور اكثر اصحاب صفہ میں سے تھے۔ان كا معمول تھا كہ دن جركھ أپ بيا ہے۔ ان كا معمول تھا كہ دن جركھ أپ نے ركھتے۔ معمول تھا مىر بيہ بير معونہ به معمول تھا مىر بيہ بير معونہ

ان لوگول نے بیر معونہ پہنچ کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کو آن مخضرت منافیقی کا خط دے کر عامر بن طفیل بن مالک (بن جعفر کلا بی عامری) کے پاس بھیجا جو قبیلہ کارکیس تھا۔ عامر نے حرام کوئل کر دیا اور آس پاس کے جو قبائل شے یعنی عصیہ ، مثل ، ذکو ان ، سب کے پاس آ دمی دوڑ ادیے کہ تیار ہوکر آئیں سے ایک بڑا اشکر تیار ہوگا و اور است عامری سرداری میں آگے بڑھا۔ صحابہ ٹوٹائی خرام کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب دیرگی تو خودروانہ ہوئے۔ راستہ میں عامری فوج کا سامنا ہوا۔ کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب کوئل کر دیا گاہ صرف محمر و بن امیہ کہ کر جھوڑ دیا کہ 'میری مال نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مائی تھی میں بچھوڑ آزاد کرتا ہوں۔ 'نیے ہہ کران کی چوٹی کائی اور چھوڑ دیا۔ آن مخضرت منافیق کے کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عربھی نہیں ہوا۔ مہینہ بھر نماز فحر میں ان ظالموں کے حق میں بددعا کی حضرت عمر و بن امیہ نے ایک علی راستہ میں بنی عامر کے ) دو آدمیوں کوئل کر دیا تھا جن کورسول اللہ منافیق مائی کائی اور چھوڑ دیا ہوں کہ ہم نے بنی عامر سے ان کی اس بے وفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے رسول اللہ منافیق کے ساتھ کیا ہے گا (جب آئی میں نہائی کے نہائی کے ساتھ کہ ہم نے بنی عامر سے ان کی اس بے وفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے اس پر اللہ منافیق کے ساتھ کیا ہے گا اعلان فرمایا۔ اللہ منافیق کے ساتھ کیا ہے گا (جب آئی خضرت منافیق کی نہ بیا تو کیا کہ دی دون امی کہ بیار کوئی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے اس پر الشی ظاہر فرمائی اور دونوں کا خون بہا ادا کر دینے کا اعلان فرمایا۔

واقعهرجيع

انہی دنوں عضل اور قارہ جو دومشہور قبیلے ہیں ،ان کے چند آ دمی آنخضرت منگائیڈ کم کے پاس آئے کہ

الله الو براء بعد کواسلام لائے یائیس ؟ اس میں اہل علم کا اختان ہے۔ ذہی کہتے ہیں کہتے تھے کہ یہ اسلام نہیں لائے۔ اصابہ میں ہے کہ

ان کے قبول اسلام کی کوئی دوایت نہیں ہے تاہم بعض روایات کی بنا پر ایک جماعت کا خیال ہے کہ اسلام لائے تھے زرقانی ، ج سوم ص ۱۲ کے اسلام لائے تھے زرقانی ، ج سوم ص ۱۲ کے اسلام لائے تھے زرقانی ، ج سوم ص ۱۲ کے اسلام لائے تھے زرقانی ، ج سوم اس ایک تین ہیں ، بادید کے مالکتم بنواور شہوں کا میں بنول یا اسپنے بعد مجھ کو اپنا جا انتشین بناؤ ، ور نہ غطفان کو لے کر میں چڑھ و کو کا آئے خضرت من ایک تین ہیں ہیں ، بادید کے مالکتم بنواور شہوں کا میں بنول یا اسپنے بعد مجھ کو اپنا جا انتشین بناؤ ، ور نہ غطفان کو لے کر میں چڑھ و کو کو ان ۱۹۰۱۔ ایک منطق نہیں ان بیا کہ میں جا کہ اسلام کی اور کے مسلوم کی اور نے میں خوالی ہوں کے اس بال باقی تھی اور میں میں جا کہ بالی تا ہوں کے اس بال باقی تھی اور میں جا کہ میں جا کہ میں خوالی ہوں کو میں کہ میں جا کہ میں جا کہ میں تھی میں خوالی گواور میں میں خوالی ہوں کو میں کہ میں کا اور میں میں خوالی کو میں کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو اسلام کو دور کو کو کو کہ کو میں کو کی کو شہور کردیا گیا اور میں امیر درائی کی تھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کی کو کہ کی کا کر دیا گیا اور حضرت عمر و بن امیر درائی کے کو کا کہ کو سور کردیا گیا اور حضرت عمر و بن امیر درائی کو کو کو کو کر کیا گیا اور میں کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ 
ريننانغ النبي المنافع ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا ہے، چندلوگوں کو ہمارے ہاں جیجے کہ اسلام کے احکام اور عقائد سکھائیں۔ آپ نے دس اشخاص ساتھ کردیے جن کے سردار عاصم بن ثابت رٹھائٹٹر تھے، بیلوگ جب مقام رجیع پر پہنچے جو عُسفان اور مکہ کے وسط میں ہے۔ تو ان غداروں نے بدعبدی کی اور قبیلہ بنولحیان کواشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کردیں۔ بنولحیان دوسوآ دمی لے کرجن میں ایک سوتیرا نداز تھے،ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اوران کے قریب آ گئے۔ان لوگوں نے بڑھ کرایک ٹیکرے پر پناہ لی۔ تیرانداز دں نے ان سے کہا کہ''اتر آ ؤ ہم تم کو امان دیتے ہیں۔' حضرت عاصم رٹائٹیڈنے کہا:''میں کا فرکی بناہ میں نہیں آتا۔'' بیکہ کراللہ سے خطاب کیا کہ ''اپنے پیغیبر کوخبر پہنچا دے۔'' غرض وہ مع سات آ دمیوں کےلڑ کرتیرانداز وں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ( قریش نے چندآ دمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہ ان کی شناخت ہو، قدرت خداوندی نے شہید سلم کی پیخفیر گوارانہ کی ،شہد کی کھیوں نے لاش پر پہرہ ڈال دیا ،قریش نا کا م لوٹ گئے ) کیکن تین شخصوں 🏶 نے جن میں سے دو کے نام حضرت خبیب اور حضرت زید (بن الد ٹینہ ) تھے کا فرول کے دعدہ پراعتاد کیااور فیکر ہے ہے اتر آئے کا فروں نے بدعہدی کر کے ان کی مشکییں کس لیں اور مکہ میں لے جا کرنچ ڈالا۔حضرت ضبیب ڈٹائٹنڈ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کونل کیا تھااس لئے ان کوحارث کے لڑکول نے خریدا کہ باپ کے بدلہ میں قبل کریں گے 😝 چندروزا نہی کے گھر میں رہے،ایک دن حارث کی نواسی کو کھلار ہے تھے،ا نفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ 🗱 نیکی کی ماں اتفا قاکہیں ہے آگئی۔ دیکھا کہ حضرت خبیب ڈالٹنٹؤ کے ہاتھ میں ننگی چھری ہے، کانپ اٹھی ۔حضرت خبیب ڈٹاٹٹؤڈ نے کہا:'' کیا تو سیمجھی کہ میں اس وقتل کردوں گا؟ ہمارا بیکام نہیں۔'' خاندان حارث ان کوحرم کے حدود سے باہر لے گیا اور قبل کرنا چا ہا۔انہوں نے دورکعت نمازیر سنے کی اجازت ما تگی۔ قاتلوں نے اجازت دی،انہوں نے دورکعت نمازیر ہر کرکہا:'' دیریتک نماز پڑھنے کو جی حابتا تھالیکن تم کوخیال ہوگا کہ موت ہے ڈرتا ہوں۔'' پھریدا شعار پڑھے۔

و ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان لله مصرعی و ذلك فی ذات الاله وان یشاء یبارك علی اوصال شلو ممزع

جب میں اسلام کے لئے قتل کیا جا رہا ہوں تو جھے کو اس کی پروانہیں کہ س پہلو پرقتل کیا جاؤں گا سے جو چھے کے ماروہ چاہے گا تو جہم کے ان پارہ پارہ فکڑول پر برکت نازل کرے گا جسم کے ان پارہ پارہ فکڑول پر برکت نازل کرے گا

ا بخاری ، کتاب المغازی ، باب غزو ه الوجیع و رعل ۴۰۸۶:۰۰۰ نے اس موقع پر جن تیسرے بزرگ کا ذکر کیا ہے ان کا نام بیس کے بداللہ ای کا نام بیس کا نام بیس کا نام بیس کے بداللہ ای کا نام بیس کے بداللہ ای موقع پر شہید کردیے گئے ،کیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ یمان ہے آگے چل کر مکہ کے رائے میں بمقام ظہران ان کی شہادت کا واقعہ بیش آیا، زرقانی ،جلدام ۱۰۰۰ کے بیٹے ابوسرو عرجنہوں نے حضرت خبیب رکائٹنڈ کوشہید کیا تھا، بعدکو سلمان ہوئے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے زرقانی ،جلدام ۱۰۰۰ کے بیٹے اور مروعہ جنہوں نے حضرت خبیب رکائٹنڈ کوشہید کیا تھا، بعدکو سلمان ہوئے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے زرقانی ،جلدام ۲۰۵۰ (س)

<sup>🕸</sup> صحیح بخاری، (کتاب المغازی:٤٠٨٦) ين اُسر الكمام (س)

اسی زمانہ سے دستور ہے کہ کسی کوتل کرتے ہیں تو مقول پہلے دور کعت نماز اوا کر لیتا ہے اللہ (اور میہ مستحب سمجھا جاتا ہے ) جو دوسر سے صاحب حضرت زید بڑگائیڈ تھے،ان کو صفوان بن المیہ نے قبل کے ارادہ سے خریدا تھاان کے قبل کے دفت قریش کے معزز سردار تماشاد کھنے آئے ،جن میں ابوسفیان بھی تھا جب قاتل نے تلوار ہاتھ میں کی تو ابوسفیان نے کہا: '' بچ کہنا اس وقت تمہار سے بد لے محمد سکھیڈ کم قبل کئے جاتے تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ بچھے ؟'' بولے: '' اللہ کی تسم ایس تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی عزیر نہیں رکھتا کہ رسول اللہ منگائیڈ کم کے تاوی کی ان کی گردن ماردی۔

ان گڑائیوں کا سلسلہ یہود کی گڑائیوں سے مل جاتا ہے اور چونکہ یہود کے واقعات اوران کی سرگزشت تاریخ اسلام سے گونا گوں تعلقات رکھتی ہے، اس لئے ہم ان کے واقعات مستقل حیثیت ہے لکھتے ہیں اور اس غرض کے لئے کسی قدر ہم کو پچھلے زمانہ کی طرف واپس آنار پڑے گا۔

واقعات متفرقههم ھ

اسی سال شعبان میں حضرت حسین طالتُنگؤ کی ولا دت ہوئی۔اسی سال از واج مطہرات طاقتی میں سے حضرت زیالت کا تنگا میں حضرت زینب طالتی بنت خزیمہ نے انتقال فر مایا ،جن سے اسی سال نکاح بھی ہوا تھا۔

اسی سال آنخضرت مَنَا ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رِفائِفَیُّ کوتکم دیا کہ وہ عبر انی زبان لکھنا پڑھنا سکھ
لیں اور فرمایا کہ مجھ کو یہود پراطمینان نہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید رُفائِفیُّ نے صرف پندر و دن میں
عبر انی زبان سکھ لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں عبری زبان سے لوگ بہت کچھ آشنا تھے۔ اسی سال
شوال میں آنخضرت مَنْاﷺ نے حضرت ام سلمہ رُفائِفیا سے نکاح فرمایا۔

اسی سال یہود اوں نے آپ منگائی کے سامنے ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ نے تو رات کے مطابق رجم کا حکم دیا (تفصیل ان واقعات کی دوسر ہے حصوں میں آئے گی) بعض مؤرخین کے نزدیک مطابق رجم کا حکم دیا (تفصیل ان واقعات کی دوسر ہے حصوں میں آئے گی) بعض مؤرخین اس میں روایتیں نہایت مختلف ہیں۔ پوری تحقیق احکام شرعیہ کے ذکر میں آئے گی۔

البعد المبدى، ج٣، ص: ١٤٣٥ وطبقات ابن سعد، قسم اول، جزء ثانى، ص: ٤٠ اشعاراوراكر برئيات واقعه صحيح بخارى، كتاب الجهاد، صحيح بخارى، كتاب الجهاد، عنوة الرجيع: ٢٠٨٦ عيد كُلُّ عَيْن، نيز صحيح بخارى، كتاب الجهاد، هل يستاسر الرجل ومن لم يستاسر وصلى ركعتين عند القتل: ٢٠٤٥ عيد ١٧٠٥ الناز كاستمار كاستمار كاستمار وصلى ركعتين عند القتل: ٢٠٤٥ عيد الكار بيند فرمايا ( شرح سركير مزحى، اول ص: كه جب تخضرت مَنْ يُنْ كو حفرت خيب برفافيز كاس فعل كي اطلاع ملي قو آپ نياس كو پند فرمايا ( شرح سركير مزحى، اول ص: ١٤٥) آخضرت مَنْ يُنْ كي اصطلاح مين اصطلاح مين المورت حال كوتفرير رول الله من المنات في المناز كي عدم موجود كي مين كي المورت حال كوتفرير من الله عن المناز على الله عن المناز على المناز على المناز على المورت على المناز على المورت على المنز موجود كي مين كيا مي المورت حال كوتفرير من الله عن المورت على المورت على المنز موجود كي مين كيا منز موجود كي مين كيا مي المورت على المنز كوات كي اطلاع في موجود كي مين المنز من المنز كوات كي الطاع في موجود كي المنز كوات كي المورت المنز كي المورت كي المورت كوتفر كوتفري المنز كوت كي المورت 


## یہود بوں کے ساتھ معامدہ اور جنگ

### 

اوپرگزر چکاہے کہ یہود مدت دراز سے مدینہ پر فر مال روا تھے۔انصار نے آ کران کے ساتھ تعلقات پیدا کئے اور رفتہ رفتہ حریفانہ اقتدار حاصل کیالیکن جنگ بعاث نے ان کی قومی طاقت توڑ دی اور اب وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ یہود سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے۔

یہود کے تین قبیلے تھے، قبیقاع ،نفتیر، قریظہ ، یہ سب مدینہ کے اطراف اور حوالی میں آباد تھے اور عموماً ذمیندار، دولت مند، تجارت پیشہ اور صناع تھے۔قبیقاع زرگری کا پیشہ کرتے تھے چونکہ سب میں زیادہ بہادر اور شجاع تھے اس لئے بمیشہ ان کے پاس اسلحہ جنگ کے ذخیرے تیار رہتے تھے۔انصار عموماً ان کے مقروض اور زیریار تھے۔ ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان لوگوں کا نہ بی اور علمی اثر بھی تھا، انصار عموماً بت پرست اور جابل تھے۔ اس بنا پروہ یہود کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے اور ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شاکست شجھتے ، جن لوگوں کے بیچ زندہ نہیں رہتے تھے۔ وہ منت مانے کہ ہمار ابیٹازندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے۔ چنا نجہ دینہ میں ای قسم کے بہت سے جدید الیہودیة کا موجود تھے۔

یہود میں امتدادِ زبانہ سے نہایت اخلاق ذمیمہ پیدا ہوگئے تھے۔ان کے امتیازی خصائص زندگی یہ تھے کہ ہر طرف لین وین کی کاروبار پھیلا رکھا تھا اور تمام آبادی ان کے قرضوں میں زیر بارتھی ۔ چونکہ تنہا وہی صاحب دولت تھاس لئے نہایت ہے رحمی سے سود کی ہڑی شرحیں مقرر کرتے اور قرضہ کی کفالت میں لوگوں کے بال نیچے۔ یہاں تک کہ مستورات کور ہن رکھواتے تھے۔ کعب بن اشرف نے خودا پنے انصاری دوستوں سے بہی درخواست کی تھی بیا اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے مال اور جائیداد پر تصرف کرتے تھے۔

طنما گی اور حرص کی شدت سے بیرحالت تھی کہ معصوم بچوں کو دو چار دو پے کے زیور کے لئے پھر سے مار ڈالتے تھے۔ ﷺ دولت کی بہتات سے زنا اور بدکاری کا عام رواج تھا اور چونکہ زیادہ تر امرااس کے مرتکب ہوتے تھے اس لئے ان کو سرانہیں دے سکتے تھے۔ ایک دفعہ آنخضرت سُکھٹیڈیٹم نے ایک یہودی سے دریافت فرمایا کہ'' کیا تمہاری شریعت میں زنا کی سرناصرف درّہ مارنا ہے؟''اس نے کہانہیں بلکہ سنگسار کرنا ہے، کیکن ہمارے شرفا میں زنا کی کثرت ہوگئی اور جب کوئی شریف اس جرم میں پکڑا جاتا تو ہم اس کوچھوڑ دیتے تھے۔ البت عام آدمیوں کو یہ سرنا دیج تھے۔ بالآخریة را رپایا کہ سنگسار کرنے کی سرنا درّہ سے بدل دی جائے ، تا کہ شریف اور دذیل سب کو یکساں سرنا دی جائے۔ ﷺ

ابو داود، كتباب الجهاد، باب في الاسير يكره على الاسلام:٢٦٨٢ .
 صحيح بخارى، كتاب الممغازى، باب قتل كعب بن الشرف:٤٠٣٧ و ومسلم، كتاب الجهاد، باب قتل كعب بن اشرف: ٤٦٦٤ .
 صحيح بخارى، كتاب الديات، باب اذا قتل بحجراً و بعضًا:٢٨٧٧ ـ (س)
 اسباب النزول، واحدى صدر (وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب ذكر رجم اليهود:٤٤٤) (س)

اسلام مدینہ میں آیا تو یہود کو نظر آیا کہ اب ان کا جابرانہ اور خود غرضانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔اسلام جس قدرروز بروز مدینہ میں چیلتا جاتا تھا اس قدر یہودیوں کا غذیبی وقار جوان کو مدتوں سے حاصل تھا، زوال پذیر ہوتا جاتا تھا۔ مدینہ کے مشرکین میں یہودیت جو قدر یہ بچا پھیل رہی تھی دفعۃ رک گئی۔ ٹئی نئی فتوحات کی بدولت انصار جس قدر دولت مند ہوتے جاتے تھے، یہودیوں کے قرض کے شانجوں سے آزاد ہوتے جاتے ہے۔ یہودیوں میں جواخلاق بدعمو ما پھیلے ہوئے تھے اور جن پر دولتمندی اور غذیبی پیشوائی نے پر دہ ڈال رکھا تھے۔ یہودیوں میں جواخلاق بدعمو ما پھیلے ہوئے تھے اور جن پر دولتمندی اور غذہبی پیشوائی نے پر دہ ڈال رکھا تھا،اب ان کاراز فاش ہونے لگا۔

آنخضرت مَثَالِیَّنِمُ نے اگر چدان سے معاہدہ کیا تھا کدان کے جان و مال سے پھے تعرض نہیں کیا جائے گا اوران کو ہرتشم کی ندہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن منصب نبوت کی حیثیت سے ذمائم اخلاق پر وعظ اور تذکیر آپ کا فرض نبوت تھا۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ دری پرصاف صاف آیتیں نازل ہوتی تھیں:

﴿ سَمَعُونَ لِلْكَرْبِ ٱكْلُونَ لِلسُّحْتِ اللهُ (٥/ المآدة: ٤٢)

'' وہ جھوٹ باتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔''

﴿ وَتَرَى كَيْنِيرًا لِفِنْهُ مُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِرِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (٥/ المآندة: ٦٢)

"اورتوان میں سے اکثروں کو دیکھے گا کہ گناہ اور تعدی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں ۔"

﴿ وَّأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَٱلْجِلِهِمُ أَمُوالَ النَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ \* ﴾ (٤/ النسآه: ١٦١)

''اور چونکدیه سودخوری کرتے ہیں حالا تکہان کوسود سے منع کردیا گیا تھااور چونکہ بیلوگوں کا مال .

خورد برد کر جاتے ہیں۔''

ان اسباب نے تمام یہود میں اسلام کی طرف سے سخت ناراضی پھیلا دی اور اب انہوں نے طرح طرح سے سخت ناراضی پھیلا دی اور اب انہوں نے طرح سے اللہ میں میں اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کیں لیکن آنخضرت مَالَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰه

﴿ وَلَتُسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتُبُ مِنْ مَبْكِلُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشُرَّكُوٓ الدِّي كَوْيُرًا وَإِنْ

تَصْبِرُوْ اوْتَكَفُّوْا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۞ ﴾ (٣/ آل عمر ان:١٨٦)

''اوراہل کتاب اورمشرکوں سےتم بہت می ایذا ( کی باتیں) سنو گے اورا گرصبر کئے رہواور پر ہیز گاری پر قائم رہوتو یہ ہمت کے کام ہیں۔''

یبود یوں نے معمول کرلیاتھا کہ آنخضرت مَنَالْیُوَا ہے سلام علیم کرتے تو بجائے السلام علیک کے السام علیک کے السام علیک کہتے تھے۔جس کے معنی میہ بین کہ ''جھے کوموت آئے ۔'' ایک دفعہ حضرت عائشہ ڈالٹھا بھی موجود تھیں ۔ انہوں نے سنا تو ان کو بخت غصہ آیا اور بے اختیار ہوکر بول اٹھیں کہ'' کم بختو! تم کوموت آئے۔'' آنخضرت مَنالِّنَا



نے فرمایا که ' نرمی سے کام لو۔'' حضرت عائشہ ڈیا گھانے کہا '' آپ نے بچھستا بھی کہان لوگوں نے کیا کہا؟'' آپ سُلَا ﷺ منابہ ڈارڈ ایا کی لیک کو کا کو ہی میں نہ جاری دیا '' علا

آپ مَنْ اللَّيْزَ فِي ارشاد فرماياك أنهال الكن بدكانى بكديس في عليك كهدويان الله

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْمِ صرف مجاملت اور درگزر ہی پر اکتفائییں فرماتے تھے بلکہ اکثر معاشرت کی باتوں میں یہود کے ساتھ اتفاق فرماتے اور ان کی ندہجی تو قیر قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اہلِ عرب کی عادت تھی کہ بالوں میں مانگ نکا لئے تھے بخلاف اس کے یہود کی بالوں کویوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ آئخضرت مَنَّ اللَّهِمُ بھی یہودیوں ہی کی موافقت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے:

آ مخضرت مَنَّالَيْمَ جَب مدینه میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی تھم دیا کہلوگ عاشورہ کاروزہ رکھیں۔ اللہ کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تنظیماً کھڑے ہو حاتے۔ اللہ

احکام البی جوقر آن مجید میں نازل ہور ہے تھے، سرتا پاہل کتاب کے ساتھ مدارات اور معاشرت کی ترغیب میں تھے:

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبِ حِلَّ لَكُمْ " (٥/ المآئدة:٥)

"ابل كتاب كا كھاناتمہارے كئے حلال ہے۔"

عموماً ان كى قدرومنزلت كاخيال دلا ياجا تا تھا:

﴿ لِيَهِنَى إِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوالِغُمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاتِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿ ﴾ (٢/ المقرة: ١٢٢)

- 🐞 بیرواقعتی بخاری کے متعدد ابواب (۲۰۳۰، ۲۰۳۷ ، ۲۰۳۷ ، ۲۳۵ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۲۷ ) میں ندکور ہے۔
  - 🗱 بخاري، كتاب اللباس، باب الفرق: ٥٩١٧-
- 🗱 بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب اتيان اليهود النبي ﴿ حين قدم المدينة: ٣٩٤٢ ـ (س)
  - 🇱 بخارى، كتاب الجنائز، باب من قام الجنازة يهودى: ١٣١١-١٣١١ ـ (س)
- 🤣 بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين .....: ٣٤١٤-

وَسُندُيْ قُالَنَّهِ اللَّهِ ا

"اے بنی اسرائیل! میری نعمتوں کا خیال کر وجومیں نے تم کو دیں اور بیا کہ میں نے تم کوتمام عالم برفضیلت دی ہے۔"

تبليغ اسلام كى حيثيت سے جو كھاس وقت ان كے سامنے پيش كياجاتا تقاصرف اس قدرتھا: ﴿ قُلْ يَآ هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوۤا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءَ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلّاَنَعُبُكَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَكَوْذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَالِمَا قِنْ دُونِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَكَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِآگا مُسْلِمُوْنَ ۞ ﴾

(٣/ آل عمر ان: ٦٤)

'' کہد دو کہ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آؤجس کو ہمتم دونوں یکساں مانتے ہیں۔وہ سی کہ ہم اللہ کے سواکسی کو نہ پوجیس اور اس کا کسی کو شریک نہ بنا کیں اور ہم ہیں ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائے تو اگر وہ منہ چھیر لیس تو تم کہد دو کہ اچھاتم گواہ رہوہم تو مسلمان ہیں۔''

ان باتوں میں سے ایک بھی ان کے معتقدات اور مزعومات کے خلاف نیتھی۔لیکن ان تمام مہر بانیوں اور اظہار لطف و مدارات کا جوصلہ تھا یہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسلام کی خانہ براندازی کا عزم کرلیا۔ اسلام کی عظمت اور وقار کم کرنے کے لیے مشرکوں سے کہتے تھے کہ ند جب میں مسلمانوں سے تو تم ہی التجھے ہو:

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفَرُوا هَؤُكُمْ وَاهْؤُكُمْ وَاهْرُى مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوْ اسَبِيلًا ﴿ ﴾ (١/ النسآء: ١٥)

''اور کا فروں کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بیزیادہ ہدایت یا فتہ ہیں۔''

مذہب اسلام کی بے اعتباری بھیلانے کے لئے یہاں تک آ مادہ ہوئے کہ سلمان ہو کر پھر مرقد ہو جائیں، تا کہلوگوں کوخیال ہو کہا گرید ذہب سیا ہوتا تو اس کوقبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا۔

﴿ وَقَالَتْ طَا آَيْفَةٌ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ أَمِنُوْا بِالَّذِينَ أَنْوِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ

وَأَلْفُرُوۡۤ الْخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ٣ / آل عمران: ٧٧)

''اوراہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ سلمانوں پر جواتر اہے اس پرضیح کواٹیان لا وَاور شام کواس سے پھر جا وَ،شاید کہ وہ لوگ (مسلمان ) بھی پھر جا کیں ۔''

ان باتوں کے علادہ اسلام کی بربادی کی ملکی تدبیر بی اختیار کیں۔ وہ بیجائے تھے کہ مسلمانوں کو جو توت ہے دہ اس وجہ سے جہ اسلام نے ہے دہ اس وجہ سے ہے کہ انصار کے دو قبیلے''اوں''اور''خزرج'' جو باہم اڑتے ہوڑتے رہتے تھے، اسلام نے ان کو باہم متحد کر دیا ہے۔ ان دونوں کو اگر پھر اڑا دیا جائے تو اسلام خود بخو دفنا ہو جائے گا۔ عرب میں پچھلی کینہ آور یوں کو تازہ کر دینا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آ دمی جلسہ میں بیٹھ کر بات وریوں کو تازہ کر دینا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آ دمی جلسہ میں بیٹھ کر بات چیت کرر ہے تھے۔ چند یہود یوں نے اس صحبت میں جاکر جنگ بحاث کا تذکرہ چھیڑا۔ بیدہ اڑائی تھی جس میں انصار کے بیدونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے اور اس لڑائی نے ان کی تمام قوت برباد کر دی تھی۔اس لڑائی

کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واقع یا دولائے اور دفعتا عداؤت کی دبی ہوئی آگ بحرک اٹھی لعن وطعن سے گزر کر تلواریں تھنچ گئیں، حسن اتفاق ہے آنحضرت مُنَافِیَّا کم کوخبر ہوگئی۔ آپ نے فوراً موقع پر پہنچ کروعظ و

''مسلمانو!اگرتم اہل کتاب کے بعض لوگوں کا کہامانو گے تو وہتم کوایمان لانے کے بعد پھر کا فر بناد س گے۔''

منافقین کا ایک گروہ پہلے ہے موجود تھا جو اگر چہ بظاہر مسلمان ہوگیا تھا لیکن در حقیقت اسلام کا سخت دستی منافقین کا ایک گروہ پہلے ہے موجود تھا جو اگر چہ بظاہر مسلمان ہوگیا تھا لیک ہے در پر دہ ملالیا اور دشمن تھا۔ اس کے ساتھ ل کرسازش شروع کی ۔ اتفاق ہے کہ عبداللہ بن ابی پہلے ہے بھی بنی نضیر کا حلیف اور ہم پیان تھا۔ قریش نے بدر ہے پہلے عبداللہ بن ابی کو لکھا تھا کہ ''مسلمانوں کو نکال دو در نہ ہم آ کرتہ ارااستیصال کر دیں گے۔ لیکن جب اس میں کامیا بی نہیں ہوئی، جس کی تفصیل او پر گزر چکی ہے تو بدر کے بعدانہوں نے یہود کو خطاکھا:

انكم اهل الحلقة والحصون وانكم تقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء عليه

''تم لوگوں کے پاس اسلحۂ جنگ اور قلعہ جات ہیں،تم ہمارے حریف (محمد مَثَاثَیَّتُمُ ) سے لڑو ور نہ ہم تمہار سے ساتھ یہ بیہ کریں گے اور کوئی چیز ہم کوتمہاری عورتوں کے کڑوں تک پہنچنے سے روک نہ سکے گی۔''

ابوداؤد نے چونکہ بونضیر کے ذکر میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اس لئے صرف بونضیر کا نام لیا ہے، ورنہ قریش کا خط عام یہود کے نام تھا اور نتیجہ بھی عام تھا ، اسی بنا پر محدث حاکم نے بونضیر اور قدیقاع دونوں کے واقعہ کو ایک ہی واقعہ خیال کیا ہے۔ غرض اب حالت یہ ہوگئ تھی کہ آنخضرت مَالِیٰ نِیْمِ راتوں کو گھر سے نکلتے تو یہود یوں کی وجہ سے جان کا خطرہ رہتا تھا۔ طلحہ بن براء ایک صحافی تھے، (انہوں نے انتقال کے وقت) وصیت کی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو آنخضرت مَالِیٰ نِیْمِ کو خبر نہ کرنا اس لئے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے۔ ایسا نہ ہوکہ میری وجہ سے آپ پر حادثہ گزر جائے۔ چنا نچہ حافظ ابن حجر مُرِیْنِ ایک ایسا بہ میں ابوداؤد وغیرہ کی سندسے پوراواقد نقل کیا ہے۔ ا

اصابه في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبوعه مصر، ج١، ص: ٨٨.
 کتاب الخراج باب في خبر النضير: ٢٠٠٤ (س)
 و کيمواصابه ترجمة طلحة بن براه قسم اول، ج٣، ص: ٢٨٨.

## شوال۲ هغزوهٔ بنی قبیقاع

بدرگ فتے نے بہودکوزیادہ اندیشہ ناک کردیا، ان کوعلانی نظر آیا کہ اسلام اب ایک طافت بناجا تا ہے اور چونکہ قبائل بہودیس سب سے پہلے انہی نے اعلان چونکہ قبائل بہودیس سب سے پہلے انہی نے اعلان جنگ کی جرائت کی۔ آئخضرت مُنَا اَیْنِ اُسے جومعاہدہ کیا تھا سب سے پہلے انہی نے اس کی عہد شکنی کی۔ ابن جشام وطبری نے ابن اسحاق کی روایت سے عاصم بن قادہ انصاری کی روایت نقل کی ہے:

ان بني قينقاع كانوا اول يهود نقضوا مابينهم وبين رسول الله وحاربوا فيما بين بدر واحدٍ ع

''بنوتینقاع پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو جوان میں اور آنخضرت مَثَّاثَیْثِمُ میں تھا تو ڑ ڈالا اور بدراوراحدکے درمیانی زمانہ میں مسلمانوں سے لڑائی کی ۔''

ابن سعد نے غزوہ بنوقینقاع کے ذکر میں لکھاہے:

فلما كانت وقعة بدر اظهروا البغى والحسدو نبذوا العهد والمرة -"واقع بدريس يهوديون في شورش اور حمد ظام كيا اورعبد كوتو رُ وُالاً وَ"

ایک انفاقیہ سبب پیش آگیا جس نے اس آگ کو اور بھڑکا دیا۔ ایک انصاری (کی ہوی) مدینہ کے بازار میں ایک یہودی کی دکان میں نقاب پوش آئی۔ یہودیوں نے اس کی بےحرمتی کی۔ ایک مسلمان ہو کی کی کرت سے بیتاب ہوگیا اور اس نے یہودی کو مار ڈالا اور یہودیوں نے مسلمان کوتل کر دیا۔ آنحضرت منگالی کی جرب بیحالات معلوم ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا کہ 'اللہ سے ڈرو، ایسانہ ہوتم پر بھی بدر والوں کی طرح عذاب آئے۔' ہولے کہ 'جم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ اولوں کی طرح عذاب آئے۔' ہولے کہ 'جم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لا ایک اس کا نام ہے۔' چونکہ ان کی طرف سے نقضِ عہد اور اعلان جنگ ہوگیا تھا مجبور ہوکر آنخضرت منگالی کی اس کا نام ہے۔' چونکہ ان کی طرف سے نقش عہد اور اعلان جنگ ہوگیا تھا محبور ہوکر آنخضرت منگالی کی ہوئے کہ رسول اللہ منگالی کے دو فیصلہ کریں گے، ان کو منظور ہوگا۔عبد اللہ بن ابی ان کا حلیف تھا اس نے آنخضرت منگلی کی کہ وہ جلاوطن کر دیے گئے، یہ سات کی کہ وہ جلاوطن کر دیے گئے، یہ سات موضل ہے جن میں تین سوزرہ اپوش ہے، یہ شوال ما ھی کا واقعہ ہے۔

قتل کعب بن اشرف ربیع الا ول۳ ه

بهوديون مين كعب بن اشرف أيك مشهر شاعرتها، اس كاباب اشرف جوقبيله طے سے تھا۔ مديندمين

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد، ج۲، قسم اول، ص:۱۹، (س) 🌣 ابن هشام، ج۲، ص:۵٦\_

ا خرر قانی ، ج ۲ ، ص: ۲۹ ه می ارباب سرے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ تخضرت مَلَّیْتِیْمُ ان کُوْل کر دینا جا ہے تھے۔ عبداللہ بن الی کے اصرار سے مجبور ہوگئے ، کین سدن ابی داود ، کتاب الخراج ، باب فی خبر النضیر : ۳۰۰۶ پس جس طرح میرواقعہ نمور ہے، اس سے اس قیاس کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔

المِنْدِيْقِ النِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِيْنَ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِيلِي الْمُؤْلِذِينَ الْمُؤْلِذِينَالِي الْمُؤْلِذِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِ

بونضیر کا حلیف ہوکراس نے اس قدرعزت اور اعتبار پیدا کیا کہ ابورا نع بن افی احقیق جو یہود کا مقدا اور تاجر المجاز جس کا خطاب تھا کہ اس کی لڑکی سے شادی کی ۔ کعب کے اس کے بطن سے پیدا ہوا ، اس دوطر فدرشتہ داری کی بنا پر کعب یہود اور عرب سے برابر کا تعلق رکھتا تھا اور شاعری کی وجہ سے قوم براس کا عام امر تھا۔ رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ سے تمام یہودیان عرب کا رئیس بن گیا، یہودی عالم اور پیشوایان ند بہ کی تخواہیں مقرر کیں، آخر فیف لائے اور عالم نے یہوداس سے ماہواریں لینے آئے قواس نے ان کے مقررہ لوگوں سے آخضرت منگائی کے متعلق رائے دریافت کی اور جب اپنا ہم خیال بنا لیا، تب ان کے مقررہ روز سے جاری کئے ۔ گ

اس کواسلام سے بخت عداوت تھی۔ بدر کی لڑائی میں سرداران قریش مارے گئے تو اس کونہایت صدمہ ہوا۔ تعزیت کے لئے کہ گیا۔ کشتگانِ بدر کے پردردمر ہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی لوگوں کو جمع کر کے نہایت درد سے پڑھتا اور روتا اور رلاتا تھا۔ ابن ہشام نے ان واقعات کے ساتھ اشعار بھی نقل کئے ہیں اگر چہاں تک اس زمانہ کی زبان معلوم ہوتی ہے ہم ایک دوشعر نقل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

جنگ بدر کی چکی نے اہل بدر کو پیس ڈالا بدر جیسے واقعات کے لئے رونا پٹینا چاہیے کتنے شریف سپید و ہارونق چہرے جن کے یہاں اہل حاجت پناہ لیتے تھے مارے گئے طحنت رحى بدر لمهلك اهله و لمثل بدر تستهل وتد مع، كم قد اصيب به من ابيض ماجد ذى بهجة تأوى اليه الضُيع،

مدینہ میں واپس آیا تو آنخضرت منگائیڈیم کی جومیں اشعار کہنا اور لوگوں کو آنخضرت منگائیڈیم کے برخلاف برا پیخند کرنا شروع کیا۔ ﷺ عرب میں شاعری کا وہ اثر تھا جو آج یورپ میں بڑے بڑے مکی مدبروں کی پر جوش تقریروں اور نامور اخبارات کی تحریروں کا ہوتا ہے۔ تنہا ایک شاعر قبیلہ کے قبیلہ میں شعر کے اثر سے آگ لگادیتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں چالیس آ دمی لے کر گیا ، وہاں ابوسفیان سے ملا اوراس کو بدر کے انتقام پر برا پیختہ کیا اور ابوسفیان سب کو لے کرحرم میں آیا۔سب نے حرم کا پر دہ تھام کرمعا ہدہ کیا کہ بدر کا انتقام لیس گے۔ 🕏

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب قتل المشرك الناثم: ٣٠٢٢ 😫 الخميس، ص: ٤٦٤.

البير الأشرف يهجو النبي عليه البوداود، كتاب الخراج، باب كيف كان أخراج اليهود: (٣٠٠٠) (س) اين سعد ش هي الوداؤد من عليه كفار قريش (ابوداود، كتاب الخراج، باب كيف كان أخراج اليهود: (٣٠٠٠) (س) اين سعد ش هي كان رجلا شاعرا يهجوا النبي عليه المواصحابه ويحرض عليه (تفسير ابن جرير طبوى، ج٥، ص: ٧٩ مل هي ) ان كعب بن الاشرف انطلق الى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي عليه الرام عن المعزوه (س)

وصائل المنابعة المناب

اس پراکتفانہ کر کے قصد کیا کہ چیکے ہے آنخضرت منگائیٹی کوٹل کرادے۔علامہ بعقوبی اپنی تاریخ میں بنونشیر کے واقعہ میں لکھتے ہیں: کعب بن الاشرف البھو دی الذی ارادان یمکر رسول اللّه منگلیکیاً۔ ''کعب بن اشرف یہودی جس نے آنخضرت مَنالیّنیکی کودھوکے سے قبل کردینا جاہا۔''

اس روایت کی تا ئیداس روایت سے بھوتی ہے جو حافظ ابن حجر نے فتے الباری اللہ میں (ذکر کعب بن اشرف) میں عکرمہ کی سند نے قل کی ہے کہ کعب نے آنخصرت مَثَّالِیُّا کُم کو وقت میں بلایا اور لوگوں کو تعین کر دیا کہ جب آپ مُثَّالِیُّا تشریف لا کیس تو وھو کے سے آپ کو ہلاک کردیں۔ حافظ ابن حجر مُتَّالِیُّة نے گولکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے لیکن جب قرائن اور دیگر شواہد موجود ہیں تو بیضعف رفع ہوجا تا ہے۔

فتندانگیزی کازیادہ اندیشہ ہوا تو آپ نے بعض صحابہ سے شکایت کی اور آپ کی مرضی سے حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹٹنڈ نے بمشورہ رؤسائے اوس ﷺ جا کراس کورئیج الاول ۳ ھ میں قبل کر دیا۔ارباب روایت نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹٹنڈ نے آپ کی خدمت میں ریبھی عرض کیا تھا کہ''ہم کو پچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔''ارباب سیر نے اس کے معنی یہ لگائے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ ہا تیں کہنے کی اجازت ما تکی اور آخضرت منگائی آئے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ ہا تیں کہنے کی اجازت وے دی کیونکہ "ال حسر ب حد عة "یعنی لڑائی میں دھوکا دینا جائز ہے۔لیکن انداری کی روایت میں صرف بہ لفظ ہے:

فاذن لى ان اقول "جمكواجازت دى جائے كهم گفتگوكرين"

اس نظار گوئی کی اجازت کہاں گئی ہے؟ (کین جو گفتگو ہوئی اس سے کعب اور عموماً یہود کے اخلاق اور دلی خیالات کا پیتہ چاتا ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ ڈلائٹوئٹ نے کہا: ''ہم نے محمد مُلائٹوئٹ کو پناہ دے کرتمام عرب کو اپنادشن بنالیا اور ہم سے بار بارصدقہ مانگا جا تا ہے اب شہیں سے پھور کھر قرض لینا ہے۔'' کعب نے کہا: ''تم خود محمد مُلائٹوئٹ سے اکتا جاؤگے، اچھا قرض کے لئے اپنی بیویوں کو رہن رکھو۔'' حضرت محمد بن مسلمہ ڈلائٹوئٹ نے کہا: ''تم خود محمد من اللہ بیا ہوں کے اپنی بیویوں کو رہن رکھو۔'' حضرت محمد بن مسلمہ ڈلائٹوئٹ نے کہا: ''تم سالم میں جاری کو گھیں نے کہا: ''اس سے تو تمام عرب میں جاری بدنا می ہوگی ہم اپنے ہتھیار گردی رکھیں گاورتم جانے ہوتا ہے کل ان کی جیسی ضرورت ہے۔'' گا

سیح بخاری میں جوروایت ہے اس میں قبل کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ ان لوگوں نے دوستا نہ طریقہ سے اس کو گھرے باہر بلایا پھر بال سو تکھنے کے بہانہ ہے اس کی چوٹی پکڑ کی اور تل کرڈ الا۔ اللہ لیکن روایت میں یہ نہ کو نہیں کہ آنخضرت منگ تینے کے ان باتوں کی اجازت دی تھی۔اس وقت تک عرب میں ان طریقوں سے قبل کرنا معیوب بات نہ تھی ، آ گے چل کرنہایت مفصل طور سے ایک مستقل عنوان میں یہ بحث آئے گی کہ

<sup>🏶</sup> ج۷، ص: ۲۵۹، (س) - 😩 ابن سعد، مغازی، ص: ۲۱ـ

<sup>🥸</sup> زرقانی، ج۲، ص: ۱۳ وصحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل کعب بن الاشرف:۴۰۳۷ (س)

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الاشرف: ٢٧٧ ٤\_ (س)

نِیند بن النَّالِی اللّٰهِ اللّ آخضرت مَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ فَي مَن طرح مّدرج كِي ساته عرب كِي ان طريقوں كي اصلاح كي۔

ا مسرت کافیوع کے اسری مدری کے ساتھ غزوہ بنونضیرر بیج الاول ہم ھ

حضرت عمروبن امیہ رہائی نے قبیلہ عامر کے (جو) دوآ دمی قبل کر دیے تھے اوران کا خون بہا اب تک واجب الا دا تھا اور جس کا ایک حصہ معاہدہ کی روسے یہود بی نضیر پر واجب الا دا تھا۔اس کے مطالبہ اللہ کے کے انہوں نے بعضرت مُنافین میں ازش کی کہ ایک شخصرت مُنافین کی ہا کہ ایک شخص چیکے سے بالا خانہ پر چڑھ کر آ مخضرت مُنافین کی بہر گراوے۔انفاق سے اس وقت آپ مَنافین کی الا خانہ کی دیوار کے سایہ میں کھڑے تھے۔

عمرو بن حجاش ایک یہودی اس ارادہ ہے کو تھے پر چڑھا۔ آپ مَنْائِیْتِمَ کواس کےارادہ کا حال معلوم ہو گیااور آپ فوراً مدینہ واپس چلے ہے۔ 🗱

اوپرگزر چکاہے کہ قریش نے بونضیر کو کہلا بھیجاتھا کہ محمد منگائی کوئل کر دوور نہ ہم خود آ کرتمہارا بھی استیصال کردیں گے۔ بنونضیر پہلے سے اسلام کے دشمن تھے۔ قریش کے پیغام نے ان کواور زیادہ آ مادہ کیا۔ بنو نضیر نے آ مخضرت منگائی کے پاس پیغام بھیجا کہ آ پتمیں آ دمیوں کو لے کر آئیں ہم بھی اپنے احبار کو لے کر آئیں گے۔ آپ کا کلام من کراگر ہمارے احبار آپ کی نصد بق کریں گے تو ہم کو بھی پچھے عذر نہ ہوگا۔ چونکہ وہ بغاوت کی تیاری کر چکے تھے، آپ منگائی کے کہلا بھیجا کہ جب تک تم ایک معاہدہ نہ کھے دومیں تم پراعتا ذہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ آپ یہود بنی قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اوران سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی ، انہوں نے تعمیل کی۔ بونضیر کے لئے پنظیر موجود تھی کہ ان کے برادران دینی نے معاہدہ کھو دیا ہے۔ لیکن وہ کی طرح معاہدہ کر آئے ہیں نہوں نے آپنیا م بھیجا کہ آپ تین آ دمی لے کر آئے ہیں یہ علما اگر آپ پر ایمان لا ئیں پیغام بھیجا کہ آپ تیں یہ علم ہوا کہ یہود تلور یں ۔ جاتھ گئے تو ہم بھی لائمیں گے۔ آپ نے منظور فرمایا لیکن راہ میں آپ کوایک شیجے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہود تلواریں باندھ کرتیار ہیں کہ جب آپ تشریف لائمیں قرآپ کوئل کر دیں۔ جاتھ

🗱 فتح البارى واقعه غزوة بنو نضير، ج٧، ص: ٢٥٥\_ (ابْتِيَاشِيَاكِلُصْفِي:﴿۞۞)

ان کے پہال دیت کو خضرت من الیخ نے دیت کے متعلق جو گفتگوئی اس کی و تشریحسیں کی ٹی جیں۔ایک تشریح تو وہ ہے جس کو مصنف نے اختیار فرمایا ہے۔دوسری تشریح ہے کہ حضور من تیخ نے بونضیر سے جو گفتگوفر مائی تھی اس کا ماحصل بیہ ہے کہ تبیا معام کو دیت کس طرح اوا کی جائے اور ان کے پیمال دیت کا دستور کیا ہے؟ بونضیر اور قبیلہ عام کے باہم تعلقات ایجھے تھے اس لئے ان سے اس مسئلہ بیس تفکو قریب تیاس بھی ہے۔ (سیرت صلحیہ ،جلد ۱۹۳۱) (س) بھی بیروایت این ہشام، (ج ۱۶، سند ۱۳۹۱) وغیرہ بیس فدکور ہے، زرقانی نے موئی بن عقب کی مغازی سے جو تھے تر پیم مغازی سے جو کھی تھے اس لئے تال و دلو هم مغلی الفتال و دلو هم علی الفتال و دلو هم علی العتال و دلو هم علی العتال و دلو هم علی العتال علی العورہ (زرقانی، ج ۱۹س) در پردہ سازش کر کے ان کو آمادہ جنگ کیا اور ان کو تی مواقع بتائے۔''

تج بیتمام تفصیل سنن ابی داؤد، (کتاب الخواج والامارة، باب فی خبر النضیر: ۳۰۰ (س)) میں بہتجب بے کہ ارباب سیرت ابوداؤد کی اس روایت سے بالکل بے تجربین ۔ (ابوداؤد میں تیمی) دمیوں کا ذکر ہے۔)

بنونفیر کی سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔وہ نہایت مضبوط قلعوں میں بناہ گزین تھے۔جن کا فتح کرنا آسان نہ تھا،اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا تھا کہ''تم اطاعت نہ کرنا بنوقر بظہ تمہارا ساتھ دیں گے اور میں دو ہزار آ دمی لے کرتمہاری اعانت کروں گا۔'' قر آن مجید میں ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَمِنْ أُخْدِجْتُمْ لَنَوْرَجْنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِلِعُ فِيكُمْ آحَدًا اَبَدًا ۚ وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْكُمُ تَكُمْ ۗ ﴾

(١١: الحشر ١١)

''تم نے دیکھا! منافق اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہتم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے باب میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اگر تم سے کوئی لڑا تو ہم بھی تمہاری مد دکوآئیں گے۔''

لیکن بنونضیر کے تمام خیالات غلط نکلے، بنوقریظہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور منافق علانیہ اسلام کے مقابلہ میں نہیں آ کے تھے۔

آ نخضرت مَنَّ الْفَيْظِ نے بندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا، قلعہ کے گرد جوان کے خلستان ہے ان کے چند درخت کٹوادیے، مہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ سب نخلستان نہیں کا ٹا گیا بلکہ صرف"لیس منہ "جوایک خاص قتم کی تھجور ہے اور عرب کی عام خوراک نہیں ہے اس کے درخت کٹوادیے گئے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَةِ أَوْتَرُكْتُمُوهَا قَالِهَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيُغْزِى الْفُسِقِيْنَ ۞ ﴾ (مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَةِ أَوْتَرُكْتُمُوهَا قَالِهِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيُغْزِي الْفُسِقِيْنَ ۞ ﴾

''تم نے لینتہ کے جو درخت کوائے اور جس قدر قائم رہنے دیئے سب اللہ کے تکم سے تھا۔ تا کہ اللہ فاسقوں کورسوا کر ہے۔''

ممکن ہے کہ درختوں کے جھنڈ سے کمین گاہ کا کام لیا جاتا ہو،اس لئے وہ صاف کرادیے گئے کہ محاصرہ

میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ 🗱

اللہ مصنف کے اس خیال کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام احمد مُرَاسَة کے نزدیک درخت دغیرہ میدان جنگ میں ای وقت کائے جاتے ہیں، جب کہ کے بغیر چارہ کارند ہو محد ثین نے امام احمد مُرَاسَة کا پیقول ای واقعہ کے شمن میں اکتصابے - نیز اس موقع پر بید بھی کا کھا ہے کہ اسحاق کا قول ہے اگر دشمن درختوں کی آڑ میں ہوتو ان میں آگ لگا دینا سنت ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان انکمہ کے نزویک اس موقع پر درخت کا کا مُنا جنگی ضرورت کا اقتصابی عبدہ القاری جلد ۸، میں: ۱۹۱، (س)

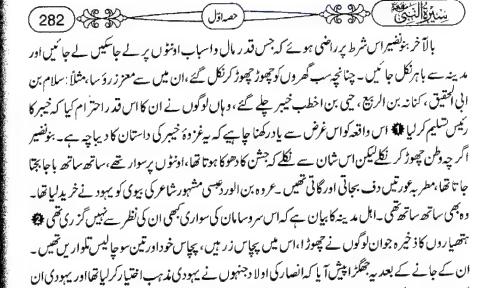

﴿ لَا إِثْمَاهُ فِي الدِّيْنِ اللهِ فَي الدِّيْنِ اللهِ (٢/ البقرة: ٢٥٦)

''لعنیٰ مٰدہب میں زبردسی نہیں ہے۔''

قرآن مجيد كي بيآيت اترى:

ابوداؤ دیے کتاب الجہاد''باب فی الاسیریکرہ علی الاسلام'' کے عنوان کے پینچے اس واقعہ کو حضرت مقد میں عالمان کی نقاس معد

کواتحاد و ندہب کی وجہ سے ساتھ لئے جاتے تھے،انصار نے ان کور دک لیا کہ ہم ان کونہ جانے دیں گے اس پر

عبدالله بن عباس طافخنا كي روايت في قل كيا ہے۔

<sup>🛊</sup> طبری، ج۳، ص: ۱٤٥٢\_ 🐮 پینفیل طبری میں ہے۔ج۳،ص:۱۳۵۲(س)

<sup>🤁</sup> ابوداود: ۲۲۸۲\_

## <u>ه ه</u> غزوهٔ مریسیع ،واقعهٔ ا فک وغزوهٔ احزاب

قریش اور یہودی متفقہ سازش نے اب مکہ سے لے کرمد بینۃ کہ آگ لگادی، جس قدر قبائل تھے سب نے مدینہ پر تملدی تیارادہ کیا۔ لیکن آنحضرت مُنائیڈ کِم کے مدینہ پر تملدی تیارادہ کیا۔ لیکن آنحضرت مُنائیڈ کِم کو جُر ہوگئ۔ • امحرم ۵ ھاکو آپ مدینہ سے چار سو صحابہ کو لے کر نکلے اور ذات الرقاع تک تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کی آمدین کروہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ لیک رئیج الاول ۵ ھ میں پی جبر آئی کہ دومتہ الجندل میں کفار کی آیک عظیم الثان فوج جمع ہور ہی ہے۔ آنخضرت مُنائیڈ کِم ایک ہزار کی جمعیت لے کرمدینہ سے نکلے، کفار کی ایک طور کی تو وہ بھاگ گئے۔

### غزوهٔ مریسیع 🕸 یا بنی مصطلق شعبان ۵ ه

خزاء ایک قبیلہ تھا جوقریش کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ قریش کوایک زمانہ میں سیدخیال آیا کہ ہم ابراہیم علیہ یا کہ کم ابراہیم علیہ یا کہ ہم ابراہیم علیہ یا کہ کہ کہ ابراہیم علیہ یا کہ ہم ابراہیم علیہ یا کہ ہم ابراہیم علیہ یا کہ ہم کواوروں ہے ہر باب میں ممتاز ہونا چا ہے۔ جج کا ایک بردار کن عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے لیکن چونکہ یہ میدان حرم کی حدود سے باہر ہے ۔ سوقریش نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جو مدود حرم کے اندر ہے۔ اسی قسم کی اور انتیازی با تیں جا کیں ، ان خصائص کی بنا پر اپنا لقب آئمس رکھا ، لیکن اس قدر فیاضی کی کہ جولوگ ان پابند یوں کو قبول کر لیت تھے، ان کو بھی پیشرف عطا کیا تھا۔

تھے، ان کو بھی پہلے فراعہ کے دوران سے رشتہ نا تہ کرتے تھے۔ قبیلہ خزاعہ کا کو بھی پیشرف عطا کیا تھا۔

خزاعہ کا ایک خاندان بوالمصطلق کہلاتا تھا، وہ مقام مریسیج میں جو مدینہ منورہ ہے 9 منزل ہے آباد تھا۔ اس خاندان کارئیس حارث بن البی ضرارتھا، اس نے قریش کے اشارہ سے یا خود مدینہ پرصلہ کی تیاریاں شروع کیس، آنخضرت سُلُولِیُّ کو میخر بہوئی تو مزید تحقیقات کے لئے زید بن نصیب کو بھجا۔ انہوں نے واپس آکر خبر کی تصدیق کی۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ اشعبان کوفو جیس مدینہ سے روا نہ ہوئیں۔ مریسیع میں خبر پہنی تو حارث کی جمعیت منتشر ہوگئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا۔ لیکن مریسیع میں جولوگ آباد سے۔ انہوں نے صف آرائی کی اور دریرتک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعتا ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے انہوں نے صف آرائی کی اور دریرتک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعتا ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے

ابن اسحاق نے جس کی بیروی طبری اور ابن ہشام نے کی ہے اس غز وہ کو لا ھیں ذکر کیا ہے ہموئی بن عقبہ کی روایت ہے کہ ۵ھیں واقع ہوا۔ امام بخاری نے بھی تھی جس اس اختلاف کا ذکر کیا ہے ، کیکن فلطی ہے ہے بچائے ابن عقبہ کی طرف سے بھی کن بہت کی ہے۔ علامہ ابن تجرنے فتح الباری ، (ج ۷ جس ۳۳۲) میں بیمقی ، حاکم ہموئی بن عقبہ اور ابو معشر کی روایتوں سے ہے ھوکڑ جج وی ہے ، ابن سعد نے بھی ہے جہ کا کہ ابن سعد نے بھی ہے کہ کو کھو فتح الباری۔ گا ہے بواقعات ابن ہشام نے نفصیل ہے لئے و کیمو فتح الباری۔ گا ہے بواقعات ابن ہشام نے نفصیل ہے لئے و کیمو فتح الباری۔ گا

پاؤک اکھڑ گئے۔(۱۰ آ دمی مارے گئے اور ہاقی گرفتار ہو گئے جن کی تعداد تقریباً ۱۰۰ تھی بنیمت میں دو ہزار اونٹ اور جیاریانج ہزار بکریاں ہاتھ آئیں )۔

سابن سعد کی روایت ہے میچے بخاری اور اور عافل ہے میں ہے کہ آنخضرت منگانی آئے بنوالمصطلق پراس حالت میں جملہ کیا کہ وہ بالکل بے خبر اور عافل تھے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلار ہے تھے۔ ابن سعد اللہ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے لیکن لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صححے ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ صححین کی روایت کی روایت کی روایت بھی میں لکھا کہ صححین کی روایت بھی اصول حدیث کی روایت پرسیرت کی روایت کی اس روایت کا سلسلہ نافع تک پہنچ کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف، نافع نے آنخضرت منگانی آئے کو دیکھا بھی نہ تھا۔ اس لئے بدروایت اصطلاحِ میں شریک ہونا تو ایک طرف، نافع نے آنخضرت منگانی آئے کو دیکھا بھی نہ تھا۔ اس لئے بدروایت اصطلاحِ محدثین میں منقطع ہے۔ اللہ

یلاائی ایک معمولی لاائی تھی لیکن اتفاق ہے بعض شہرت پذیرواقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے

اس لاائی کا خاص عنوان قائم کیا جاتا ہے۔اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ غیمت کے لالج ہے بہت

سے منافقین بھی فوج میں داخل ہوگئے تھے۔ یہ بد باطن ہر موقع پر فتندگری کی کوشش کرتے۔ایک دن چشمہ

سے پانی لینے پرایک مہاجرادرانصاری میں جھڑا ہوگیا۔انصاری نے عرب کے قدیم طریقہ پر' یاللانصار' کا

نعرہ مارا (انصار کی جے)۔ مہاجر نے بھی' یا معاشر المہاجرین' کے نعرہ سے جواب دیا ،نعرے من کرقریش و

انصار نے کمواری جے)۔ مہاجر نے بھی' یا معاشر المہاجرین' کے نعرہ سے جواب دیا ،نعرے برائلہ بن

ان جور کیس المنافقین تھا۔ اس کوموقع ہاتھ آیا۔انصار سے مخاطب ہوکر کہا: '' تم نے یہ بلاخودمول کی مہاجرین کو

م نے بلاکراتنا کر دیا کہ اب وہ خودتم سے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وقت اب بھی ہاتھ سے نہیں گیا ہے تم

دیگیری سے ہاتھ اٹھ الوقو وہ خود یہاں سے نگل جا کیں گے۔''

یدواقعدلوگول نے آنخضرت مُنَاتِیْزُائے ہے آ کرکہا،حضرت عمر ڈٹاتُنُو بھی موجود تھے۔غصہ سے بیتا بہو گئے اور عرض کی کدکسی کوارشاد ہواس منافق کی گردن اڑا دے۔آ پ مُنَاتِیْزُا نے فرمایا:''کہ کیاتم یہ چرچا پہند کرتے ہوکہ مُناتِیْزُا اپنے ساتھ والوں کو آل کردیا کرتے ہیں۔''

الكفار ١٩٠١ على ما باب من ملك من العرب ٢٥٤١ على كتاب الجهاد والسير ، باب جواز الاغارة على الكفار ١٩٠٤ على معلوم ١٩٠٤ همتف قصرف آغاز الكفار ١٩٠٤ على معلوم ١٩٠٤ همتف قصرف آغاز الكفار ١٩٠٤ هم المحاد الله المحتفظ قرار واليت ورشمتن عديث كالعد المحتفظ قرار واليت ورشمتن عديث كالعد الله بن عمر وكان في ذالك الجيش لين نافع نه الروايت كوهزت عبدالله بن عمر فالله الجهاد المحتفظ المحت

سِندِيْقِ النَّبِيْقِ الْمَرْبِيْقِ الْمَرْبِيْقِ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ الْمُرْبِيِّ

یہ بیب بات ہے کہ عبداللہ بن اُبی جس درجہ کا منافق اور دھمنِ اسلام تھا، اس کے صاحبزاد ہے کہ ان کا مہمی عبداللہ تھا، ای قدراسلام کے جان نثار تھے۔ آنخضرت منافق کی ناراضی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ آ پ عبداللہ بن ابی کے قبل کا تھم دینے والے ہیں۔ یہ من کروہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قد رخدمت گز ار ہول لیکن اگر یہ مرضی ہے تو مجھ ہی کو تھم ہو میں ابھی اس کا سر کا خاتا ہوں ایسانہ ہو کہ آپ کی اور کو تھم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کو قبل کر دوں۔ "
آپ منافی نے اطمینان دلایا کہ قبل کی بجائے میں اس پر مہر بانی کروں گا۔ تھے بیار شاداس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مراتو کفن کے لئے آپ نے خود پیرا ہن مبارک عنایت فرما کر، جنازہ کی نماز پڑھائی ، حضرت عمر ڈالٹنڈ خود میرا تو کون روک سکتا تھا۔
نے دامن تھام لیا کہ منافق کے جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں لیکن دریا ہے کرم کا بہاؤ کون روک سکتا تھا۔

حضرت جوبريه ظانفثا كاواقعه

لڑائی میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ ڈھائٹی بھی تھیں، جو حارث بن ابی ضرار کی صاحبزادی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے جو بعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسیرانِ جنگ لونڈی علام بنا کرتھیں کردیے گئے۔حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس ڈھائٹی کے حصہ میں آئیں انہوں نے حضرت ثابت نے تابت ڈھائٹی سے درخواست کی کہ''مکا تبت کرلو، یعنی مجھ سے پچھرو پید لے کر چھوڑ دو۔'' حضرت ثابت نے منظور کیا، حضرت جویریہ ڈھائٹی کے پاس روپیہ نہ تھا چاہا کہ لوگوں سے چندہ مانگ کریہ رقم ادا کر دیں۔ منظور کیا، حضرت مُنافینی کے پاس بھی آئیں، حضرت عاکشہ ڈھائٹی بھی وہاں موجود تھیں۔

ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رہی ہیں نے ان کو آنحضرت میں جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ حضرت میں جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ حضرت میں جو پر بیر وہ ان کو آنحضرت میں جاتے دیکھا تو سمجھی کہ آنحضرت میں ہیں ادا تھیں۔ میں اور محمل کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا غرض وہ آنحضرت میں ہیں گئیں، آنچوں نے بہتر برتا وہ تمہارے ساتھ کیا جائے تو قبول کروگ ۔' انہوں نے بوچھا وہ کیا آپ میں ہیں ہوا ہے تو قبول کروگ ۔' انہوں نے بوچھا وہ کیا ہے؟ آپ میں ہوا ہے تو قبول کروگ ۔' انہوں نے بوچھا وہ کیا ہے؟ آپ میں ہوئی نے فرمایا:'' تمہاری طرف سے میں روپیدا داکر دوں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں ۔' جوریہ وہی ہوئی نے کہا:'' میں نے منظور کیا۔' کا آپ میں ہوئی ہوئی اور کردی اور ان سے شادی کرلی۔

یہ ابن اسحاق کی روایت ہے جو ابن ہشام اور ابوداؤ د دونوں میں موجود ہے لیکن دوسرے طریق روایت میں اس سے زیادہ واضح بیان مذکور ہے۔

اصل واقعہ میہ ہے کہ حضرت جو رہیہ والنفیا کا باپ (حارث) رئیس عرب تھا۔ حضرت جو رہیہ والنفیا جب گرفتار ہوئیں اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی ، میری شان میرفتار ہوئیں تو حارث آنحضرت میں النفیا ہے کہ خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی ، میری شان میں اور اسلامی میں اور اسلامی میں اور اسلامی کا میں اور اسلامی کا ابواب میں بھی افرو ہیں۔ ﷺ ابو داود ، کتاب العتق ، باب فی بیع السکاتب النہ: ۳۹۳۔

اس سے بالاتر ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ آپ مَنْ الْفِئْمُ نے فرمایا: " کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود حفرت

اس سے بالاتر ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔آپ مٹائیٹی نے فرمایا: ''کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود حضرت جویریہ فائٹیٹا کی مرضی پرچھوڑ دیا جائے۔' طارث نے جا کر حضرت جویریہ فائٹیٹا سے کہا کہ محمد مثالیٹیٹا نے تیری مرضی پر رکھا، ویکھنا مجھ کورسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: ''میں رسول اللہ مثالیٹیٹا کی خدمت میں رہنا بیند کرتی ہوں''۔ چنا نجی آنخضرت مثالیٹیٹا کے ان سے شادی کرلی۔

یدروایت حافظ ابن جمر عُیشانیهٔ نے اصابہ میں ابن مندہ اللہ ہے نقل کر کے لکھا ہے کہ 'اس کی سندھیج ہے' ابن سعد میں بھی یدروایت ندکور ہے ابن سعد نے طبقات میں بیدروایت بھی کی ہے کہ حضرت جوریہ وُلِا اللہ اللہ کے والد نے ان کا زرفد بیادا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آنحضرت مَنَّ اللَّیْمُ نے ان سے نکاح کیا۔ اس نکاح کا اثر

حضرت جوہریہ وہالی فوج کے حصہ میں آپ مٹالٹیٹی نے نکاح کیا تو تمام اسیران جنگ جواہل فوج کے حصہ میں آگئے تھے، دفعتار ہا کر دیئے گئے ۔ فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ مٹالٹیٹی نے شادی کرلی وہ غلام نہیں ہوسکتا۔ ع

واقعهُ ا فك

واقعدا فک یعنی حضرت عاکشہ خلافیٹا پر منافقین نے جوتہت لگائی تھی وہ اسی لڑائی ہے والیسی میں پیش آیا تھا۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو نہایت تفصیل ہے نقل کیا ہے لیکن جس واقعہ کی نبیت قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہد دیا کہ' بالکل افتر اے' 'اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چندال ضرورت نہیں ۔ البتہ اس واقعہ سے بیا ندازہ کرنا چا ہے کہ مخص جھوٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح بھیل جاتی جاتی وہوکے میں آگئے جن کو طرح بھیل جاتی ہے دی مسلمان بھی دھو کے میں آگئے جن کو تبہت لگانے کی سزادگ گئی۔ جیسا کہ مسلم وغیرہ میں خدکور ہے۔

آج کل کے عیسائی مؤرخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعہ کواس جوش مسرت سے لکھا ہے کہ خود بخو دان کے قلم میں روانی آگئی ہے۔لیکن ہم ان سے قرقع بھی یہی کر سکتے تھے۔ یہ امراز ایکاں اس عام جنگ کا پیش خیمتھیں جوتمام عرب اور یہود متفقہ قوت ہے کرنا چاہتے تھے۔اور جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ غرز وہ احز اب یاغز وہ خندق یعنی تمام عرب کی متحدہ جنگ ذوالقعدہ ۵ھ

بونضیر 🤁 مدینہ سے نکل کرخیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الثان سازش شروع کی ۔ان کے

پ بدا بوقلاب کی مرسل روایت ہے این مندہ کی روایت روسرے مفہوم کی اس سے قبل مصطل ندکورہے قالبًا۔ مصنف کواشتہا ہ ای لیے ہوا۔ پ سسنن ابی داود، کتاب العتق (باب فی بیع المکاتب اذا فسدخت المکاتبة: ۳۹۳) (س) ب طبری میں ہے، کان الذی جو غزوۃ رسول الله المختدق فیما فیل ماکان من اجلاء رسول الله بنی النضیر عن دیار هم (۳۲۶س، ۱۳۲۳) مغازی کی سب سے زیادہ عتر کتاب مغازی موکی بن عقیہ ہے، حافظ این جم مُراتِید نے فتح الباری (جے ہم: ۳۰۱) (بقیدعاشیا گل فیری کے)

وينينوالنيون ١٤٦٥ (١٤٤ عليه ١٤٥٠)

رؤسا میں سے سلام بن الی الحقیق، تمی بن اخطب، کنانہ بن الربیج وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش ہے ل کر کہا '' آگر ہماراساتھ دوتو اسلام کا استیصال کیا جاسکتا ہے''۔قریش اس کے لئے ہمیشہ تیار تھے،قریش کو آمادہ کر کے بید لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اوران کولا کی دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے۔ (اوریہ پہلے ہے بھی تیار تھے،قصہ فزوہ معونہ میں یا دہوگا کہ عام رئیس قبیلہ نے اسی غطفان کے حملہ کی دھمکی دی تھی، علی اس لئے یہ فوڑ اتیار ہو گئے )۔ بنواسد غطفان کے حلیف تھے،غطفان نے ان کولکھ بھیجا کہ تم بھی فو جیس لے کر آئ کے قبیلہ بنوسلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنوسعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کوبھی آئمادہ کیا۔ غرض تمام قبائل عرب سے شکر گرااں تیار ہوکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح الباری میں تصرح ہے کہ ان کی تعداد (دس ہزار) تھی۔ چھ

پیشکرتین متعقل فوجوں اللہ میں تقسیم کیا گیا۔ غطفان کی فوجیس اللہ عینیہ بن حصن فزاری کی کمان میں تصیں جوعرب کا مشہور سر دار تھا۔ بنواسد طکیحہ کی افسری میں شے اور ابوسفیان بن حرب سپر سالا رکل تھا۔ اللہ تعین جوعرب کا مشہور سر دار تھا۔ بنواسد طکیحہ کی افسری میں تھے اور ابوسفیان بن حرب سلمان فاری بڑا تھی ہونے کی وجہ سے خند ق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ تھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں۔ ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور گرد خند ق تھود کی جائے۔ خند ق در اصل فاری لفظ کندہ کا معرب ہے جس کے معنی تھودے گئے کے ہیں، کاف، '' نے '' سے اور ہائے ہوز قاف سے بدل گئی ہے جس طرح بیادہ سے بیدق ہوگیا ہے۔

تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کئے گئے۔

مدینه میں تین جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا، جوشہریناہ کا کام دیتا تھا،صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ آنخضرت مَکالینیَزِم نے تین ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کراسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں۔ بیذ وقعدہ ۵ھی ۸تاریخ تھی۔

( و و النصير الخطب بعد قتل بنى النضير الله مقطم النصير النصير الخطب بعد قتل بنى النضير النصير النصير الله مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله مقطم و خرج كننانة بن الربيع بن ابى الحقيق يسعى فى بنى غطفان ويحضهم على قتال رسول الله مقطم على ان لهم نصف تمر خيبر فاجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى الى ذلك وكتبوا الى حلفائهم من بنى اسد فا قبل اليهم طلحة بن خويلد فيمن اطاعه النج

الله صبحبیح به خاری ، کتاب المغازی ، غزوة الرجیع : ۹۹۱ می طبقات ابن سعد ، ج ۲ ، قسم آول ، ص : ۷۶ ، و فتح الباری ، ج ۷ ، ص : ۲۰۱ (س) الله طبقات ابن سعد ، ج ۲ ، قسم اول ، ص : ۷۶ ـ (س) الله افرول کی پیقصیل پوری تشکری نیس ہے بلکہ صنف نے صرف مشہور قبائل کے فرجی افروں کا تذکرہ کردیا ہے اس سلدیں مؤرفین نے دوسرے قبائل کے فرجی افسروں کے نام بھی بتائے ہیں چنائچے بنولیم مغیان بن عبد شمل کی افسروں کی میں تقی فریدا آئے کا سروار مسعود بن زیر ایم تقان بنوم و مار کا در استور بن زیر ایم تقان بنوم و مارت بن معد ، ج ۲ ، ص : ۱۲۱ طبقات ابن سعد ، ج ۲ ، ص : ۱۲۱ طبقات ابن سعد ، ج ۲ ، قسم اول ، ص : ۱۶ سره اول ، ص : ۱۶ ـ (س)

سِنينَةُ النَّبِيُّ الْمُعَلِّينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِ

آ تخضرت مَنْ فَيْزَمْ نے حدودخود قائم کئے۔ داغ بیل ڈال کر دس دس آ دمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم کی ، خند تی کاعمق پانچ گزرکھا گیا ، میں دن میں ۳ ہزار متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔

یاد ہوگا کہ جب مبحد نبوی بن رہی تھی تو سرور دوجہان منافیق مزدوروں کی صورت میں تھے، آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے۔ جاڑے کی راتیں ہیں، تین تین دن کا فاقہ ہے، مہاجرین اور انصارا پنی بیٹھوں پرمٹی لا دلا دکر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہوکر کہتے ہیں:

نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا

سرورعالم بھی مٹی پھینک رہے ہیں شکم مبارک پر گرداٹ گئی ہے،اس حالت میں زبان پرہے:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الألى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتسنة ابينا

ابسنا كالفظ جب آتا تفاتو آواززياده بلند بوجاتی تفی اور مكرر كہتے 🗱 اس كے ساتھ انصار كے ت ميں

دعا بھی دیتے جاتے تھاور یہ موزوں الفاظ زبان پرآتے تھے:

اللهم انه لاخيرا لاخيرا لاخرة فبارك في الانصار والمهاجرة

پقر کھودتے کھودتے اتفاقا ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی۔ رسول الله سُکا اللّٰهِ سُکا اللّٰهِ

تشریف لائے، تین دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ مَلْ تَیْلِم نے دست مبارک سے بچاوڑ امارا

توچٹان ایک تو دؤ خاک تھی۔ 🗱

سلع کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کرصف آرائی کی گئی،مستورات شہرے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں، چونکہ بنوقر بظہ کے حملہ کا اندیشہ تھا،اس لئے حضرت سلمہ بن اسلم طالفیُّ وسات ومیوں کے ساتھ متعین کے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے یائے۔

بوقریظہ کے یہود اب تک الگ تھے لیکن بنونضیر نے ان کے ملا لینے کی کوشش کی۔ جی بن اخطب (حضرت صفیہ فی النہا کا باپ) خود قریظہ کے سر دار کعب بن اسد کے پاس گیا، اس نے ملنے سے انکار کیا، جی نے کہا: ''میں فوجوں کا دریائے بیکراں لایا ہوں، قریش اور تمام عرب امنڈ آیا ہے اور ہرا کی جمر مُلالیم کیا میں خون کا پیاسا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے دیے جانے کے قابل نہیں، اب اسلام کا خاتمہ ہے' کعب اب بھی راضی خون کا پیاسا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے دیے جانے کے قابل نہیں، اب اسلام کا خاتمہ ہے' کعب اب بھی راضی نہ تھا، اس نے کہا: میں نے محمد مُلالیم کیا تھا۔ کا جاد درائیگال نہیں جاسکتا تھا۔

آ تخضرت مَنَاتِيَا لِمُمَا كُوبِيهِ عالِ معلوم ہوا تو تحقیق اور اتمام حجت کے لئے حضرت سعد بن معاذ طالعیٰ اور

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الاحزاب: ٤١٠٦،٤١٠٤\_

<sup>🕸</sup> ایضًا: ۱۰۰، ۲۱۰۵\_

والمنابع النبيع 
حضرت سعد بن عبادہ ڈائٹنڈ کو بھیجااور فرمادیا کہ اگر در حقیقت بنوقر بظہ نے معاہدہ تو ڈردیا ہو، تو وہاں ہے آ کر اس خبر کو بہم گفظوں میں بیان کرنا کہ لوگوں میں بے دلی نہ چھیلنے پائے ، دونوں صاحبوں نے بنوقر بظہ کومعاہدہ یا د دلایا، تو انہوں نے کہا: ''بہنم نہیں جانتے محمد مثالی تی کم کون میں اور معاہدہ کیا چیز ہے۔''

غرض بنوقر بظہ نے اس بے ثارفوج میں اور اضافہ کردیا۔ قریش ، یہود اور قبائل عرب کی ۲۲ ہزار فوجیس تین حصوں میں تقسیم ہو کرمدینہ کے تین طرف اس زورو شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئے۔ اس معرکہ کی تضویر خود القد تعالیٰ نے تھینچی ہے:

﴿ إِذْ جَآعُوۡكُمْ مِّنْ فَوۡقِكُمُ وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ وَاِذۡ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْعَنَاجِرَ وَتَظُنُّوۡنَ بِاللهِ الظَّنُوْنَاءَ هُنَالِكَ ابْتِلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْدِلُوْا زِلْزَالَا شَدِيْدًا ۞ ﴾

(11\_10: الاحزاب: 11\_11)

''جب وتمن او پر کی طرف اورنشیب کی طرف سے آپڑے اور جب آنکھیں ڈیٹ لگیں اور کیجے منہ میں آگئے اور جب آنکھیں اور کلیجے منہ میں آگئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آپا اور وہ بڑے زور کے زلز لے میں ڈال دیئے گئے۔''

فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی ، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے ، کین موسم کی تختی ، رسد کی قلت ، متواتر فاقے ، راتوں کی بےخوالی ، بیثار فوجوں کا جوم ، ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پر دہ فاش کر دیا۔ آ آ کر آنخضرت منگ تیج سے اجازت ما مکنی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ، ہم کوشہر میں واپس چلے جانے کی اجازت دی جائے :

﴿ يَقُولُوْنَ إِنَّ مِينُوْتِنَا عَوْرَقُ ۗ وَمَا هِي يِعَوْرَقِ ۗ إِنْ يَيْرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارُا۞﴾ (٣٣/الاحزاب ١٣٠) '' كہتے ہیں كہ بمارے گھر كھلے پڑے ہیں اوروہ كھلے نہیں بلكہ ان كو بھا گنامقصود ہے۔'' د ماں شاہدان مركامان مركامان مركامان مركامان مركام شاہدان مركام شاہدان كو بھا گنامقصود ہے۔''

لىكىن جان نثاران اسلام كاطلائے اخلاص اى سوتى پرآ زمانے كے قابل تھا: ﴿ وَكُمَّا رَاۤ الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ ۗ قَالْوْا هٰذَا مَا وَعَكَ نَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۖ

وَمَأْزَادُهُمُ إِلَّا إِنِّهَا تُأْوِّلُنِّهَا فَ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٢)

''جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے کہ بیون ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول منافیقی نے اور اس بات نے ان اس کے رسول منافیقی نے کیا تھا اور اللہ اور اللہ کا رسول دونوں سیچے تھے اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھادیا۔''

تقریباً ایک مهینه تک اس بختی سے محاصرہ قائم رہا کہ آنخضرت مَنابَیْنِمُ اور صحابہ پرتین تین فاقے گزر گئے۔ایک دن صحابہ رفنائیمُ نے بے تاب ہوکر آنخضرت مَنابِیْمُ کے سامنے اسپے شکم کھول کر دکھائے کہ پچر بند ھے ہیں۔ لیکن جب آپ نے شکم مبارک کھولاتو ایک کے بجائے دو پھر تھے۔ کا محاصرہ اس قدرشدید اور پرخطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ آنخضرت مَنْ الْفِیْلِم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا: ''کہ کوئی ہے، جو ہا ہرنگل کرمحاصرین کی خبرلائے۔'' تین دفعہ آپ نے بیالفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر رفزالٹی کے سوااور کوئی صدا نہیں آئی، آنخضرت مَنْ الْفِیْلِم نے اسی موقع پر حضرت زبیر رفزالٹی کو' حواری''کالقب دیا۔ گا

محاصرین نے ادھرتو خندق کا محاصرہ کررکھا تھا ،ادھردوسری ست اس غرض ہے مدینہ پرحملہ کرنا جا ہا کہ آنخضرت مُثَاثِیْنِمُ اورصحابہ کے اہل وعیال بہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔

محاصرین خندق کوعبورنہیں کر سکتے تھے اس لئے دور سے تیراور پھر برساتے تھے۔ آنخضرت مُلَّ ﷺ نے خندق کے مختلف حصول پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جومحاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتیں اور ایک حصہ خود آپ کے اجتمام میں تھا۔

محاصرہ کی تخن دی کھر آپ کو خیال ہوا کہ ایسانہ ہوانصار ہمت ہار جائیں اس لئے آپ نے غطفان سے
اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک ثلث ان کو دے دیا جائے ۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن
معاذ و اللّٰ کہ کہ اللّٰہ کا تکم ہے تو انکار کی جا اس کے دونوں نے عرض کی کہ اگر بیاللّٰہ کا تکم ہے تو انکار کی بجال میں کہ کہ کہ کہ اللّٰہ کا تکم ہے تو انکار کی بجال نہیں لیکن اگر دائے ہے تو بیع عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرات نہ کر سکا
اور آب تو اسلام نے ہمارا پا یہ بہت بلند کر دیا ہے۔ بیاستقلال دیکھ کر آپ کواطمینان ہوا۔ حضرت سعد داللّٰ ان نے معاہدہ کا کا غذ ہاتھ میں لے کر تمام عبارت مٹاد کی اور کہاان لوگوں سے جو بن آپ کے کر دکھا کیں۔

اب مشرکول کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جزل لینٹی ابوسفیان ، خالد بن ولید ،
عمر و بن العاص ، ضرار بن الخطاب اور جبیرہ کا ایک ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جزل اپنی باری کے دن پوری فوج کو
کے کرلڑتا تھا۔ خندق کوعبور نہیں کر سکتے تھے ،لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لئے باہر سے پھر اور تیر
برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں کا میا بی نہیں ہوئی اس لئے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں
کیا ہوئیں ، قبائل کے تمام سردار آ گے آ گے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفا قائم عریض تھی ، یہ موقع حملہ کے
لئے انتخاب کیا گیا۔ عرب سے مشہور بہا درول یعنی ضرار ، جبیرہ ، نوفل اور عمر و بن عبد ود نے خندق کے اس

النبی مان ترمذی، ابواب الزهد، باب ماجاء فی معیشة اصحاب النبی مان ۱۳۷۲، عرب کی عادت می که تخت مجوک میں پیٹ پر پھر باندھتے ہے۔ حس کے کرئیں تھئے پاتی می ۔ ترمذی: ۲۳۷۱۔ کی صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزورة الخندق: ۱۳ کا وصحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبیر: ۲۶۳۰۔ کی این بشام میں اس موقع پر حضرت حذیفہ بن بمان کا نام ب، اس کے محدثین میں ان دونوں ناموں کے واقعول کی تطبیق میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن جمر اور زرقائی نے بدولائل بی ثابت کیا ہے کہ ماصرین میں سے قریش کی تحقیق حال کے لئے حضرت حذیفہ والنو اس بوقی بخرکے لئے حضرت ذبیر رات کیا ہے کہ کامرین میں اور نسانی نے اپنی روایتوں میں کی ہے، فند حالباری، ج۷، بختر بط طبری، ج۳، ص: ۱۳۷۶۔

وَيَنْ يُؤْلِنُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کنارے سے گھوڑ دل کو مہیز کیا تو اس پارتھ، ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمر و بن عبد و دتھا، وہ ایک ہزار سوار کے برابر مانا جا تا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور شم کھائی تھی کہ جب تک انقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر ۹۰ برس کی تھی، تا ہم سب سے پہلے وہی آ گے بر سھا اور عرب بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر ۹۰ برس کی تھی، تا ہم سب سے پہلے وہی آ گے بر سھا اور عرب کے وستور کے موافق پھارا کہ مقابلہ کو کون آ تا ہے۔ حضرت علی ڈاٹٹوڈ بیٹھ گئے لیکن عمر وکی آ واز کا اور کسی طرف آ مخضرت مَنْ اللّٰ فَیْنَا ہِنْ اللّٰ مِیْنَا ہُوں کہ بیعمر و بے دوبارہ پھارا اور پھر وہی صرف ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ جب آ مخضرت مَنْ اللّٰ بِیْنَا ہوں کہ بیعمرو کے دوبارہ پھارا اور پھر وہی صرف ایک صدا جواب میں جا نتا ہوں کہ بیعمرو کے خرض آ پ نے اجازت دی خود دست مبارک ہے تلوار عنایت کی ،مر پر عمامہ با ندھا۔

عمرو کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا،حضرت علی ٹٹائٹٹا نے عمروسے یو چھا کہ کیا واقعی یہ تیرا قول ہے۔ پھرحسب ذیل گفتگو ہوئی:

حضرت على رفائقيُّهُ مِن عِين درخواست كرتا مول كه تواسلام لا \_\_\_

ینہیں ہوسکتا۔

حضرت علی بٹالٹنڈ اللہ اللہ سے واپس چلا جا۔

عمرو میں خاتو نانِ قریش کاطعہ نہیں س سکتا ہے

حضرت على ثنافتُون مجھے ہے معركم آرا ہو۔

نوفل بھا گتے ہوئے خندق میں گرا، صحابہ رٹٹائٹٹا نے تیر مارنے شروع کئے۔اس نے کہا: ''مسلمانو! میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔'' حضرت علی ڈٹائٹۂ نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔' ﷺ

حملہ کا بیدن بہت خت تھا تمام دن اڑائی رہی کفار ہرطرف سے تیراور پھروں کا بینہ برسار ہے تھے اور ایک دم کے لئے یہ بارش تھینے نہ پاتی تھی۔ بہی دن ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے کہ آنخضرت سُکا ﷺ کی متصل علی جاری سے جگہ سے بٹنا ناممکن تھا۔ متصل علی ایراندازی اور سنگ باری سے جگہ سے بٹنا ناممکن تھا۔

مستورات جس قلعہ میں تھیں ہوتر بظ کی آبادی ہے متصل تھا۔ یہود یوں نے بید کیے کر کہ تمام جمیت آنخصرت مثالی بیخ گیااور قلعہ برحملہ کرنے کا موقع ڈھونڈھ رہا تھا۔ حضرت صفیہ ڈوائنجا (آنخصرت مثالی بی پھوپھی) نے دکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لئے حضرت حسان ڈوائنڈ (شاعر) متعین کر دیے گئے تھے، حضرت صفیہ ڈوائنجا نے ان سے کہا کہ اتر کراس کو تل کے حضرت حسان ڈوائنڈ کوایک عارضہ ہوگیا تھا جس نے ان میں کو تل کر دو، ور نہ بیجا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان ڈوائنگ کوایک عارضہ ہوگیا تھا جس نے ان میں اس قد رجبین بیدا کر دیا تھا کہ وہ اڑائی کی طرف نظرا ٹھا کر بھی نہیں دیکھ کتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ حضرت صفیہ ڈوائنگ کی نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ کی اور اتر کر کہا کہ جس اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ حضرت صفیہ ڈوائنگ کی تھی دیجے ہمی کواس کی کوئی ضرورت نہیں، کہا کہ تھیا راور کپڑے چھین لاؤ۔ حضرت حسان ڈوائنگ نے کہا جانے بھی دیجے ہمی کواس کی کوئی ضرورت نہیں، کہا کہ تھیا راور کپڑے جھین لاؤ۔ حضرت حسان ڈوائنگ نے کہا جانے بھی دیجے ہمی کواس کی کوئی ضرورت نہیں، کہا کہ تھیا راور کپڑے نے کہا جانے بھی دیجے ہمی کواس کی کوئی ضرورت نہیں، کہا کہ تھیا ہوں نے کہا گھی جھون کا وہ حضرت صفیہ ڈوائنگ اس کام کام کوانجا م دینا پڑی۔ یہود یوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی پھی تو جہ تھی ہوتا کیں۔ یہود یوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی پھی تو جہ تھین ہوا کہ خوانہوں نے حملہ کی جرائت نہ کی۔ انگ

محاصرہ جس قدرطویل ہوتا جاتا تھا محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ دس بزار آ دمیوں کو رسد پہنچانا آ سان کام نہ تھا، پھر کہ باوجود سر دی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا، خیموں کی طنابیں اکھڑا کھڑ گئیں، کھانے کے دیکچے چولہوں پرالٹ الٹ جاتے تھے۔اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔اس بنا پرقر آن مجیدنے اس باد صرصر کوعسکر الہی سے تعبیر کیا ہے:

﴿ يَآلَتُهَا الَّذِينَ امَّنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا

<sup>🗱</sup> بیحالات آگر چاجمالاُتمام کتابول میں بین کیکن ہم نے جو تفصیل کھی ہے ابن سعد، قسم اول، ج ۲، ص: ٤٩ ومابعد اور خسیس غزوة خندق مبارزة علی، ج ۱، ص: ٤٨٧ سے اخوذ ہے۔ 🏩 اس امر میں محدثین میں خت اختلاف ہے کہ چارتمازیں قضام و میں یا ایک اور چارقضام و میں تو ایک ہی دن یا کئی دن ، یا کئی دن کی ملاکر، زرقانی میں یہ بحث مفصل ہے۔

<sup>🧱</sup> زرقانی بحواله طبرانی وبزار ابویعلیٰ بسند (حسن) دیجموص:۱۲۹ ج۲ واین هشام، ج۲، ص: ۱٦٤\_

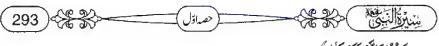

وَّجُنُودًالْكُورُتُووْهَا ﴿ ﴿ (٣٣/ الاحزاب:٩)

''مسلمانو!الله کےاس احسان کو یاد کروجب کہتم پرفوجیس آپڑیں تو ہم نے ان پر آندھی جیجی اور فوجیں جیجیں جوتم کود کھائی نہیں دیتے تھیں۔''

تعیم بن مسعودا تجعی ڈالنٹھُڈ ایک غطفانی رئیس تھے۔قریش اور یہود دونوں ان کو مانتے تھے۔وہ اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کو ابھی اس کاعلم نہ تھا۔انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قتم کی باتیں کیس جس سے دونوں میں بھوٹ پڑگئی۔

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ تعیم بڑائٹنڈ نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے ایسی باتیں کہیں جن سے دونوں ایک دوسر سے سے بدگمان ہوجا کیں اوراس بنا پر کہیں کہ خود آ مخضرت مُلَا اِنْ ہِلَا نے "ال حر ب خدعة" کی تعلیم کی تھی ۔ لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اوراگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پا پینہیں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے ۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اسحاد بغیراس کے تو ڈویا جاسکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے ۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نغیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چار دن کے بعد یہاں سے چلے جا کیں گے تمہار ااور مسلمانوں کا جم وطنی کا ساتھ ہے۔ اس لئے تم کیوں نئی میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہواوراگر اس پر آ مادہ ہی ہو تو قریش سے کہوکہ وہ بچھ معزز آ دمی ضانت کے طور پر تمہارے ہاں بجھوادیں کہا گرقریش لڑائی کا فیصلہ کئے بغیر جانا جا ہیں تو تم ان لوگوں کوروک لینا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بوقر یظہ اول اول نقض عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد سَالْتَیْوَالِم ہے معاہدہ کیوں تو ٹریں لیکن جی بن اخطب نے اس شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو میں نیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاوں گا۔'' قریش اس تم کی ضائت نہیں منظور کر سکتے تھے اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود بھوٹ بڑگی ہوگی۔اس کے لئے ایک صحافی بڑالٹھٹ کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ معانی بڑالٹھٹ کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ معانی بڑالٹھٹ کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی کیا

بهرحال موسم کی تختی ،محاصره کا امتداد ، آندهی کا زور ،رسد کی قلت اوریبود کی علیحد گی ، پیتمام اسباب

این الی شیبه بین اور تفعیل کے ساتھ این کی تائید مغازی موئی بین عقبہ کی روایت ہے ہوتی ہے (کتاب المغازی ، ص: ٣٦٢) جس کو خصراً مصنف این الی شیبہ بین اور تفعیل کے ساتھ این کثیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کی رو سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بوقر بظ ہے اس جنگ میں شرکت ای شرط کی رکر یں گے لیکن انہوں نے اپنی بید محراز آدمی بنوقر بظ کے بیر دکر یں گے لیکن انہوں نے اپنی بید محراز آدمی بنوقر بظ کے بین کی اور اس کے ان کے دل میں قریش کی طرف سے باطمینا فی پیدا ہوئی اور انہوں نے خفید رسول اللہ منافیق کی اور اس شرط کے ساتھ مصالحت کا بیغا م بیجا کہ بنون خیر کو جو خیر کو جو ای موقع پر سلمان ہوئے آئے تھے ایک ایس آدمی تھے جو پیٹ کے بلکے تھے حضور انور منافیق کی اجاز سے دانستہ راز کے طور پر بنو قری طرف کے اس مخفی پیغام کا ذکر فرما دیا انہوں نے جاکر بیقر بین سے تریش کو بنوقر بظ سے بدگر فی پیغام کا ذکر فرما دیا انہوں نے جاکر بیقر بیش سیب کہ تھے سے اس کا دیا تو قرال کارشتہ ٹوٹ گیا۔ دیکھتے مصنف ابن ابسی شیب کہ کتاب السمندازی ، بیاب غزوۃ المخند ق تریش اور ہنوقر بظ کے اتفاق کارشتہ ٹوٹ گیا۔ دیکھتے مصنف ابن ابسی شیب ، کتاب السمندازی ، بیاب غزوۃ المخند ق تریش اور ہنوقر بط کے ان کتاب السمندازی ، بیاب غزوۃ المخند ق تریش اور ہنوقر بط کے انسان کشیر ، ج ٤ ، ص: ١١٣ ، مصر۔ (س)۔

ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب تھر نہیں سکتے تھے۔ ابوسفیان نے فوج سے کہا، رسدختم ہو چکی ، موسم کا بیحال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بے کار ہے، یہ کہہ کرطبل رحیل بجنے کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے، بنوقر بظہ محاصرہ چھوڑ کرا پنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق ۲۲۲۲ دن تک غبار آلودرہ کرصاف ہوگیا۔

﴿ وَرَدَّ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا \* وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ \* ﴾ ﴿ وَرَدًا اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ \* ﴾ ﴿ وَرَدًا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ \* ﴾ ﴿ وَرَدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

''اوراللہ نے کا فرول کوغصہ میں جراہواہٹا دیا کہ ان کو پچھ ہاتھ نہ آیا اور مسلمانوں کولڑنے کی نوبت نہ آنے وی''

اس معرکہ میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا، کیکن انصار کا سب سے بڑا باز وٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ ڈگائڈ جوفنیلہ اوس کے سردار تھے زخمی ہوئے اور پھر جان برنہ ہوسکے ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔

حضرت عائشہ بی میں بناہ گرین تھیں، سعد بن معافہ طالقی کی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ بی فی بی ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ بی فی بیان ہے کہ میں قلعہ سے نکل کر باہر پھر رہی تھی ، عقب سے پاؤں کی آ ہٹ معلوم ہوئی، مرکز کر دیکھا تو حضرت سعد بی فی فی میں حربہ لئے جوش کی حالت میں بڑی جیزی ہے برھے جارہے ہیں اور بیشعرز بان پر ہے:

لا بأس بالموت اذا لموت نزل وقت جبآ گياتوموت سے کياڙر ہے۔''

حضرت سعد ر الله نظر کے مال نے سنا تو پکاریں بیٹا دوڑ کر جا تو نے دیر لگا دی۔ حضرت سعد ر الله نظر کی زرہ اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔ حضرت عائشہ والله نظر کے سعد ر الله نظر کی مال سے کہا: کاش سعد والله نظر کی ذرہ کمبی ہوتی ، اتفاق یہ کہ ابن العرقہ نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا جس سے انحل کی سعد والله نظر کہ کو چکا تو آئخضرت منا الله نظر کے ان کے لئے مجد کے حق میں ایک خیمہ کھڑا کرایا اور ان کی شار داری شروع کی۔ اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون شریک تھیں جو اپنے پاس دوائی رکھتی تھیں ان کی تعارداری شروع کی۔ اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون شریک تھیں جو اپنے پاس دوائی رکھتی تھیں

<sup>🗱</sup> ابن هشام، ج۲، ص:۱٦۳ وطبری، ج۳، ص: ۱٤۷۷ وخميس، ج۱، ص:۵۸۸\_ گرتيمول کتابول ميم). مصر*ماې طرح سې، ځ.....* لابأس بالموت اذا حان الاجل *^^ک بش'*ر

ﷺ بیٹیس کابیان ہے، جا ہم 199 حافظ ابن جمرنے اصابہ (ذکر رفیدہ) میں امام بخاری کی ادب المفرد (بساب کیف اصبحت: ۱۲۶ کا ) سفق کیا ہے کہ رفیدہ ایک خاتون تھیں جوز خیوں کا علاج کرتی تھیں۔ حضرت سعد «الفیز انہیں کے پاس علاج کے لئے رکھے گئے تتھے۔ ابن سعد نے رفیدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کا ایک خیمہ مہد نبوی کے پاس تھا، ای میس وہ بیاروں اور زخیوں کا علاج کرتی تھیں۔ سیج بخاری میں بھی دفیدہ کے خیمہ اور ان کے جراح شانہ کا فکر ہے، ج ۸ بھی: ۱۸۔

والمناطقين المناطقين المنا

اورزخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ یہ خیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی نگر ان تھیں آنخضرت مَنَّ الْفِیْمُ نے خودوست مبارک میں مشقص 4 لے کر داغا ، لیکن پھر ورم کر آیا۔ دوبارہ داغالیکن پھر فائدہ نہ ہوا۔ کی دن کے بعد یعنی بوقر ظلہ کی ہلاکت کے بعد زخم کھل گیا اور انہوں نے وفات پائی۔

بنوقر يظه كاخاتمه

اوپرگزر چکاہے کہ آنخضرت مَنَّا لَیْتِمْ نے آغاز قیام میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اوران کو جان و مال و فدہ برچیز میں امن و آزادی بخشی لیکن جب قریش نے ان کوتر یض و تہدید کا خطاکھا تو وہ آمادہ بعناوت ہوگئے۔ آنخضرت مَنَّا لَیُّنِمْ نے ان لوگوں سے تجدید معاہدہ کرنی جاہی تو بنونضیر نے انکار کیا اور وہ جلاوطن کر دیے گئے ، لیکن بنو قریظ نے نئے سرے سعاہدہ کرلیا۔ جہ چنا نچھان کو امن وے دیا گیا۔ چھے مسلم میں ان و قعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

عن ابن عمران يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله مُشَيَّمٌ فاجلي رسول الله مُشَيِّمٌ فاجلي رسول الله مُشَيِّمٌ بني النضير واقرّ قريظة ومنَّ عليهم.

'' حضرت عبداللہ بن عمر ڈکھٹنا ہے روایت ہے کہ بنونشیراور قریظ کے یہود نے آنخضرت مُکاٹٹیٹن '' دعفرت عبداللہ بن عمر ڈکھٹنا ہے روایت ہے کہ بنونشیراور قریظ کے یہود نے آنخضرت مُکاٹٹیٹن

ےلڑائی کی تو آپ نے بنونضیر کوجلا وطن کر دیا اور قریظہ کور ہے دیا اوران پراحسان کیا۔'' بنونضیر جب جلاوطن ہوئے تو ان کے رئیس الاعظم جی بن اخطب ، ابورافع سلام ،ابن الی ایحقیق خیبر

میں جا کرآ باد ہوئے اور وہاں ریاست عام حاصل کرئی۔ جنگ احزاب ان ہی کی کوششوں کا بتیجے تھی۔ قبائل عرب میں دورہ کر کے تمام ملک میں آگ لگا دی اور قریش کے ساتھ مل کرمدینہ پر حملہ آور ہوئے ، اس وقت تک قریظ معاہدہ پر قائم تھے ، لیکن جی بن اخطب نے ان کو بہکا کرتو ڑلیا اور ان سے وعدہ کیا کہ خدانخو استداگر قریش حملہ سے دست بردار ہوکر چلے گئتو میں خیبر جھوڑ کر یہیں آر ہوں گا۔ چنا نچیاس نے بیع مہدوفا کیا۔

قریظ نے احزاب میں علانیے شرکت کی 🗱 اور شکست کھا کر ہٹ آئے تو اسلام کے سب سے بڑے

وثمن جي بن اخطب كوساتھ لائے۔ 🤁

اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ آنخضرت مُنَّا ﷺ نے احزاب سے

ا مسلم، كتباب السلام، بباب لكل داء دواء، ٥٧٤٨ الله واقدى في بن اخطب كى زبانى بنوقريظ كال معامده معامده معامده عنظم جائب معامده عن بن اخطب في به الدوه اس كي تقرير كله بن بما كه موقع با كفارت معامده والمرسمانون برته كد كرسم واقدى ، صن ٢٦٦ كلكته (س) المحالمة مسلم، كتاب الجهاد، باب الجلاء اليهود من الحجاز: ٥٩١ ـ على سروليم ميورصا حب ارباب سير كى بيروايت تنكيم بيس كرت كه بتوقريظ في اس جنگ ميل محل حدال المحتال ا

🤀 طبری، (ج ۳، ص: ۱٤۸۷ س) وابن هشام، ص: ۱٤٦، ج ۲\_

والمائين المائين المائ

فارغ ہوکر تھم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیارنہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بڑھیں ۔ قریظہ اگر صلح و آشتی ہے پیش آتے تو قابلِ اطمینان تصفیہ کے بعدان کوامن دیا جاتا ، لیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے ۔ فوج ہے آگے بڑھ کر جب حضرت علی بڑٹا ٹیڈ ان کے قلعول کے پاس پنچے تو انہوں نے علانیہ آنحضرت مٹائٹیڈ کو (نعوذ باللہ) گالیاں دیس ۔ بیٹ غرض ان کا محاصرہ کیا گیا اور تقریباً ایک مہینے محاصرہ رہا۔ بالآخر انہوں نے درخواست چیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ بڑٹا ٹیڈ جو فیصلہ کریں ہم کومنظور ہے۔

حضرت سعد بن معاذر طافنۂ اوران کا قبیلہ (اوس) قریظہ کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ عرب میں بیعلق ہم نسبی سے بڑھ کرتھا۔ آن مخضرت مُنائیڈیلم نے ان کی درخواست منظور کی۔

قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص تھم نہیں آتا تھا۔ آنخضرت مَنَّ اللّٰیَّةُ اورات کے احکام کی پابندی فرمائے متھے۔ چنا نچہ اکثر مسائل مثلاً: قبلہ نماز، رجم، قصاص بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وی نہیں آئی، آنخضرت مَنَّ اللّٰهُ اللّٰہِ نماز، رجم، قصاص بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص وی نہیں آئی، آنخضرت مَنَّ اللّٰهُ اللّٰہِ نَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

''جب کسی شہر پرحملہ کرنے کے لئے تو جائے تو پہلے سلح کا پیغام دے، اگر وہ مسلح تسلیم کرلیں اور تیرے لئے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے، لیکن اگر سلح نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ کر اور جب تیرا اللہ بچھ کوان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کوئل کردے باتی نیچے ، عورتیں ، جانوراور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں ، سب تیرے لئے مالی غنیمت ہوں گی۔''

احادیث میں مٰدکور ہے کہ حضرت سعد بڑگائٹٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تو آنخضرت مُٹائٹٹٹٹ نے فرمایا:''کہتم نے بیآ سانی فیصلہ کیا۔ بیائ تورات کے حکم کی طرف اشارہ تھا۔ یہودیوں کو جب بیچکم سنایا گیا تو جوفقرےان کی زبان سے نکلے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس فیصلہ کو حکم اللی کے موافق سیجھتے تھے۔

جی بن اخطب جوان تمام فتن کا بانی تھا منقل میں لایا گیا تو آنخضرت مَنَّ بِیَّیْمِ کی طرف اس نے نظراتھا کردیکھااور پیفقرے کیے:

الله طبری، ج ۳، ص: ۱٤٨٥، (س) میں بندتی اذادنامن الحصون سمع منها مقالة قبیحة لوسول الله منطقة الم منهم.

الب حسویت مسلم، باب جواز قتال من نقض العهد الله ١٩٩٥. (س) ثیرب خداری، کتاب المغازی، باب موجع النبی منطقة من الاحزاب: ١١٥٤ تا ٢١٦٤. (س) میں بیواقی مفصل فدکور ہے مشر مار گولتی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ سعد بن معافر فراتی من الکر قدر یکھی نے تیرے ذخی کیا تھا جس سے وہ بالآخر بلاک ہوگے اس لیے انہوں نے بنوقر بظ کی نبست ایسا ہے دیمانہ فیصلہ کیا گئا جس سے دوبالآخر بلاک ہوگے اس لیے انہوں نے بنوقر بظ کی نبست ایسا ہے دیمانہ فیصلہ کیا گئا وہ تیرانداز این العرف قریش تھا دیمانی کی تعقامی جسم میں صاف تھری کے ۔۔

اما والله مَا لُمُت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل.

'' ہاں اللّٰد کی نتم! مجھ کواس کا افسوں نہیں کہ میں نے کیوں تیری عداوت کی لیکن بات رہے کہ جو شخص اللّٰد کو چھوڑ دیتا ہے ،اللّٰہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔''

پهرلوگون کی طرف مخاطب موکر کها:

ايها الناس انه لا باس بامر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل.

''لوگو!الله كي علم كتفيل مين يجه مضا كفيّنبين، بيا يك علم البي تقا، بيكھا بوا تھا،ا يك سزاتھى، جو الله نے بنواسرائيل ريكھى تقى ''

چی بن اخطب کی نسبت میہ بات خاص طور پرلحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جب وہ جلاوطن ہوکر خیبر جارہا تھا تو اس نے معاہدہ کیا تھا کہ آنخضرت منگائی کی مخالفت برکسی کومد دنید سے گا۔ ﷺ اس معاہدہ براس نے

ھا تواں نے بید معاہدہ کیا تھا کہ اسٹسرٹ ملی ہیوم کی محالفت پر می تومدد نندد ہے۔ بھیعان معاہدہ پران سے۔ اللہ کوضامن کیا تھالیکن احزاب میں اس نے اس معاہدہ کی جس طرح تعمیل کی اس کا حال ابھی گزر چکا۔

بنوقر یظہ کے متعلق مخالفین اسلام نے بڑے زور کے ساتھ ظلم و بے رحمی کا اعتر اض کیا ہے لیکن واقعات

جسب ذمل ہیں:

- ہوقر بظہ رتبہ میں بنونفیر سے کم تھے، یعنی بنونفیر کا کوئی آ دمی قریظہ کے کسی آ دمی گوتل کر دیتا تو اس کو صرف آ دھا خون بہا دیتا پڑتا بخلاف اس کے بنوقر بظہ پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ آ تخضرت منافیق کے سرف قریظہ پر بیا حسان کیا کہ ان کا درجہ بنونفیر کے برابر کر دیا۔
  - 🛭 🧻 تخضرت مَالطَّيْمَ نے بنونضير کی جلاوطنی کے وقت بنوقر بظہ سے دوبارہ تجدیدِ معاہدہ کی۔
    - باوجودان باتوں کے عہد شکنی کی اور جنگ احز اب میں شریک ہوئے۔
  - از واج مطہرات ٹڑائٹٹ قلعہ میں حفاظت کے لئے بھیج دی گئیتھیں،ان پر جملہ کرنا چاہا۔
- © جی بن اخطب جو بغاوت کے جرم میں جلاوطن کر دیا گیا تھا جس نے تمام عرب کو برا فیجنتہ کر کے جنگ معدد عزیک پر تھی ہیں کی میں میں تاریخ میں تنقیق کے سرون تاریخ کے بیانتہ

احزاب قائم کردی تھی ،اس کواپنے ساتھ لائے جوآتشِ جنگ کے اشتعال کا دیباچہ تھا۔

- 🀞 پیدونول عبارتیں این مشام (غزوو دبی قریظه ، ج۲م ،۱۷۱) میں ہیں ،طبری ، ج۳ ،س،۱۳۴ امیں بھی قریباً یکی الفاظ میں۔ ،
- 🕸 بلاذری مطبوعه یورپ ۳۲۰ (بیروایت میصنف ابن ابی شبیه، کتاب المغازی، باب بنی قریظهٔ 🖈 بیمی مذکور سے،، چ۱۲۰ مین ۲۵۰، و ارالسلفیه عیندگی بازار (س)
  - 🦚 ابو داود، كتاب الديات، باب النفس بالنفس:٩٤٤٤\_(س)



ان حالات کے ساتھ بنوقر بظہ کے ساتھ اور کیا سلوک کیا جا سکتا تھا۔

یہ پھی کھوظ رکھنا چاہیے کہ عرب میں محالفت کا معاہدہ اخوت حقیق کے برابرتھا۔ بنو قریظہ انصار کے حلیف تھے اور اس بنا پرتمام انصار (اوس ) نے ان کی نہایت الحاح کے ساتھ سفارش کی ۔ حضرت سعد بن معاذ رخات کئی موت و اوس کے سردار تھے۔ وہ سخت کشکش میں تھے۔ ان کے حلیفوں کی موت و حیات کا مسلم تھا جن کی جمایت پرکل انصار (اوس) مصر تھے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رخات کی انصار (اوس) مصر تھے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رخات کی انصار اوس کے اور کیا کر سکتے تھے؟

مقتولین کی تعداد دیگرار باب سیر نے ۲۰۰ سے زائد بیان کی ہے لیکن صحاح میں ۲۰۰ ہے۔ان میں

- صرف ایک عورت تھی اور وہ اس نصاص میں ماری گئتھی کہ اس نے قلعہ پر سے ایک پھر گر اکر ایک مسلمان 🎁
- (خلاد) کوتل کردیا تھا۔اس عورت نے جس جرأت اور دلیری سے جان دی سنن ابی داؤ دمیں حسب ذیل 🗱 حیرت انگیز طریقہ سے مذکور ہے:

اس کومعلوم ہو چکا تھا کہ مقتولین کی فہرست میں اس کا نام بھی ہے۔ قبل گاہ میں مجرم آتے اور عدم کو روانہ ہوتے جاتے جاتے جے۔ ایک ایک کا نام پکارا جارہا تھا اور یہ ہوش رہا صدابار باراس کے کا نوں میں آتی تھی لیکن وہ بے تکلف حضرت عائشہ ڈٹائٹ سے باتیں کرتی جاتی اور بات بات پر ہنستی جاتی تھی۔ وفعتاً قاتل نے ایک وہ بے تکلف اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹ نے پوچھا: کہاں؟ بولی: میں نے ایک جرم کیا تھا اس کی سز الٹھانے جاتی ہوں، خوثی خوثی قبل گاہ میں آئی اور تلوار کے نیچے سرر کھ دیا۔

حضرت عائشہ وُٹائٹنا جب اس واقعہ کو بیان کرتی تھیں تو نہایت جیرت کے لہجہ میں بیان کرتی تھیں ۔ ریجانہ کا غلط واقعہ

متعددارباب سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت مَنْ النَّیْمِ نے قریظہ کے قیدیوں میں سے ایک یہودی عورت جس کا نام ریحانہ تھا،اس کی نبیت تھم دیا کہ الگ کر لی جائے اور پھر چندروز کے بعداس کوا ہے جم میں داخل کر لیا۔ چنانچے جن مورضین نے لکھا ہے کہ آنخضرت مَنْ النَّیْمِ اونڈیوں سے بھی متمتع ہوتے تھے۔انہوں نے دو مثالیں پیش کی ہیں، ایک یہی ریحانہ اور دوسری ماریۃ بطیعہ میسائی مؤرخوں نے اس واقعہ کوچچ قرار دے کر مثالیں پیش کی ہیں، ایک یہی ریحانہ اور دوسری ماریۃ بطعن آمیز الفاظ میں لکھتا ہے کہ ' بانی اسلام جب نہایت نا گوارصورت میں دکھایا ہے۔ایک مؤرخ نہایت طعن آمیز الفاظ میں لکھتا ہے کہ ' بانی اسلام جب سات سومقولین کی لاشوں کے ترمیخ کا تماشا دیکھے چکا تو گھر پر آ کر تفریخ خاطر کے لئے ۔۔۔۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرے سے بیواقعہ ہی غلط ہے۔

ریحانہ کے حرم میں داخل ہونے کی جس قدر روایتیں ہیں سب واقدی یا ابن اسحاق سے ماخوذ ہیں لیکن واقدی نے بتقریح بیان کیا ہے کہ آنمخضرت مُثَاثِیَّا نے ان سے نکاح کیا تھا، ابن سعد نے واقدی

雄 ابن هشام، غزوهٔ بنی قریظة، ج۲، ص:۱۷۲ 🌣 ابوداود، کتاب الجهاد، باب فی قتل النساء: ۲۲۷۱ ــ (س)ــ

كى جوروايت فقل كى ب،اس مين خودر يحاندك بدالفاظفل ك مين:

فاعتقنی و تزوج ہی۔ '' پھرآ تخضرت مَنْ لَیْتُمْ نے بھوکوآ زاد کر دیااور مجھ نکاح کرلیا۔'' حافظ ابن حجرنے اصابہ میں محمد بن الحن کی تاریخ مدینہ سے جوروایت نقل کی ہے، اس کے بیالفاظ میں:

وكانت ريحانة القرظية زوج النبي الله تسكنه

''اورریحانہ قرظیہ جوآ تخضرت مُنَّ ﷺ کی زوجہ (محترم) تھیں اس مکان میں رہتی تھیں۔'' حافظ ابن مندہ کی کتاب (طبقات الصحابہ) تمام محدثین مابعد کا ماخذہے، اس میں بیالفاظ ہیں:

واستسرى ريحانة من بنى قريظة ثم اعتقها فلحقت باهلها واحتجبت وهي عند اهلها

''ریجانه کوگرفتار کیااور پھر آ زاد کردیا تو وہ اپنے خاندان میں چلی گئیں اور وہیں پردہ نشین ہوکر رہیں۔''

**حافظ ابن جراس عبارت كوفقل كرك لكصة بين وهذه فائدة جليلة اغفلها ابن الاثير** 

حافظ ابن مندہ کی عبارت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت مُٹاٹِٹیِّم نے ان کوآ زاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان میں جا کر بیویوں کی طرح پر دہ نشین ہوکرر ہیں ۔

ہمارےنز دیکے محقق واقعہ یہی ہےاوراگر یہی مان لیا جائے کہوہ حرم نبوی میں آئیں ،تب بھی قطعاُوہ معکوحات میں تھیں ،کنیز نتھیں ۔ 🗱

حضرت زینب طالغنا سے نکاح ۵ ھ

اس سال آنخضرت منظیم نے حضرت نبینب ڈاٹھنا سے نکاح کیا۔ نکاح ایک معمولی بات ہے اوراس کی تفصیل کا موقع از واج مطہرات بخالفُنْ کاعنوان ہے لیکن اس واقعہ میں ایسے حالات جمع ہو گئے جنہوں نے مخالفین کے نزدیک اس کوایک مہتم بالشان مسلہ بنادیا۔ عیسائی مؤرخوں نے اس واقعہ کونہایت آب ورنگ سے کھاہے اور آنخضرت سَالیمیم کی تنقیص وکت چینی (السعیاذ باللہ) کے لئے ان کے نزدیک اورکوئی واقعہ بکار

رساؤل المنظم ال

و کان رسول اللَّه مُشِيَّةٌ اراد ان يزوجها زيد بن حارثة مولاه فکرهت ذلك. الله مُشَيِّةٌ اراد ان يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك. الله مُشَيِّةً في ان كانكاح الله غلام زيد ہے كردينا چاہاتو انہوں نے ناپندكيا۔ ' ليكن بالآخرآ مخضرت مَثَّاتِیْنِمْ كَلْمِیل ارشاد کے لحاظ ہے راضی ہوگئیں، قریباً ایک سال تک حضرت زید بنائی بال میں میشہ شکررنجی (معمولی رنجش) رہتی تھی یہاں تک كه زید نے آمخضرت مَثَّاتِیْنِمْ كی خدمت میں آكرشكايت كی اوران كوطلاق دینی چاہی۔

جاء زيد بن حارثة فقال يارسول الله ان زينب اشتد على لسانها، وانا اريد ان اطلقها\_

''زید آنخضرت سَکَاتِیْنِمْ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب ڈیٹھٹا مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کوطلا ت دینا جا ہتا ہوں ۔''

لىكن آنخضرت مَنْ اللَّيْنَ المَاران كو مجهاتے تھے كەطلاق نددىن، قرآن مجيدين ہے: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٱنْعَمَاللهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله

(٣٧/ الاحزاب:٣٧)

"اورجبكة الشخف سے جس پراللہ نے اور تم نے احسان كيا تھا يہ كہتے تھے كہ اپنى بيوى كو زكاح ميں كئے رہواور اللہ سے خوف كرو\_"

لیکن کسی طرح صحبت برآ نہ ہو سکے اور آخر حضرت زید مڑا ٹھٹا نے ان کو طلاق دے دی، حضرت زیند مڑا ٹھٹا آنخضرت مٹا ٹیٹا فرمانے سے انہوں نے بیدشتہ منظور کر لیا تھاجوان کے نزدیک ان کے خلاف شان تھا۔ لیکن آنخضرت مٹا ٹیٹا ہو مساوات اسلامی تائم کرنا چاہتے تھاس میں آزادو غلام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ بہر حال جب وہ مطلقہ ہو گئی تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لئے خودان سے نکاح کر لینا چاہا۔ لیکن عرب میں اس وقت تک مشمئی اصلی میٹے کے اس

<sup>🦚</sup> فتح الباري، تفسير سورة احزاب، بحواله ابن ابي حاتم، ج٨، ص:٣٠ ٤\_

<sup>🕏</sup> فتح الباري، تفسير سورة احزاب، بحواله روايت عبدالرزاق از معمر ازقتادة، ج٨، ص:٤٠٣ـ

برابر سمجھا جاتا تھا۔اس لئے عام لوگوں کے خیال ہے آپ تامل فرماتے تھے۔ چونکہ پیچف جاہلیت کی رسم تھی اوراس کامٹانامقصود تھا،اس لئے بہ آیت نازل ہوئی:

﴿ وَتُخْفِيٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْفَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ ٱ حَقُّ أَنْ تَغْشُهُ ۗ ﴾

(٣٧/ الاحزاب:٣٧)

''اورتم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہوجس کواللہ ظاہر کر دینے والا ہے اورتم لوگوں سے ڈرتے ہوصالانکہ ڈرنااللہ سے جا ہے۔''

غرض آپ منگائی نظیم نے حضرت زیبنب دلائی سے نکاح کرلیا اور جاہلیت کی ایک قدیم رسم کہ عنبیٰ اصلی جیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی۔اس پر منافقوں اور بدگویوں نے بہت طعنے دیئے ایکن امرحق کے اجرامیں مطاعن کا آماج گاہ بنالازی ہے۔

واقعہ کی اصلی اور سادہ حقیقت بیتی ، خالفوں نے اس واقعہ کوجس طرح بیان کیا ہے گوسرتا پا کذب وافتر ا ہے کیکن ہم کوشلیم کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے رنگ آرائی کے لئے سابی ہمارے بی ہاں سے مستعار لی ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ایک وفعہ آنخضرت مَنْ اللَّيْئِمَ زيد شالِنْئِوَ سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے۔ زید شالٹیوُ نہ تھے، نینب فِراہ ہُنا کپڑے پہن رہی تھیں، اس حالت میں آنخضرت مَنْ اللّٰئِیمَ نے ان کود کیولیا اور بیہ الفاظ کہتے ہوئے باہرنگل آئے:

سبِحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب.

'' پاک ہےاللہ برتر ، پاک ہے وہ اللہ جودلوں کو پھیر دیتا ہے۔''

حضرت زیدکو بیر حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آنخضرت مَنَّ الْیَامِ کی خدمت میں عرض کی کہ ندیب وَالْیَا اُکْراَ پکولیات دیدوں۔

میں نے یہ بہودہ روایت اپنے دل پر تخت جبر کر کے نقل کی ہے۔ ' نقلِ کفر کفر نہ باشد۔'' یہی روایت ہے جوعیسائی مؤرخوں کا مایئہ استناد ہے ۔لیکن ان غریبوں کو یہ معلوم نہیں کہ اصول فن کے لحاظ ہے میدروایت کس پاید کی ہے۔مؤرخ طبری نے میروایت واقد کی کے ذریعہ نقل کی ہے جومشہور کذ اب اور دروغ گو ہے اور جس کا مقصدا س قسم کی بیہودہ روایتوں ہے میتھا کہ عباسیوں کی عیش پرسی کے لئے سند ہاتھ آئے۔ طبری کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس قسم کی بیہودہ روایتین نقل کی بیں ۔لیکن محد ثین نے ان کو اس

طبری کے علاوہ اور تولوں نے بھی اس مم می ہیہودہ رواییس کس می ہیں۔ بین محدین کے ان تواک قابل نہیں سمجھا کہ ان سے تعرض کیا جائے۔ حافظ ابن حجر میں پیشند سخت روایت پرست ہیں، تاہم فتح الباری

(ج ۸ مِس: ۴۰ مِس) (سورہَ احزاب کی تفسیر ) میں جہاں اس واقعہ ہے بحث کی ہے لکھتے ہیں: .

ووردت اثار أخرى اخرجها ابن ابى حاتم والطبرى ونقلها كثيرًا من

<sup>🕻</sup> تاریخ طبری،آغاز واقعات۵ه چ۳ پس:۱۴۶۱

مِينَا بِمُوْالَّذِينِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

المفسرين لاينبغي التشاغل بها

''اور بہت ی روایتی آئی ہیں جن کو ابن ابی حاتم اور طبری نے روایت کیا ہے اور اکثر مفسرین نے ان کُوقل کردیا ہے ،ان روایتوں میں مشغول نہ ہونا چاہیے ''

عافظ ابن كثير جومشهورمحدثين مين مين ، اپن تفسير مين لكھتے مين:

ذكر ابن ابى حاتم وابن جرير ههنا اثارًا عن بعض السلف احببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها وقدروى الامام احمدههنا ايضًا من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن انس فيه غرابة تركنا سياقه ايضًا.

''ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے اس موقع پر بعض اسلاف سے چندروایتیں نقل کی ہیں جن کوہم اس لئے نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں اور امام احمد نے بھی اس واقعہ کے متعلق انس ڈالٹٹیڈ سے ایک روایت نقل کی ہے جوغریب ہے، ہم نے اس کا ذکر بھی چھوڑ دیا ہے۔''

حقیقت بہ ہے کہ اس وقت منافقوں کا بہت زورتھا۔حضرت عائشہ ہل خیا پرلوگوں نے جوتہت لگائی،
وہ بھی اس سال کا واقعہ ہے۔ منافقین ان خبروں کو اس طرح پھیلاتے تھے کہ بچہ بچہ کی زبان پر چڑھ جاتی تھیں،
یہاں تک کہ حضرت عائشہ ہل خیا خیا گئی کی تہمت میں خود چند مسلمان بھی آلودہ ہو گئے جن کو شریعت کے موافق قذف
یہاں تک کہ حضرت عائشہ ہل خیا جو بچی بھی غیر مختاط کتابوں میں باقی رہ گئیں لیکن وہ محدثین جن کا معیار تحقیق
کی سزادی گئی۔ بہی روایت کے حاکمانِ مجاز ہیں، مثل امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، ان کے ہاں ان روایتوں کا
مذکرتک نہیں آتا۔

#### واقعات متفرقه ۵ ھ

(اس سال کی تاریخ نم بھی میں سب سے اہم واقعات عورتوں کے متعلق متعددا حکام اصلاحی کا نزول ہے۔ اب تک مسلمان عورتیں عام جاہلا نہ طریق سے چلتی پھرتی تھیں اور اس قسم کے لباس وزیور پہنتی تھیں۔ اب تکم ہوا کہ شریف عورتیں گھر سے نکلیں تو ایک بڑی چا در اوڑھ کر گھونگھٹ ڈکال لیا کریں جس سے منہ بھی حجب جائے ، آنچل سینہ پرڈال کرچلیں، پاؤں جھٹک جھٹک کرنہ چلیں، پردہ کی اوٹ سے بولیں ۔ تصنع اور بناؤکی بولی نہ بولیں ، از واج مطہرات بڑا آئی تا کے لئے غیر مردوں کے سامنے آنا قطعا ممنوع ہوا۔

منہ بو لے لڑ کے کی بیوی سے جاہلیت میں بیاہ ناجائز تھا۔اس رسم کی اصلاح بھی اس سال ہوئی۔ زنا کی سزا سوکوڑ ہے بھی اس سال نازل ہوئی ،عفیف عورتوں پر الزام لگانا جاہلیت کا ایک معمولی فعل تھا اور ان کمزوروں کے پاس اس تملہ کے روکنے کے لئے کوئی قانونی سپر نہتھی۔اس سال' حدِّ قذف' نازل ہوئی جس

🕻 تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورة احزاب، ج۳، ص: ٤٩١، مصر، ١٩٣٧۔

کی رو سے بغیر شہادت کے تنہا اتہام جرم قرار دیا گیا، بصورت عدم وجو دِشہادت لعان کا طریقہ بتایا گیا، یعنی زن وشود ونوں اپنی سچائی اور فریق ٹانی کی دروغ گوئی کا بحلف اظہار کریں اور اس کے بعد ان میں تفرقه کردیا جائے۔ 4

عرب میں ایک قتم کی طلاق جاری تھی، جس کو'' ظہار'' کہتے ہیں۔اس سال اس قتم کی طلاق غیر موثر قرار دی گئی اور اس کے لئے کفارہ مقرر کیا گیا۔ پانی نہ ملنے کی حالت میں تیم کی مشروعیت بھی اسی سال کا تھم ہے۔ بروایت صححه نماز خوف کا تھم قرآن مجید میں اسی سال نازل ہوا، جس کی تفصیل مناسب موقع پرآئے گی)۔

بخاری، کتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث: ٥٢٥ و سيرت گازرونی قلمی، ابوداود، کتاب السطلاق، باب فی اللعان: ٢٠٣٠ من ۲۲۵۳ يترفتح الباری، ج ٢، ص: ٢٠١ و يکهنا چا ہيے، بيتمام احکام مورة لور ميں بتم يہ ١٠٤ و يکهنا چا ہيے، بيتمام احکام مورة لور ميں بتم يہ داقعة افک ۵ هيئن نازل ہوئے۔



### سلىج صلىح حديد بيدو بيعت رضوان ندق ماسا م

ذوقعده ستبطي

مکمعظمہ سے ایک میل کے فاصلہ پرایک کنواں ہے جس کو حدید ہیں گئے ہیں۔ گاؤں بھی اس کنو کیں کے نام سے مشہور ہوگیا۔ چونکہ معاہد وصلح یہیں لکھا گیا ،اس لئے اس واقعہ کوسلے حدید ہیہے ہیں۔

تاریخِ اسلام میں بیہ واقعہ نہایت اہم لینیٰ اسلام کی تمام آیندہ کامیابیوں کا دیباچہ ہے اور اس بنا پر باوجوداس کے کہوہ صرف ایک صلح کامعاہدہ تھا اور صلح بھی بظاہر مغلوبانہ تھی، تاہم اللہ نے قرآن مجید میں اس کو فتح کالقب دیا ہے۔

کعبداسلام کا اصلی مرکز تھا۔ اسلام کی بنیا دحضرت ابراہیم عَلِیْتَلِا نے قائم کی تھی اور پیلقب اسلام بھی انہی کی ایجاد ہے:

﴿ هُوَسَتِّكُمُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

"ابراہیم (عَلِیْلِاً) ہی ہیں جس نے تمہارانام مسلمان رکھا۔"

رسول الله مَنْ ﷺ كو جوشر يعت ملى تقى وه كو ئى نئى شريعت نەتقى بلكە وې ابرا جىپى شريعت تقى \_

﴿ مِلَّةَ أَبِيِّكُمُ إِبُرُهِيْمَ ۗ ﴾ (٢٢/ الحج-٧٨)

"" تمهارے باب ابراہیم عَلَیْلِا کاندہب۔"

زمانہ کے امتداد سے گوا نہی کی اولاد بت پرست بن گئ تھی تا ہم کعبہ جوابرا ہیں یادگار تھا عرب کا قبلہ گاو عام تھا۔ تمام عرب اس کو اپنامشتر کی وریڈ آ بائی سجھتا تھا۔ ندصرف وہ لوگ جو حضر نے ابراہیم علیتیا کے خاندان سے تھے، بلکہ وہ بھی جو قحطانی تھے اور جن کا سلسلے نسب اس خاندان سے اللّٰہ تھا۔ عرب کے قبائل سال بھر آ پس میں لڑتے رہے تھے اور یہی غارت گریاں ان کی بقائے زندگی کا ذریعہ تھیں۔ کیونکہ ان کی معاش بھی اسی بر مخصر تھی۔ تا ہم چارمہینے تک جو اشہر مرم کہ لائے تھے تمام لڑا کیں بند ہوجا تیں اور قبائل عرب دور دور دور سے سفر کر کے آتے اور اس قبلہ گاو عام میں عبادت اور عقیدت کے رسوم بجالاتے تھے۔ وہ قبائل جن میں سے ایک دوسر سے کے خون کے پیاسے ہوتے ، کیجا جمع نظر آتے تھے اور شرر شکر ہوکر ملتے تھے، گویا بھائی بھائی ہیں کی سے سلمان بہ جبر کے خون کے پیاسے ہوتے ، کیجا جمع نظر آتے تے اور اس نہیں گیا اور نہ جاسکتا تھا کہ کعبہ پران کا بھی کم از کم اسی قدر محبوب وطن تھا۔ مکہ کے دار وہ اس کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کو گونا گوں تعلقات تھے اور وہ ان کا قد مم اور محبوب وطن تھا۔ مکہ کیا داکہ کے بیانس تھی جو ہروقت ان کے کلیج میں تھنگی رہتی تھی ہے حضرت بلال بڑائین کے میں اس

قدرستائ كئے تھا ہم ان كوجب مكه يادا تا توروتے تصاور بكار كريا شعار پڑھتے تھے:

''آه! کیا پیر بھی وہ دائ آسکتا ہے کہ میں مکد کی وادی میں ایک رات بسر کرول اور میرے پاس اذخراور جلیل ہول، اور کیاوہ دن بھی ہوگا کہ میں مجنۃ کے چشمہ پراتروں اور شامہ وطفیل مجھ کود کھائی دیں۔'' الالیت شعری هل ابیتن لیلة بواد وحولی اذخروجلیل وهل اردن یوما میاه مجنة وهل یبدون لی شامة وطفیل

ا کثر مہاجرین جان بچا کرنگل آئے ،لیکن خاندان اور بال بیچے وہیں رہ گئے تھے۔

اسلام کے فرائفن چہارگانہ میں جج کعبدایک رکن اعظم ہے۔غرض مختلف اسباب سے آنخضرت مَنَا ﷺ کے مکم معظمہ کا ارادہ کیا اور اس غرض سے کہ قریش کو کئی اور احتمال نہ ہو۔ عمرہ اللہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لئے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کرنہ آئے ،صرف تلوار جوعرب میں سفر کا ضروری آلہ سمجھی جاتی تھی یاس رکھ لی جائے ،اس میں بھی بیشرط ہے کہ نیام میں بندہو۔

چونکہ مہاجرین عموماً اورا کثر انصاراس سعادت کے منتظر تھے۔ ۲۰۰۰ اشخص اس سفر میں ہمر کا ب ہوئے ، مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیس ادا ہو گئیں یعنی قربانی کے اونٹ ساتھ تھے۔ان کی گرونوں میں قربانی کی علامت کے طور پرلو ہے کے نعل لگادیے گئے ۔

احتیاط کے لئے قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کومعلوم نہ تھا پہلے بھیج ویا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ عُسفان کے قریب پہنچا اس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے تمام قبائل (احابیش) کو یکجا کرکے کہد دیا ہے کہ محمد شاہیے تا کہ میں بھی نہیں آ سکتے۔

غرض قریش نے بڑے زور وشور سے مقابلہ کی تیاری کی۔ قبائلِ متحدہ کے پاس پیغام بھیجا اور جمعیت عظیم کیر آئے۔ مکہ سے باہر بلدح ایک مقام پر فوجیس فراہم ہوئیں، خالد بن ولید جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے دوسوسوار لیکر جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا مقدمۃ انجیش کے طور پر آگے بڑھے اور غمیم تک پہنچ جورا بغ اور جحفہ کے درمیان ہے۔

آ نخضرت مَنَّ الْقَيْمُ نِهُ مِنْ اللهُ عَنْ الدَّوطَلِيعِهِ بِهَ اوروه مِقَاعُم مِم تَكَ آ گئے ہیں،اس لئے کتر اکر داہنی طرف ہے چلو۔' فوج اسلام جب عُمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی گرداڑتی نظر آئی ،وہ گھوڑااڑاتے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ لشکرِ اسلام عُمیم تک آگیا۔ آنخضرت سَنَّ اللَّهُ آ گے بڑھے اور حدیبید میں پہنچ کرمقام کیا یہاں پانی کی قلت تھی۔ایک کنواں تھاوہ پہلے ہی آ مدمیں خالی ہوگیا لیکن اعجاز نبوی ہے اس میں اس قدریانی آگیا کہ سب سیراب ہوگئے۔

<sup>🖈</sup> باشعار مي بخاري مين بحى فدكور بين، كتاب مناقب الانصار ، باب مقدم النبي مختفية واصحابه المدينة: ٣٩٢٦ ـ (٧)

<sup>🥸</sup> وساق معه الهدى واحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه (ابن هشام، ج٢، ص:٢١)

نِينَايْرَةُ النَّبِيِّيُّ الْمُرْبِيِّينَ ﴾ ﴿ \$ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قبیلیهٔ خزاعہ نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا تھالیکن اسلام کے حلیف اور راز دار تھے۔قریش اور عام کفاراسلام کے خلاف جومنصوبے بناتے وہ ہمیشہ آنخضرت مَنَّاتِیْنِم کواس ہےمطلع کردیا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن ورقاتھ ( فتح کمہ میں اسلام لائے ) ان کوآ مخضرت مَثَاثِیَّ کِلْم کاتشریف لا نامعلوم ہوا تو چند آ دمی ساتھ لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کے قریش کی فوجوں کا سلاب آرہا ہے، وہ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كُوكُوبِ مِين مَدْجانِ وين كُي ، آنخضرت مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي مايا: "قريش سے جاكر كہدو كه جم عمره 🏚 کی غرض سے آئے ہیں اڑنامقصور نہیں۔ جنگ نے قریش کی حالت زار کر دی ہے۔اوران کو بخت نقصان پہنچا ہے۔ان کے لئے بہتر ہوگا کہ ایک مدت معین کے لئے سلح کرلیں اور جھے کوعرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔اس پر بھی اگر وہ راضی نہیں تو اس اللہ کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہوجائے اوراللہ کو جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔''بدیل نے جا کر قریش ہے کہا کہ میں محمد منافیظ کے پاس سے پیغام لے کرآیا ہوں اجازت دوتو کہوں۔ چند شریر بول اٹھے کہ ہم کومحمد مَثَاثِیْمُ کے پیغام سننے کی ضرورت نہیں کیکن بنجیدہ لوگوں نے اجازت دی۔ بدیل نے آنخضرت مَنْ ﷺ کی شرطیں چیش کیں۔عروہ بن مسعودْ ثقفی نے اٹھ کرکہا۔ کیوں قریش! کیامیں تمہاراباپ اورتم میرے بیچنہیں۔''بولے ہاں۔عروہ نے کہا میری نسبت تم کوکوئی بد گمانی تونهیں ،سب نے کہانہیں ،عروہ نے کہا:''اچھا تو مجھ کواجازت دو میں خود جا کر معاملہ طے کروں محد (مَنَا لِیُمَامِ ) نے معقول شرطیں پیش کی ہیں۔' عرض آنخضرت مَنَالِیمَامِ کی خدمت میں آئے قریش کا پیغام سنایا اور کہا جمہ ( سَالِیَّیِمُ ) فرض کرو کہتم نے قریش کا استیصال کر دیا تو کیا اس کی اور بھی کوئی مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کوخود برباد کر دیا ہو؟ اس کے سواا گراڑ ائی کا رخ بدلاتو تمہارے ساتھ جویہ بھیڑ ہے گر دکی طرح اڑ جائے گی۔حضرت ابو بکر ڈالٹنڈ کو اس بد گمانی پر اس قد رغصہ آیا کہ گالی دے کر کہا کہ کیا ہم محمد مثالید کیا کوچھوڑ کر بھاگ جا کمیں گے؟ عروہ نے آنخضرت مَثَاثِیْزِ سے بوچھا: یہکون ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' ابوبکر۔'' عروہ نے کہا: میں ان کی تخت کلامی کا جواب دیتا الیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدلا ابھی تک میں انہیں ا دانہیں کرسکا۔

عروہ آنخضرت منگانی ہے بہت کلفا نہ طریقہ سے گفتگو کر رہا تھا اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے مخاطب کی ڈاڑھی پکڑ لینے ہیں۔ وہ ریش مبارک پربار بار ہاتھ ڈالتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ جوہتھیا ر لگائے آنخضرت منگانی ہے کہ ان 'اپنا ہاتھ ہٹالے لگائے آنخضرت منگانی ہے کہ ان 'اپنا ہاتھ ہٹالے ورنہ یہ ہاتھ برخ ھرکرواپس نہ جاسکے گا' عروہ نے حضرت مغیرہ کو پہچانا اور کہا:''اود غاباز! کیا میں تیری دغابازی عام ہیں تیری دغابازی کے معاملہ میں تیرا کا منہیں کرر ہا ہوں۔'' (حضرت مغیرہ ڈائٹ نے چند آدی قتل کردیے تھے جن کا خون بہا عروہ معیرہ گانگونٹ نے چند آدی قتل کردیے تھے جن کا خون بہا عروہ معیرہ گانگونٹ نے بائد ہوں کے ہیں کر ہا ہوں۔'' حضرت مغیرہ ڈائٹ ہیں۔ لینی اس میں حرم کے باہر میقات سے احرام با کہ ھرکرصرف صفااور مروہ کے درمیان سی اور کعبہ کا طواف کیا جا تا ہے اور بال منڈ دائے یا کتر وائے جاتے ہیں۔ (س

نَيْنَيْقَالَنْيِقَ الْمُعِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

عروہ نے رسول اللہ مَا لَيْتَا کِساتھ صحابہ کی حمرت انگیز عقیدت کا جومنظر دیکھا اس نے اس کے دل پر عجب اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے قیصر و کسر کی و نجاشی کے دربار دیکھے ہیں۔ یہ عقیدت اور وارفگی کہیں نہیں دیکھی ہے مسئی اُنٹی کی بات کرتے ہیں تو سنا ٹا چھا جا تا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا، وہ وضو کرتے ہیں تو یانی جو گر تا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، بلغم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہا تھوں ہیں اور چہرہ اور ہاتھوں میں مل لیتے ہیں۔ ﷺ

چونکہ معاملہ ناتمام رہ گیا۔ آنخضرت منافیقیا نے حضرت خراش بن امیہ بڑافیئا کوقریش کے پاس بھیجا لیکن قریش نے ان کی سواری کے اونٹ کو جو خاص رسول اللہ منافیقیا کی سواری کا تھا مارڈ الا اورخود ان پر بھی مرکز میں منافی ہے کہ میں میں گا

یمی گزرنے والی تھی لیکن قبائل متحدہ کےلوگوں نے بچالیااوروہ کسی طرح جان بچا کر چلے آئے۔ میں قبلش نے ایک متحدہ کے لوگوں نے بچالیااوروہ کسی طرح جان بچا کر چلے آئے۔

اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہولیکن پیلوگ گرفتار کر لئے گئے۔گوییسخت شرارت تھی کیکن رحمت عالم کا دامن عفواس سے زیادہ دستیے تھا۔ آپ نے سب کوچھوڑ دیا اور معانی دے دی، " میں سیر سیر

قرآن مجیدگی اس آیت میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے: 😝

﴿ وَهُوَالَّذِي ۚ كَفَّ اَيْدِيهُمُ عَنَكُمُ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنَ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٤)

'' وہ وہی اللّٰد ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمھا را ہاتھ ان سے روک دیا ، بعد اس کے کہتم کوان پر قابود ہے دیا تھا۔''

#### بيعت رضوان

بالآخرآب منافیز نے نے معدرت کی کہ قریش میں اور مکہ میں میر نے معدرت کی کہ قریش کے بھے کو بہا کہ ایک انہوں نے معدرت کی کہ قریش میر سے خت دشن ہیں اور مکہ میں میر نے بیارے کا ایک شخص بھی نہیں کہ جھے کو بہا سکے ۔ آپ منافیز کم کا کہ قریش میر سے ختان رفیل کے ایک عزیز (ابان بن سعید) کی حمایت میں مکہ گئے اور آنخضرت منافیز کم کا بیغام منابا قریش نے ان کونظر بند کر لیا لیکن عام طور پر پیٹیر مشہور ہوگئی کہ وہ قبل کرڈالے گئے ۔ پیٹر آنخضرت منافیز کم کہ کہ ان کونظر بند کر لیا گئے منان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے ۔ ' یہ کہہ کر آپ نے ایک ببول کے کو پہلے گئے میں ان ومر دونوں کو پہلے کہ میں زن ومر دونوں درخت کے نیچ بیٹھ کر صحابہ رفیل گئے ہے جان شاری کی بیعت لی متمام صحابہ رفیل گئے اسلام کا ایک مہتم بالثان شام کا عہد کیا ۔ بیتار بخ اسلام کا ایک مہتم بالثان واقعہ ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے ۔ سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے ۔

<sup>🏶</sup> بخارى؛ كتاب الشروط، باب الشروطِ في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب:٢٧٣١، ٢٧٣٢(٧)\_

<sup>🥻</sup> ان آیزول کی شان مزول میں بخت اختلاف ہے کیکن زیادہ معتبریمی روایت ہے۔

﴿ لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَالِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْيِهِمْ فَٱنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْعًا قَرِيبًا ﴾ (٨٨/ الفنح:١٨)

''اللهُ مسلمانول سے راضی تھا جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے بینچے بیعت کررہے تھے۔سو اللہ نے جان لیا جو پچھان لوگول کے دلول میں تھا۔تو اللہ نے ان پرتسلی نازل کی اور عاجلانہ فتح دی۔''

لىكىن بعد كومعلوم ہوا كہوہ خبر شيح ن<u>ەتقى</u> ـ

قریش نے سہیل بن عمر و کوسفیر بنا کر بھیجا۔ وہ نہایت نصیح وبلیغ مقرر تھے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو ''خطیبِ قریش'' 🏕 کا خطاب دیا تھا۔ قریش نے ان سے کہد دیا صلح صرف اس شرط ہو سکتی ہے کہ محمد مثل ﷺ اس سال واپس مطلے جا کیں۔

سہبل آنخضرت مَنَّالِقَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح کے شرائط پر گفتگور ہی۔ بالآخر چند شرطوں پرا تفاق ہوا اور آنخضرت مَنَّالِقَیْمُ نے حضرت علی ڈالٹیڈ کو بلاکر تھم دیا کہ معاہدہ کے الفاظ قالم بندکریں۔ حضرت علی ڈالٹیڈ نے عنوان پر ہسُم اللَّهِ الرَّحْمہٰنِ الرَّحِمہٰنِ الرَّحِمُةِ لَكھا۔

عرب كاقد يم طريقة تفاكه خطوط كا ابتدامين إسسيف اللهم "كصفة تف- "بسيم الله والرحمن الرحم كربيا عن الله والله السرة حير السياس بناير سبل بن عمرو نه كها كه بهم الله الرحمن الرحيم كربيا على محمد رسول الله "كصحبا كين المخضرت من التيني في منظور فر ما يا آ كها فقر وقا "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله "كما من المحرد على المناه الله كالفي المحرد على المناه الله كالفي الله كالمناه الله كالفي الله كالفي الله كالفي الله كالفي الله كالفي الله كالفي المحرد على والله الله كالفي الله كالمحرد على والمحرد على والمناه كور المحرد على والمناه كورد المحرد على والمحرد المحرد المحرد والمحرد على المحركة الآراء مباحث بن كيارية على والمحرد على والمحرد والمحرد والمحرد والمحرد على المحرد والمحرد المحرد على المحرد والمحرد المحرد على المحرد والمحرد والمحركة الآراء مباحث بن كيارين حقيقت يهدي كدك المحرد والمحركة الآراء مباحث بن كيار المحرد حقيقت يدم كدك والمحرد والم

ا زرقانی، ج ۲، ص: ۲۲۳ (س) به صحح بخاری کی اس دوایت میں جوسلے حدیبییں ہے حضرت علی والفیز کانام اوران کی گئی کانام اوران کی اس دوایت میں ہے جو کہ کتباب السمنعازی، باب عسرة القضاء: ۲۰۱۱ میں قدکورہے: صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب صلح حدیبیه: ۲۲۹ تا ۲۵۲۱ میں تی برواقع مقول ہے۔

يننابرة النبيتي المنابرة النبيتي المنابرة النبيتي المنابرة النبيتي المنابرة النبيتي المنابرة 
ے گزرتار ہتا ہے تو ناخواندہ تخص بھی اپنے نام کے حرف سے آشنا ہوجاتا ہے۔ اس سے امیت میں فرق نہیں آتا۔ بے شبدا می ہونا آپ کا فخر ہے اورخود قرآن مجید میں بیدوصف شرف دعزت کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔ ﴿ اَلَّانَ مِنْ يَتَنِعُونَ الدَّسُولَ الدَّبِيِّ الْأُمِّقِيِّ ﴾ (٧/ الاعراف: ١٥٧)

شرائط فتحيي

- 🛈 مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔
- اگلےسال آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔
- 🗷 ہتھیارلگا کرند آئیں ،صرف تلوارساتھ لائیں ، و دبھی نیام میں اور نیام بھی جُلبّان (تھیلاوغیرہ) میں۔
- کمہ میں جومسلمان پہلے ہے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جا کیں اورمسلمانوں میں ہے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔
- کافروں پامسلمانوں میں ہے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے کیمن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے گا۔

یں جائے میں ووہ ودہ وہ ان یا جائے ہائے۔ © قبائل عرب کوا ختیار ہوگا کے فریقین میں ہے جس کے ساتھ جا ہیں معاہدہ میں شرنیک :وجا ئیں۔

یشرطیس بظاہر مسلمانوں کے خت خلاف تھیں، اتفاق یہ کہ بین اس وقت جبد معاہدہ کھاجارہ اتھا۔ سہیل کے صاحبزادے (ابو جندل دی افران کے جو اسلام لا چکے سے اور مکہ میں کافروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح کی اذبیتیں دیتے ہے کی حل حرح بھاگر کر پاؤل میں بیڑیاں پنے ہوئے آئے اور سب کے ساسنے گر طرح کی اذبیتیں دیتے ہوئے آئے اور سب کے ساسنے گر برے سہیل نے کہا ''مجور (منافیق کے اصلح کی تعیل کا یہ پہلا موقع ہے اس (ابو جندل ڈوائیق کو کو ایس دیدو۔' آئے خضرت منافیق کے فرمایا:''اچھی معاہدہ قلم بند نہیں ہو چکا۔' سہیل نے کہا:''تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔' آئے خضرت منافیق کے فرمایا:''اچھی معاہدہ قلم بند نہیں ہو چکا۔' سہیل نے کہا:''تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔' آئے خضرت منافیق کے فرمایا:''اچھی معاہدہ قلم بند نہیں رہنے دو۔' سہیل نے نامنظور کیا جندل ڈوائیق کے خدو ت منافیق کے فرمایا:''اچھی معالم ان کو بہیں رہنے دو۔' سہیل نے نامنظور کیا جندل ڈوائیق کو کافروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جسم پرنشان ہے بہم عمل کا چکم کو ساسنے تمام زخم دکھا کے اور کہا، ہراورانِ اسلام! کیا پھر مجھ کو ای عالت میں دیکھنا جا ہے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہراورانِ اسلام! کیا پھر مجھ کو ای عالت میں دیکھنا جا ہے جو کہیں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہوتھ میں دیتے ہو؟ تمام اسلام ان کر بیا آئے ہم کی ایکھنا ہو نے ارشاد فرمایا:'' ہاں ہم حق پر ہیں۔' میں ہم حق پر ہیں۔' کو مشرت عمر شرفیق نے نے ارشاد فرمایا:'' ہاں ہم حق پر ہیں۔' میں میں آئے کہی ہم جی پر ہیں۔' کیا جہ دین میں یہ ذات کیوں گوارا کر ہی؟ آپ منافیق کے نے ارشاد کر ملک نے تو کہا تو ہم دین میں یہ ذات کیوں گوارا کر ہی؟ آپ منافیق کے نے ارساد کو کافروں اور اللہ کے تکم

🗱 بيتمام شرائط كتب سير كےعلاو وصحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحدسه: ٤٦٢٩ تا ٢٦٣ ع ميل هي تين-

سندہ بھالنہ کے اللہ میری مدد کریگا۔' حضرت عمر وٹائٹٹٹ نے کہا: کیا آپ نے بنہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ کعبہ کا فافر مانی نہیں کرسکتا اللہ میری مدد کریگا۔' حضرت عمر وٹائٹٹٹ نے کہا: کیا آپ نے بنہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کریں گے۔' حضرت عمر وٹائٹٹٹٹ اٹھ کر حضرت ابو بکر وٹائٹٹٹٹ نے کہا:''دو اللہ کے بیغیبر عمر وٹائٹٹٹٹ اٹھ کر حضرت ابو بکر وٹائٹٹٹٹ کو اپنی ان گتا خانہ معروضات کا جو بیں جو پھھ کرتے ہیں اللہ کے تعلم سے کرتے ہیں۔'' کا حضرت عمر وٹائٹٹٹٹ کو اپنی ان گتا خانہ معروضات کا جو بیا ختیاری میں ان سے سرز دہو کیس تمام عمر شخت رنج رہا اور اس کے کفارہ کے لئے انہوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی ، غلام آزاد کئے ، بخاری میں اگر چدان اعمال کا ذکر اجمالا ہے لیکن ابن اسحاق نے روزے رکھے، خیرات کی ، غلام آزاد کئے ، بخاری میں اگر چدان اعمال کا ذکر اجمالا ہے لیکن ابن اسحاق نے

اس حالت کو گوارا کرنا گوصحابہ ڈٹائٹٹ کی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا۔ایک طرف (ظاہر میں) اسلام کی تو بین ہے۔ابوجندل بیڑیاں پہنے اسوجان نثاران اسلام ہے۔استغاشہ کرتے ہیں۔سب کے دل جوش سے لبریز بیں اورا گررسول اللہ مثالی کا ذراایما ہوجائے تو تلوار فیصلہ قاطع کے لئے موجود ہے، دوسری طرف معاہدہ پر دستخط ہو بچکے ہیں اورا ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے،رسول اللہ مثالی کی فیم نے ابوجندل جھاٹی تا کی طرف دیکھا اور فرمایا:

یا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا و مخرجًا انا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا و انا لا نغدر بهم فرجا و مغر أور منظوموں كے لئے كوكى راه تكا لے گاسلح اب بوچكى اور بم ان لوگوں سے بدعهدى نہيں كر كتے ۔''

غرض ابوجندل خاتفخذ كواس طرح پابدز نجيرواپس جانا پژا\_

تفصیل سے بیتمام باتیں گنائی ہیں۔

آ مخضرت مَنَّالَةً عِنَّمَ نَعَ كَدَا كَ لُوكَ يَبِينِ قَرَبَانِي كُرِينَ لُوكَ اس قدردل شكستہ تھے كدا يك شخص بھى نہ الشايبال تک كہ جيسا كہ تھے بخارى ميں ہے، تين دفعہ باربار كہنے رہمی ایک شخص آ مادہ نہ ہوا۔ آ مخضرت مَنَّالِيَّا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ

صلح کے بعد تین دن تک آپ مَنْ تَنْتُمْ نے حدیب میں قیام فر مایا ، پھر روانہ ہوئے تو راہ میں یہ سور ہُ اتری۔ ﴿ إِنَّا فَتَخْمَا لَكَ فَتُعَا مُبِينًا ﴾ ( ٤٨ / الفتح: ١ )

雄 صحیح بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجهاد:۲۷۳۲،۲۷۳۲ (س)۔ 🕸 سیرت ابن هشام، ج۲،ص:۲۱٦ ـ 🌣 سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۲۱۷ ـ 🌣 کتاب الشروط: ۲۷۳۱،۲۷۳۱ (س)

تمام سلمان جس چیز کوشکست سمجھتے تھے۔اللہ نے اس کوفتح کہا۔آ مخضرت مَنَّا اَلْمَانِ بَان چیز کوشکست سمجھتے تھے۔اللہ نے اس کو بھا کر فرایا: 'نیہ آیت نازل ہوئی ہے۔' انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ 'نہاں۔' سمجھ مسلم میں ہے کہ حضرت عمر شائن کی ۔اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے۔اب سلح کی وجہ سے آ مہ ورفت شروع ہوئی ، خاندانی اور کشائی کی ۔اب تک مسلمان اور کفار ملہ بند میں آتے ، مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، باتوں شہارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینہ میں آتے ، مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتار ہتا تھا، اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص ،حسن عمل ، نیکوکاری ، پاکیزہ اخلاق کی ایک زندہ تصویرتھا۔ جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھیں ۔ اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف تھنچ آتے تھے۔مؤر خین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ سلح سے لیکر فتح کہ متک اس قدر کثر سے سے لوگ اسلام ہی ای اور عمر و بن عاص بخود کو اسلام ہی ای ان مانہ کی یا دگار ہے۔معاہدہ صلح سے چوا آگ گاوہ (فاتے معر) کا اسلام ہی ای زمانہ کی یا دگار ہے۔معاہدہ صلح بیں یہ جوشر طقی کہ جوسلمان مکہ سے چلاآ گاوہ پھر مکہ کواپس کردیا جائے گا اس میں صرف مردواض شے عورتیں نہ تھیں عورتوں کے متعلق خاص بی آیت اتری

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوَّا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِلْتُ مُعْجِراتٍ فَامْتَعِنُوْهُنَّ \* اَللهُ اَعْلَمُ بِإِيْهَانِهِنَ \* فَإِلَى الْكُفَّارِ \* لاَ هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَجِلُوْنَ لَهُنَّ \* وَلاَ هُمْ يَجِلُوْنَ لَهُنَّ \* وَلاَ هُمْ عَلَيْكُوْ اللهُ وَالْتُوْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُنَ اِذَا الْيَثَمُّوْهُنَّ الْمُؤْمُنَ أَجُورُهُنَّ \* وَلاَ لَهُنَّ \* وَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْكُوْ اللهِ اللهُ وَالْمُؤَافِدِ ﴾ . (17/ الممتحنة: ١٠)

''مسلمانو! جبتمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جائج لو،اللہ ان کے ایمان کو اللہ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے،اب اگرتم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کا فروں کے ہاں واپس نہ سجیجو نہ وہ عورتیں کا فرول کے قابل ہیں۔اور نہ کا فران عورتوں کے قابل ہیں اور ان عورتوں پر ان کو تھے ہو بشر طیکہ ان کے مہر ان کو قابل کے مہر ادا کرواور کا فرہ عورتوں کوایٹے نکاح میں نہ رکھو۔''

جومسلمان مکہ میں مجبوری سے رہ گئے تھے چونکہ کفاران کو بخت تکلیفیں دیتے تھے اس لئے وہ بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے تھے۔سب سے پہلے عتبہ بن اُسید ڈاٹٹٹٹ (ابوبصیر) بھاگ کر مدینہ آئے۔قریش نے آنخضرت مثالیا کی پاس دو شخص بھیج کہ ہمارا آ دمی واپس کردیجئے۔آنخضرت مثالیا کی خضرت مقبہ ڈاٹٹٹٹٹ

الم صحب مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية: ٤٦٣٦ صلح حديبيك واقعات صح بخارى بين نهايت تنصيل عن نوار بين نهايت تنصيل عن نوار بين نوار الم بين نهين بلك كتاب الشروط مين، اس بنا يرار باب ميركي نگاه سے يه واقعات ره مح غزوات مين جست واقعات مين بهم نے ان كو كل اين باتى جزوات مين بشام سے ماخوذ بين -

سِندُوْالْمَدِينَ ﴾ ﴿ وَالْمَدِينَ اللَّهِ وَالْمَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَدِينَ اللَّهِ وَالْمَدِينَ اللَّهِ 312) حصداقل )\_\_\_\_ سے فر مایا:'' کہ واپس جاؤ'' حضرت عتبہ رٹالٹنڈ نے عرض کی کہ کیا آپ مجھے کو کا فروں کے پاس جیجتے ہیں کہ مجھ كوكفر يرمجبوركرين-آپ سَالْهُيَّامِ نِهِ ارشادفر مايا:''الله اس كى كوئى تدبير نكالے گا'' حضرت عتب رقيان مُخامِم جوراُ دو کا فرول کی حراست میں واپس گئے لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کرانہوں نے ایک شخص کوتل کر ڈ الا۔ دوسراشخص جون رہااس نے مدینة كرة مخضرت ما اليام سے شكايت كى ساتھ بى ابوبصير بھى پہنچ اور عرض كى كهة ب نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کوواپس کر دیا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر مدینہ سے چلے گئے اورمقام عیص میں جوسمندر کے کنار ہے ذومردہ گے پاس ہےر ہنااختیار کیا۔ مکہ کے بیکس اور تتم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھ کا ناپیدا ہو گیا ہے تو چوری چھیے بھاگ بھاگ کریباں آنے لگے۔ چند روز کے بعدا چھی خاصی جمعیت ہوگئی اور اب ان لوگوں نے اتی توت حاصل کر لی کے قریش کا کاروانِ تجارت جوشام کوجایا کرتا تھااس کوروک لیتے تھے۔ان حملوں میں جو مال غنیمت مل جاتا تھاوہ ان کی معاش کا سہارا تھا۔ قریش نے مجبور ہوکر آنخضرت سُالیّیم کوکھے بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں اب جو مسلمان جاہے مدینہ جاکرآ باد ہوسکتا ہے۔اس سے تعرض نہ کریں گے آپ نے آ وار ہُ وطن مسلمانوں کولکھ جیجا کہ یہاں چلے آؤ۔ چنانچے ابو جندل اور ان کے ساتھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے اور کاروانِ قریش کا راستہ بدستورکھل گیا۔

مستورات میں ہے ام کلثوم جورئیس مکہ (عقبہ بن ابی معیط ) کی صاحبز ادی تھیں اور مسلمان ہو پھی تھیں مدینہ بجرت کر کے آئیں ،ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور آنخضرت سَلَّ اللَّیْظِمِ سے درخواست کی کہ ان کو واپس دے دیجئے ۔ آپ نے منظور نہیں فر مایا صحابہ میں سے جن لوگوں کی از واج مکہ میں رہ گئی تھیں اور اب تک کا فرتھیں صحابے نے ان کو طلاق دے دی۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> یقصیل اکتفاء کلائل نے خمیس ( ج۲ ہن :۲۳ تا ۱۵ مطبوعہ دہبیہ مصر :۱۲۸۳ھ نے نقل کی ہے۔

# سلاطین کواسلام کی دعوت (آخر) کچھ یا (شروع) <u>کچھ</u>

﴿ أَدُمُ إِلَى سَبِينِ لِرَبِّكَ بِالْكِلَّمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسْنَةِ ﴾ (١٦/ النحل: ١٢٥)

ئیں۔ کے خطوط ارسال فرمائے ۔جولوگ خطوط لیکر گئے اور جن کے نام کے کر گئے ،ان کی تفصیل یہ ہے:

> قیصرِ روم خسر و پر دیزیج کلا داریان عزیزِ مصر نجاثی با دشاهِ بش رؤسائے بمامه رئیس حدو دِشام حارث غسانی

حفرت دحیة کلبی رفیانفیز حفرت عبدالله بن حدافه سبمی رفیانفیز حفرت حاطب بن الی بلتعه رفیانفیز حفرت عمرو بن امیه رفیانفیز حضرت سلیط بن عمر بن عبدهشس رفیانفیز

حضرت شجاع بن وبهب الاسدى ﴿ اللَّهُ مُنْ

اریانیوں نے چند برس پہلے بلادِشام پرحملہ کر کے رومیوں کوشکست دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت ﴿ غُلِبَتِ الموُّومُ ﴾ میں ہے۔ ہرقل نے اس کے انقام کے لئے بڑے سروسامان سے فوجیس تیارکیس اوراریانیوں پرحملہ کر کے ان کو پخت شکست دی تھی۔اس کا شکرانہ اواکرنے کے لئے وہ حمص سے بیت المقدس آیا تھا اوراس شان ہے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمین پرفرش اور فرش پر پھول بچھائے جاتے تھے۔ ﷺ

شام میں عرب کا جو خاندان قیصر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ غسانی خاندان تھا اوراس کا پائے تخت بھرئی تھا جو دمشق کے علاقہ میں ہے اور آج کل حوران کہلاتا ہے۔اس زمانہ میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ دھیے کلبی رہائی ڈائٹوڈ نے آنخضرت مُنائیڈ کا نامہ مبارک پہبیں بصری میں حارث غسانی کولا کر دیا۔اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس میں جھیج دیا۔قیصر کوخط ملاتواس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص کی سکے

ا سيرت ابن هشام ، ج ۲ ، ص: ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ و (تاريخ الخميس بحواله اكتفاء كلاعى ، ج ۲ ، ص: ۳۹ ، ۲۹ ، ۳۹ ) . الح الج طبرى ، ج ۳ ، ص: ۱۵۵۹ '' كُوران بشام (بياب خروج رسول الله مخطط الى الملوك ، ج ۲ ، ص: ۳۹۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ (س) - الجمال مج بخارى سيال الله مخطط بخارى سيال المياري بياب بدء الوحى كيف كان بدء الوحى الوحى الم وكتاب الجهاد ، باب دعاء النبى مطابع الى الاسلام والنبوة : ۲۹۶۱ (س) مين مجمل والعرب حافظ ابن جمرف اور كما بول سياره المياري مين المياري مين المياري المياري مين المياري مين المياري المياري مين المياري مين المياري المياري مين المياري الم

ينىنىۋالنَّبِيُّ 🛠 🛠 📞 ساول ) تولا ؤ۔ا تفاق یہ کہ ابوسفیان تجارِعرب کے ساتھ غز ہ میں مقیم تھے۔قیصر کے آ دمی ان کوغز ہ ہے جا کر لائے۔ قیصرنے بڑے سامان سے در بارمنعقد کیا ،خود تاج شاہی پہن کرتخت پر ببیٹھا تخت کے حیاروں طرف بطارقة تسيس اورر ببان كی صفيل قائم كيل، ابل عرب كی طرف مخاطب ہوكر كہا،تم میں ہے اس مدعی نبوت كا رشته دارکون ہے؟ ابوسفیان نے کہا ''میں '' پھرحسب زیل گفتگو ہوئی: مدعی ُ نبوت کاخاندان کیساہے؟ قيصر ابوسفيان اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ قيصر ابوسفيان اس خاندان میں کوئی مادشاہ بھی گز راہے؟ قيصر ابوسفيان جن لوگول نے بیر فد بہب قبول کیا ہے وہ کمز ورلوگ ہیں یاصاحب اثر؟ قيصر کمز در لوگ ہیں ۔ ابوسفيان اس کے بیروبڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ قيصر بڑھتے جاتے ہیں۔ ابوسفيان بھی تم لوگوں کواس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجریہ ہے؟ قيصر ابوسفيان وہ بھی عہد واقر ارکی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ قيصر ابھی تک تونہیں کی لیکن اب جو نیامعامدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ عہد پر قائم رہتا ہے یا ابوسفيان تم لوگوں نے اس ہے بھی جنگ بھی کی؟ قيصر ابوسفيان بال\_ نتیجهٔ جنگ کیاریا؟ قيصر مجھی ہم غالب آئے اور بھی وہ۔ ابوسفيان وه کیاسکھا تاہے؟ قيصر کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کواللہ کا شریک نہ بنا وُنماز پڑھو، پاک دامنی اختیار ابوسفيان کرو، سچ بولو،صله رخمی کرو \_

النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع النابع ال

اس گفتگو کے بعد قیصر نے مترجم کے ذریعہ سے کہا کہ'' تم نے اس کوشریف النب بتایا، پیغیبر ہمیشہ المجھے خاندانوں سے پیدا ہوتے ہیں تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو ہیں جمحتا کہ بیخا ندانی میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اگر ایسا ہوتا تو ہیں جمحتا کہ بیخا ندانی خیال کا اثر ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تو تحص ہوت نہیں بولا، جو شخص آدمیوں سے جمو نہیں بولا، دہ اللہ پر کیونکر جموف باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے پیروی کی ہے، پیغیبروں کے جمو نہیں بولا، دہ اللہ پر کیونکر جموف باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے پیروی کی ہے، پیغیبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا نہ ہب ترقی کرتا جا تا ہے، سیچ نہ ہوں کہ کہی خال ہے کہ ہو صفاف کی ہوا ہے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ اُس نے ہمی فریب نہیں کیا، پیغیبر بھی فریب نہیں کرتا ہے۔ اگر میر بی قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا کہتے ہو کہ دہ نماز اور تقو کی وعفاف کی ہوا ہے کہتا نہ نے اگر میر بی قدم گاہ تک اس کا قبضہ ہو جائے گا مکت سے ہو کہ دہ نماز اور تقو کی وعفاف کی ہوا ہے کہتا نے خال نہ تھا کہ دہ عرب میں پیدا ہوگا۔ میں اگر وہاں جا محمد کو میضرور خیال تھا کہ ایک پیغیبر آنے والا ہے، لیکن بیر خیال نہ تھا کہ دہ عرب میں پیدا ہوگا۔ میں اگر وہاں جا سکتا تو خوداس کے یاؤں دھوتا۔''

ال گفتگو کے بعد تھم دیا کہ رسول الله من الله عن الله الله عنه فرمان رسالت کے بیالفاظ تھے:

بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبدالله و رسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد! فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يو تك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم الاريسيين ﴿ قُلْ يَأْهُلَ اللَّهُ وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ نَعْبُكَ إِلَّا الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَعْبُكُ إِلَّا الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَعْبُكُ إِلَّا الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَعْبُكُ الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَعْبُكُ الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَعْبُكُ الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَعْفُنُ الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَعْفُنُ المَّهُ الله وَلا نَشْرِكَ بِهِ صَيْئًا وَلا يَتَعْفُلُوا الله وَلا نَشْرِكَ فِي الله وَلا الله وَلا نَشْرِكَ فِي الله وَلا الله وَلا نَشْرِكُ فَيْ الله وَلا نَشْرِكُ وَلا الله وَلا الله وَلا يَتَا مُسْلِمُونَ وَالله وَلا الله وَلا يَعْفَى الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا له الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا له وَلا الله وَلا لا الله وَلا 
(٣/ آل عمران:٦٤)

'دبہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، محمد مثل اللہ کے طرف سے جواللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جوروم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کوسلامتی ہے جو ہدایت کا پیرو ہے اس کے بعد میں بچھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ سلام لا ، تو سلامتی میں رہے گا۔ اللہ بچھ کو دگنا اجرد کا اور اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیرے او پر ہوگا اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آ و جو ہم میں اور تم میں کے اور تم میں اور جم میں ۔ کوئی کو (اللہ کو چھوڑ کر) خدانہ بنائے اور تم نہیں مانے تو گواہ رہو کہ ہم مانے ہیں۔'

قیصرنے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارقہ اور اہل در بار سخت برہم ہو چکے تھے۔ نامہ مبارک

وری گفتگونی بخاری کے متعدد ابواب میں منقول ہے، ابتدائے کتاب میں بھی اور باب الجہاد میں بھی۔ 🕻

رَيْنَا بِوَالْنَبِينِيُّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

کے پڑھے جانے پراور بھی برہم ہوئے۔ بیحالت و مکھ کر قیصر نے اہلِ عرب کو دربار سے اٹھا دیا۔ اور گواس کے دل میں نوراسلام آچکا تھا لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بچھ کررہ گئی، 🗱

خسروپروپز (شهنشاه ایران) کنام جونامه مبارک عبدالله بن حدافه و الله الی کسری عظیم فارس بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی کسری عظیم فارس سلام علی من ابتع الهدی و آمن بالله ورسوله و اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله إلی الناس کافة لینذر من کان حیا اسلم تسلم فان ابیت فعلیك اثم المجوس -

''اللّدرِحمٰن رحیم کے نام سے محمد منگائی آغیر پیغیبری طرف سے کسریٰ (رئیسِ فارس) کے نام، سلام ہےاس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہواور اللّداور پیغیبر پرایمان لائے اور بیگواہی دے کہ اللّه صرف ایک اللّه ہےاور بیکہ اللّه نے مجھوکتمام دنیا کا پیغیبر بنا کر بھیجاہے، تا کہ وہ ہر زندہ خض کواللّہ کا خوف دلا کے تو اسلام قبول کر تو سلامت رہےگا۔ورنہ مجوسیوں کا وبال بھی تیری گردن پر ہوگا۔''

خسرو پرویز بڑی شوکت وشان کا بادشاہ تھا،اس کی سلطنت میں در بارکو جوعظمت وجلال حاصل ہوا بھی نہیں ہوا ہوی ہوا ہوی میں ہوا ہوی نہیں ہوا تھا۔ نامہ نہیں ہوا تھا۔ نامہ مبارک میں پہلے اللہ کا نام تھا۔ خسرو نے اس کواپنی مبارک میں پہلے اللہ کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ منا ہے گئے کا نام تھا۔ خسرو نے اس کواپنی تحقیر مجھا اور بولا کہ میرا غلام ہوکر مجھ کو یوں لکھتا ہے۔' ﷺ پھر نامہ مبارک کو چاک کر ڈ الالیکن چندروز کے بعد خود سلطنت عجم کے پرزے اڑ گئے۔

نظامی نے شیرین خسرومیں داستان مفصل کھی ہے اور اسلامی جوش کے کسی ہے ہم اس کے چندا شعار اس موقع بِنقل کرتے میں:

ز مشرق تـابـه مغرب نام اُوبود نبـوت درجـهـاں مـے كـرد ظاہر دران دوران که گیتی رام اُوبود 🌣 رسولِ مابه حجت سائے قاسِر

منداہن ضبل، صن ہمے ج میں ہے کہ حضرت وجہ بڑائٹوڈ کے ساتھ قیصر نے اپنا ایک سفیر خط کا جواب دے کر خدمت نبوی مثالیقظم میں بھیجا تھا اور سفیر کو نبوت کے چند سوالات بتا دیے تھے۔ اس نے سوالات کو چھے آپ سٹالٹینظم نے جوابات دیے اور آخر بغیر اسلام لاے وہ والیس گیا، کیکن سے حدیث بھی بسی میں ہے کہ قیصر کا خط پڑھنے کے لئے آخضرت مثالیقظ نے دھڑے معاور پر فرائٹوڈ کو باایا اور انہوں نے پڑھ کرسٹایا عالا تکہ وہ اس وقت اسلام بھی نہیں لائے تھے، (جامع کے نزویک حسب تحقیق این جرفتح الباری ج مصن کے وزرقانی ج من ۱۸۸ و ۹۸ ہواقعہ دوسراہے اور اس کے بعد کا ہے اور خود اس حدیث میں تصریح ہے کہ بیتوک کا واقعہ ہے اور غزوہ تبوک فیتم رجب ۹ ھیں چیش آیا ہے اور حضرت معاویہ واٹھٹوڈ اس سے ایک یا دوسال پہلے حدیب یا فتح کمہ میں سلمان ہو بھی تھے گر تبوک میں حزب معاویہ بڑائٹوڈ کی ٹرکت کہیں مذکورنیس بیروایت اس مند کے ساتھ کتاب الاموال ابو عبیدالقاسم بن سلام ص: ۲۵۵ معرہ میں بھی موجود ہے۔ 'س' معاویہ بڑائٹوڈ کی ٹرکت کہیں مذکورنیس بیروایت اس مند کے ساتھ کتاب الاموال ابو عبیدالقاسم بن سلام ص: ۲۵۵ مصرہ میں بھی موجود ہے۔ 'س'

گهر ریگش حکایت بازمی گفت به سركشور صلائر عام درداد به نام بریکے، سطرے نوشتند زبهرنام خسرونامة ساخت بجو شيد از غضب اندام خسرو زگرمن بررگش آتش فشانی نوشتهٔ از محمد ﴿ يَنْ سوئر پرويز تو گفتی سگ گزیده آب رادید که گستاخی که یارد. باچومن شاه نويسدنام خود بالانر نامم بخود اندیشهٔ بدکرد، و بدکرد نه نامه بلكه نام خويشتن را یه رجعت پانے خود راکرد خاکی چراغ آگهان 🏶 را آگهی داشت دعارا داد چوں پروانه پرواز كلاه ازتسارك كسرى درافتاد قلح رانده برافريدون جمشيد

گهر باسنگ خارا رازمی گفت خلائق راز دعوت جام در داد بفرموداز عطا عطرير سرشتند چو از نام نجاشی باز پرداخت چوقاصد عرضه کرد آن نامهٔ نو زتیزی گشت سر مویش سنانی سوا د بر دید روشن سیبت انگیز چوعنوان گاه عالم تاب رادید غرور بادشاهي بردش ازراه كرا زهره كه بااين احترامم رخ ازگرمی چو آتش گاه خود کرد درید آن نامهٔ گردن شکن را فرستاده چودید آن خشم ناکی ازاں آتش که آں دود تھی داشت زگرمی آن چراغ گردن افراز عجم رازآن دعا كسرى درافتاد زسر شاسنشهر كزبيم واميد

🛱 طبری، ج۳، ص: ۱۵۷۲، ۱۵۷۲

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ نامہ مبارک پہنچنے کے بعد خسر و پرویز نے گورنریمن کوجس کا نام' باذان ،
تھا، فر مان بھیجا کہ کسی شخص کو تجاز بھیجو کہ اس نے مدی نبوت کو پکڑ کرمیرے دربار ہیں لائے۔ باذان نے دو
شخصوں کوجن میں سے ایک کا نام بابو بیاوردوسرے کا خرخسر ہ تھا، مدیندروانہ کیا۔ ان دونوں نے بارگاہ رسالت
میں آ کرعوض کی کہ شہنشاہ عالم (کسر کا) نے تم کو بلایا ہے، اگر تعمیل تھم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تنہارے ملک کو
برباد کردے گا۔ آپ مگا ٹیڈیڈ نے فرمایا: ''تم واپس جاؤ اور کہددینا کہ اسلام کی حکومت کسر کی کے پایہ تخت تک
بہنچگی۔'' بھی پیغام پہنچا کریمن میں آ نے تو خبر آئی کہ شیر وید (خسر و پرویز کا بیٹا) نے خسر و پرویز کوئل کرڈ الا۔
سیج گی۔'' بھی پیغام پہنچا کریمن میں آ نے تو خبر آئی کہ شیر وید (خسر و پرویز کا بیٹا) نے خسر و پرویز کوئل کرڈ الا۔
سیج بینے کی ۔'' بھی پیغام پہنچا کہ ہوں کہ آپ مثل اللہ کے جو خط بھیجا تھا، اس کے جواب میں اس نے
سیج بینے کہ دیس گواہی دیتا ہوں کہ آپ مثل فیڈ کے سیج پیغیسر ہیں۔'' حضرت جعفر طیار ڈائٹ ڈو جبحرت
سید بھیجا کہ 'میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مثل نے ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ، این اسحاق نے دوایت
سید بھیجا کہ 'میں بین ارباب علم جانی آ گباں ہے تخضرت منافی نے مراد ہیں 'آگی داشت' بین خبری۔

کی ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کوساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے بھیجا ہمین جہاز سمندر میں ڈوب گیااور بیسفارت ہلاک ہوگئی۔

عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے 9 ھیں وفات پائی۔ ﷺ تخضرت مَنَّا ﷺ مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور بیخبر سن کرآپ نے عائبانداس کے جنازہ کی نماز پڑھائی، اللہ لیکن بیغلط ہے۔ سیجے مسلم میں تصریح ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ آپ مَنَّا ﷺ نے پڑھی وہ بینہ تھا ﷺ (لیکن ابن قیم نے ارباب سیر کی روایت کے اس مکڑا کوراوی کا وہم بتایا ہے)۔ ﷺ

جولوگ بھرت کر کے جس کے تھاں میں حصرت ام حبیبہ وُلِ اُنْهَا (امیر معاویہ کی بہن) بھی تھیں،
ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس لئے آنخضرت مَا اللہ اُنے نہا تھی کولکھ بھیجا کہ ام حبیبہ وُلا اُنہا کو شادی کا پیغام سنا دو اور میرے پاس بھیج دو، نجاشی نے خالد بن سعید بن العاص وُلا اُنٹیا کو مقرر کیا، انہوں نے آنخضرت مَا اللہ کی طرف سے مہرادا کیا آنخضرت مَا اللہ کی طرف سے مہرادا کیا جمضرت مَا اللہ کی طرف سے مہرادا کیا جس کی تعداد چارسواشر فیاں تھیں ۔ نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ وُلا نُنٹا جہاز میں بیٹھ کرروانہ ہو کیں اور مدیند کی بندرگاہ میں اثرین ، آنخضرت مَا اللہ کا منہا تھے۔ اللہ بندرگاہ میں اثرین ، آنخضرت مَا اللہ کا منہا تھے۔ اللہ عالم حبیبہ وُلا نُنٹا ہما کے بعد علی اللہ تام حبیبہ وُلا نُنٹا ہما کو تیا ہما کر تھے تھے۔ اللہ علی میں اثرین ، آنخضرت مَا اللہ کا کم نجاشی کے علاد تام حبیبہ وُلا نُنٹا سے یو چھا کرتے تھے۔ اللہ علیہ علیہ اللہ تام حبیبہ وُلا نُنٹا سے یو چھا کرتے تھے۔ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ کی میں اثرین کی حسالہ کی اللہ کی میں اثرین کی اللہ کی میں اثرین کی میں اگر کی کی میں اثرین کی میں اگر کیا کا کم کی میں اگر کیا گو کو کے میا کہ کی میں اگر کی کی کھر کیا گو کی کی کی کھر کی کھر کی کو کی کا کا کی کھر کی کو کی کی کی کھر کی کو کی کے کو کی کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کو کھر کی کی کی کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کہ کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کہ کے کھر کے کہ کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر

عزیز مصر (مقوقس) کو آپ سَلَ ﷺ نے جو خطاکھا تھا اس کے جواب میں اس نے عربی زبان میں ہیہ خطاکھا:

لـمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك اما بعد فقد قرأت كتابك وفهـمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت ان نبيًا بقى وكنت اظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك وبعثته اليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وكسوة واهديت اليك بغلةً لتركبها والسلام عليك.

لل طبرى، ج٣، ص: ١٥٦٩ على الجنازة ، ٢٠٠٤ على صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبى على البخائة، باب في التكبير على الجنازة ، ٢٠٠٤ على صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبى على النبى ملائح المحاد (س) (حفرت ما مع سرت الموقع برساح الاجهاد، باب كتب النبى على المحاد الله الكفار : ٤٦٠٩ على المدائن قيم في المعاد (س) (حفرت ما مع سرت الموقع برساح الاجار سول الله على المحدد ذالك عبورة النب سرت المقام الله على المحلى فصنى عليه وهو الذي المن المحدد والله اعلم وقد خلط راويه ولم يحميز بين النجاشي الذي كتب اليه يدعوه، يحميز بين النجاشي الذي كتب اليه يدعوه، فهما الثنان وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم ان رسول الله على النجاشي وليس بالذي صلى عليه ) زاد المعاد، ج٢، ص: ٥٥ ذكر هديه في مكاتباته الى الملوك وغيرهم مطبعة معيم مطبعة معيم عليه وهو الذي المديد عليه وهو الله عليه وهو الله عليه وغيرهم مطبعة معيم مطبعة معيم عليه والمدين المدين المدين النجاشي وليس بالذي صلى عليه والمدين المدين الم

<sup>🧔</sup> تاریخ طبری، ج۳، ص: ۱۵۷۰ 🏶 زاد المعاد، ج۲، ص: ۵۷\_

سَنامِةُ النَّبِينَ النَّهِ اللَّهِ ال

''محد بن عبداللہ کے نام مقتوق رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے بعد میں نے آپ منگا تیاؤ کا خط پڑھا اور اس کا مضمون اور مطلب سمجھا مجھ کواس قدر معلوم تھا کہ ایک پیغیبر آنے والے ہیں، لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے، میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور میں اور دولڑکیاں ﷺ بھیجتا ہوں جن کی قبطیوں (مصر کی قوم) میں بہت عزت کی جاتی ہے اور میں آپ سنگا تیاؤ کے لئے کیڑ ااور سوار کی کا ایک فیچ بھیجتا ہوں۔''

باایں ہمہ عزیز مصراسلام نہیں لایا، دولڑ کیاں جو بھیجی تھیں ان میں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جوح م نبوی میں داخل ہوئیں دوسری سیر بین تھیں جوح م نبوی میں داخل ہوئیں دوسری سیر بین تھیں جوح مزت حسان دلا تھئے کے ملک میں آئیں، خچر کانام دلدل تھا جس کا ذکر اکثر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جنگ حنین میں آپ اس پرسوار تھے، جا طبری نے لکھا ہے کہ ماریہ اورسیر بین حقیقی بہنیں تھیں اور حضرت حاطب بن بلتعہ دلا تھئے جن کو آئے خضرت منابی ہے اس خط لے کر بھیجا تھا ان کی تعلیم سے دونوں خاتو نیں خدمت نبوی میں بہنچنے سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھیں، اس لئے آئے خضرت منابی بینے حدیث سے دیکھنے سے دونوں خاتو نیں لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں، اس لئے آئے خضرت منابی بینے نے ماریہ دیکھنے کے دیم میں آئیں۔

حارث غسانی جوحدود شام کارئیس تھا اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے عربوں میں حکومت کرتا تھا خط پڑھ کر برہم ہوااور فوج کو تیاری کا حکم دیا ہمسلمان اس جرم کی پاداش میں ہروقت اس کے حملہ کے منتظر رہتے تھاور آخر موتداور تبوک وغیرہ کی لڑائیاں پیش آئیں )۔ 😝

واقعات متفرقيه ٦ ه خالد بن وليداورعمر وبن العاص والفيُّهُمَّا كااسلام

(حدیبیدی سلح کواللہ نے فتح کہاہے، کین اجسام کی نہیں قلوب کی ،اسلام کواپنی اشاعت کے لئے امن در کارتھا اور دہ اس صلح سے حاصل ہو گیا ، اس صلح کوخو دو تشمن فتح سمجھتے تھے ،قریش اور مسلمانوں میں اب تک جو معرکے ہوئے فوجی حیثیت سے قریش کی صف میں ہر جگہ خالد بن ولید رڈاٹنٹیڈ کا نام ممتاز نظر آتا ہے، جاہلیت

<sup>🐞</sup> ہم نے جار بیکا تر جمدگر کی کیا ہے، عربی میں جاربیاڑ کی کوبھی کہتے ہیں اور لونڈ کی کوبھی ،ار باب سیرت مار پی تبطیہ کولونڈ کی کہتے ہیں، لیکن مقوم نے جولفظ ان کی نسبت لکھا ہے، یعنی کہ''مصریوں میں بڑی عزت ہے'' بیلونڈ یوں کی شان میں استعمال نہیں کئے جاسکتے۔

<sup>🛊</sup> صحيح بخاري، ج٢، كتاب المغازي، غزوة حنين: ٤٣١٧ - 🤹 تاريخ طبري، ج٣، ص: ١٥٩١ ـ

<sup>🗱</sup> زاد المعاد ، ج ۲ ، ص: ۸۹ 🕻 اور جن رؤسائے قبائل اورامرائے عرب کودعوتی خطوط لکھے گئے تھے ان کی تفصیل ووسری جلدے تبلیغی واقعات میں آئے گی۔ ( س )

صاقل صاقل المنافظ الم

صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد رفائفہ نے مکہ سے نکل کر مدینہ کارخ کیا۔ راستہ میں حضرت عمروبن العاص رفائفہ ملے بوچھا: کدھر کا قصد ہے؟ بولے: اسلام لانے جاتا ہوں، آخر کب تک؟ عمروبن العاص نے کہا: ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ دونوں صاحب ایک ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکراسلام سے مشرف ہوئے اللہ اوراب وہ جو ہر جواسلام کی مخالفت میں صرف ہور ہا تھا اسلام کی محبت میں صرف ہونے لگا۔

غز وہ موتہ میں جب حضرت جعفر زید بن حارثه اورعبداللہ بن رواحہ مِنْ اَنْتُمْ کے بعد حضرت خالد مِثْلَقْتُهُ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا تو مسلمان خطرہ سے باہر تھے ،

عہد خلافت میں ایک (خالد طالعُتُونُ ) نے شام کا ملک قیصر سے چیسن لیا اور دوسرا (عمر و بن العاص طالقُتُونُ ) مصر کا فاتح ہوا۔

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

## <u>ے چیبر</u> آخر <u>آج</u>یااوائل <u>سے چ</u>

خیبر غالبًا عبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں بیہ مقام مدینہ منورہ سے آٹھ منزل پر ہے۔ یورپین سیاحوں میں ڈاؤٹی گئ مہینہ تک یہاں ۱۸۷۷ء میں مقیم رہا، اس نے مدینہ سے اس مقام کا فاصلہ ۲۰۰ میں لکھا 44 ہے۔ وہ خلتان جس کے کنارہ پر خیبر ہے، نہایت زر خیز ہے، یہاں یہود نے نہایت مضبوط متعدد قلع بنائے ہے، جن میں سے بعض کے آٹارہ یک باتی ہیں۔

يندازة النبوقي المراقي 
کی خدمت میں عرض کے ، آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رفی تنون کو ۱۳ وی دیمر خیبر کوروانہ کیا ،ان لوگوں نے اسیر سے کہا کہ آنخضرت سی تنون نے ہم کواس لئے بھیجا ہے کہ تم اگر حاضر ہو جاؤ تو خیبر کی حکومت تم کو وے دی جائے ، چنا نچہ وہ ۱۳ وی لے کرخیبر سے نکلا اوراحتیا ط کی بنا پر مخلوط قافلہ اس طرح چلا کہ دودو شخص ہمر کاب چلتے جن میں ایک یہودی اور دوسرا مسلمان ہوتا تھا، قرقرہ بننج کراسیر کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی اس نے ہاتھ بڑھا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رفیاتی کی تلوار چھینی جابی ،انہوں نے کہا:اللہ کے دشمن! بدع ہدی کرنا چا ہتا ہے ، یہ کہہ کرسواری بڑھائی اور جب اُسیر زد پر آگیا تو تلوار ماری کہ اس کی ران کٹ گئی ، وہ گھوڑ ہے گرا، گرتے گرتے کرسواری بڑھائی اور جب اُسیر زد پر آگیا تو تلوار ماری کہ اس کی ران کٹ گئی ، وہ گھوڑ ہے گرا، گرتے گرتے اس نے عبداللہ کو خی کیا ،اب مسلمان چیش دی کرے یہود پر ٹوٹ پڑے نتیج کہ جنگ بیتھا کہ یہود میں ایک کے سواک کوئن نہیں بچا، گھی بیا خیر اور جی یا محرم سے یہ کا واقعہ ہے۔

خیبراب اسلام کاسب سے براحریف اور اسلام کے لئے سب سے زیادہ خطرناک تھا، ان لوگوں نے مکہ جا کر قریش کے ذریعہ سے تمام عرب میں بغاوت کی ایک عالمگیر جنبش پیدا کردی، جس نے واقعہ احزاب میں مرکز اسلام (مدینہ منورہ) کو متزلزل کردیا تھا، یہ کوشش اگر چہنا کام رہی لیکن جودست و بازوکام کررہے تھے میں مرکز اسلام (مدینہ منورہ) کو متزلزل کردیا تھا، یہ کوشش اگر چہنا کام رہی لیکن جودست و بازوکام کررہے تھے جوقبیلہ بن الب بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے جنگ احزاب برپاکرائی تھی ان میں زیادہ بااثر ابن البی احقیق کا خاندان تھا ہو جوقبیلہ بن فضیر سے تھا اور مدینہ سے جلاوطن ہوکر آیا تھا اس نے خیبر کے مشہور قلعہ قبوص پر قبضہ کیا تھا، سلام بن البی احقیق جس کا ذکر ابھی او پر گزر چکا ہے اس خاندان کار کیس تھا، اس کے قبل کے بعد اس کا بھیجا کنانہ بن البی احقیق خاندان کی ریاست پر ممتاز ہوا۔ خیبر کے یہودادھر تو غطفان سے اسلام کے مقابلہ کے لئے سازش کررہے تھے، ادھر مدینہ کے منافقین ان کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے اور ان کو ہمت دلاتے سے کے مسلمان تم سے سر برنہیں ہو سکتے۔

غطفان كاليك قوت ورقبيله بنوفزاره قعاان كوجب بيمعلوم جوا كه خيبروالي آنخضرت مَثَاثَيْرُ الرحمله كرنا

<sup>🐞</sup> بیتمام واقعات ابن سعد، ج۲ جتم اقل جس: ۲۷،۷۲ سے منقول ہیں، بہت ی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن انیس نے خووا بتدا کی اوراسیر بن ِرزام کول کرڈ الاکیکن حیجے واقعہ وہی ہے جوابن سعد سے منقول ہے اور وہی اس معر کہ کی وجہ ہوسکتا ہے۔

<sup>🗱</sup> تاریخ خمیس، (ج۲ م) سام اوا چوں میں گویہ ہے کہ خطفان نے مسلمانوں کے خوف ہے اس کومنظور نہیں کیا تاہم پیڈلا ہر ہے کہ ان کی اس ناطر فعداری ربھروسٹیس کیا جاسکتا تھا۔ (س)

چاہتے ہیں تو وہ خود خیبر میں آئے کہ ہم تمہارے ساتھ شریک ہوکرائریں گے، آنخضرت سَلَ اللَّهُ کو جب بی معلوم ہوا تو آپ نے بینوفزارہ کو خط لکھا کہ ' تم خیبر والوں کی مددسے باز آؤ، خیبر فتح ہوجائے گا تو تم کو بھی حصد دیا جائے گا۔''لیکن بنوفزارہ نے انکارکیا۔

#### ذی قر دمحرم کھ

غطفان کی شرکت جنگ کادیبا چه بیتھا که ذی قردی چراگاہ پر جوآ تخضرت منابینی کی اونینیوں کی چراگاہ تھی۔ (اس قبیلہ کے چند آدمیوں نے بہر داری عبد الرحمٰن بن عین یہ اچھا پہ مارا اور ۱۰ اونینیاں پکڑ کرلے گے، حضرت ابو ذر والٹین کے صاحبزاد ہے کو جوا ونینیوں کی حفاظت پر متعین شخ آل کردیا اور ان کی بیوی کو گرفتار کر کے سے حضرت ابو ذر والٹین کے صاحبزاد ہے کو جوا ونینیوں کی حفاظت کے لے گئے (مسلمانوں نے جب تعاقب کیا تو وہ درہ میں گھس گئے، وہاں) عینیہ بن حصن جوقبائل غطفان کا سپر سالارتھا (ان کی امداد کو موجود تھا) مسلمانوں میں حضرت سلمہ بن الاکوع ایک مشہور قدرانداز صحابی شے سپر سالارتھا (ان کی امداد کو موجود تھا) مسلمانوں میں حضرت سلمہ بن الاکوع ایک مشہور قدرانداز صحابی سے اونٹوں کو پانی بلارہ ہے تھے، حضرت سلمہ والٹین نے داصبا جاہ کا نعروع کئے، حملہ آدر بھاگ نکلے، انہوں نے اونٹوں کو پانی بلارہ ہے تھے، حضرت سلمہ والٹین تھے تیر برسانے شروع کئے، حملہ آدر بھاگ نکلے، انہوں نے تعاقب کیا اور لؤ بحر کر تمام اونٹیاں چھڑ الائے۔ دربار نبوت میں آ کر عرض کی کہ میں دشنوں کو پیاسا چھوڑ آیا ہوں آگرہ اآدی مل جا کی تا ایس جھوڑ آیا ہوں آگرہ اآدی میں والد ملکت فاصح میں آگرہ والوں آئی بیا جائو تو سے کام لور ادام ملکت فاصح میں آگرہ والوں آگرہ کیا جائو کو تھوں کی اور ادام ملکت فاصح میں) '' تابو یا جائز تو خوصے کام لور''

اس واقعہ کے تین دن 🗱 بعد خیبر کی جنگ پیش آئی۔

خیبر کا آغاز اورغز وات کی بذسبت ایک امتیاز خاص رکھتا ہے اورا گر چدار باب سیر کی نظر اس نکتہ پڑئیں پڑی کداس امتیاز کے اسباب کیا تھے؟ تا ہم واقعہ کی حیثیت سے امتیازی امور ان کی زبان ہے بھی بلاقصد نکل

الله يواقع هم البلدان الفظ هناء كى ذيل مين من من من منازى بي بالفاظم الفاظم الله على الله عن من وى مسوسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كانت بنو فزارة مسن قدم على اهل خيبر ليعينوهم فراسلهم رسول الله من الله من الله من على الله من عبر الله من عبر الله من عبر كذا وكذا فأبوا (ج٣، ص: ١٥٢ مصر).

<sup>🗱</sup> بدواقعه بخاری وسلم میں بھی منقول ہے لیکن زیادہ تفصیل ابن سعد (ج۲ جشم اول جن ۵۸) وابن اسحاق ہے لگئی ہے۔



ميك مين،سب سےمقدم بيكه جبآب نيسركا قصَّدكيا تواعلان عام كرديا:

((لا يخرجن معنا الا راغب في الجهاد))

'' ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ آئیں جوطالب جہاد ہوں۔''

اب تک جولا ائیاں وقوع میں آئیں محض دفاعی تھیں۔ یہ بہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے طرز حکومت کی بنیاد قائم ہوئی۔ اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ دعوت ہے۔ اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی سدراہ نہوتو اسلام کونہ تو اس ہے جنگ ہے، نہ اس کے رعایا بنانے کی ضرورت ہے، صرف معاہدہ سلح کافی ہے جس کی بہت می مثالیس اسلام میں موجود جیں لیکن جب کوئی توم خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہواور اس کومنا دینا چاہے تو اسلام کو مدافعت کے لئے تلوار ہاتھ میں لینا پڑتی ہے اور اس کو اپنے زیر اثر رکھنا پڑتا ہے۔ خیبراس قاعدے کے موافق اسلام کا پہلامفتو حد ملک تھا۔

غز دات کے خاتمہ کے بعد یہ بحث بتفصیل آئے گی کہ ایک مدت تک لوگ ﷺ جہاد کو مرب کے قدیم طریقہ کے موافق معاش کا ذریعہ بجھتے رہے اس لڑائی (خیبر) تک بھی یہ غلط بنی رہی۔ یہ پہلاغز وہ ہے جس میں یہ پردہ اٹھا دیا گیا اور اس لئے آنخضرت مُنا ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اس لڑائی میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جن کا مقصد محض جہاد اور اعلائے کلمۃ اللہ ہو۔

غرض آپ غطفان اور یہود کے حملہ کی مدافعت کے لئے مدینہ سے حمرے بھی ہیں سہائ بن عرفطہ عفاری ڈاٹھٹو کو مدینہ کا افسر مقرر کر کے مدینہ سے روانہ ہوئے از واج مطہرات ڈٹاٹوٹ میں سے حضرت ام سلمہ ڈٹاٹھٹا ساتھ تھیں ۔ فوج کی تعداد ۲۰۰ ابھی جن میں ۲۰۰ سوسوار اور باتی پیدل تھاس وقت تک لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا، چھوٹی جھنڈیاں ہوتی تھیں، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ نے تین علم تیار کرائے دو مضرت حباب بن منذر اور سعد بن عبادہ ڈٹاٹھٹا کو عنایت ہوئے اور خاص علم نبوی جس کا پھریر احضرت عامر بن الاکوئ عائشہ ڈٹاٹھٹا کی چا در سے تیار ہوا تھا حضرت علی ڈٹاٹھٹا کو مرحمت ہوا، فوج روانہ ہوئی تو حضرت عامر بن الاکوئ مضہور شاعر تھے یہ دبڑ بڑا ہے ہوئے آگے جا

''اےاللہ!اگرتو ہایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے ﴿ نہ خیرات کرتے ، ندروزے رکھتے ،

اللهم لو لا انت ما اهتدينا ولا تـصدقنا ولا صلينا

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد، ج٢، قسم اول، ص:٧٧ـ

الله يہال الوگ' سے مرادمنا تقين ميں، بيلوگ غزوات ميں محض نغيمت كے لائج ميں شريك ہوتے تھے۔ جہال بخت مقابلہ پيش آئے اور مال غنيمت كے ند ملئے كا كمان ہوتا و ہال غزوات كى شركت ہے كتر اتنے تھے، چنا نچدان ہى وووجو و سے وہ حديد يميں شريك نبيس ہوئے اور اس پرسورة لفتے ميں الله تعالى نے ان پر اپنى تاراضكى طاہر فرمائى اور سيارشاد فرمايا كہ آيندہ فغيمت والے غزوہ ميں بھى وہ شريك ند كئے جائيں۔ اى لئے حضور انور منابط نبي اس موقع پر اعلان فرمايا كہ اس غزوہ ميں بھى وہى شركت كا ارادہ كريں جن كى غرض محض جہادو اعلائے كلمة اللہ بود ونياوكى مال ومتاع نبيعو (زر فانہ و ارز مانے سعد، ماب غذوہ خسد ) (سر)

اعلائے کلمة اللہ بوہ ونیاوی مال و متاع شاہ (زرقانی و ابن سعد، باب غزوہ خیبر) (س)
ابن سعد جزء مغازی، ج۲،ق اول، ص: ۷۷ میں ہماوی الله کی بے صبح و شخص مذکورہ بالاسمی نیس (س)

ہم تھے پرفداہوں،ہم جواحکام ہیں بجالانے ان کومعاف کرد ہےاورہم پرتسلی نازل کر ہم جب فریاد میں یکارے جاتے ہیں تو پہنچے جاتے ہیں اور جب ٹر بھیٹر ہوتو ہم کوٹا بت قدم ركه، لوگوں نے پكاركر بم سے استغاثہ چاہا ہے۔''

فاغفر فداءلك ما اتقينا والقيسن مسكيسنة عملينسا انسا اذا صيح بنا اتينا و ثبست الاقدام ان لا قينسا وببالبصيباح عولوا علينا

پیاشعار سیج مسلم 🗱 و بخاری 🏘 میں نقل کئے ہیں ۔مسندابن حنبل میں بعض اشعار 🌣 زیادہ ہیں ، (پہلے دو

مصرع کسی قدراختلاف کے ساتھ تھے مسلم 🏖 (خیبر) میں بھی ہیں۔

ان الذين قد بغوا علينا جناوكون ني بم پردست درازى كى ہے جب

اذا ارادوا فتنه ابين وهكوكي فتتدبر بإكرناع المح بين توجم ال

ونحن عن فضلك ماستغنينا 🤣 يدر جنبين أورا الدائم تيري عنايت سے بنا زمين -

راہ میں ایک میدان آیا ، محابہ من النزانے تکبیر کے نعرے بلند کئے۔ چونکہ تعلیم ولکتین کاسلسلہ ہروقت جاری رہتا تھااور بات بات میں نکات شریعت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی۔ارشاد ہوا کہ آ ہستہ، کیونکہ کسی مبرےاور

دورازنظر کونبیں پکارر ہے ہو،تم جس کو پکارتے ہووہ تمہارے پاس ہی ہے۔

اس غزوہ میں چندخوا تین بھی اپنی خواہش ہے فوج کے ساتھ ہو لی تھیں ۔ آنحضرت سکا پیڈیم کو معلوم ہوا تو آ پ نے ان کو بلا بھیجااور غضب کے لہجہ میں فرمایا: ''تم کس کے ساتھ آ کمیں اور کس سے تھم سے آ کمیں۔''بولیس کہ پارسول اللہ! ہم اس لئے آئے ہیں کہ چرفتد کات کر بچھ پیدا کریں گے اور اس کام میں مدودیں گے، ہمارے پاس زخیوں کے لئے دوا کیں بھی ہیں ،اس کے علاوہ ہم تیرا ٹھا کرلا کیں گی؟ آتخضرت مُلَا لَیْکِم نے فتح کے بعد جب مال غنيمت تقسيم كيا توان كانجهي حصد لگاياليكن بيرحصه كيا تها؟ زروجوا برند تنهي، مال واسباب ندتها اور درجم و وینارند تھے بلکہ صرف تھجوریں تھیں،تمام مجاہدین کو یہی ملاتھااوران بردہ نشینوں نے بھی یہی پایا تھا۔

بیدواقعدابوداؤد 🎁 میں ندکور ہے۔ حدیث اور سیرت کی تمام کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کدا کثر غز دات میں مستورات ساتھ رہتی تھیں۔ جوزخیوں کی مرہم پٹی کرتی اور پیاسوں کو پانی پلاتی تھیں۔ جنگ احد میں حضرت عائشه ذلیفینا کامشک میں یانی تجربھر کر لا نا اور زخمیوں کو پلا نا او پرگز رچکا ہے، کیکن بیامر کیمورتیں میدان جنگ ہے تیرا ٹھاا ٹھا کربھی لاتیں اورمجاہدین کودیتی تھیں ،صرف ابوداؤ د نے ذکر کیا ہے لیکن سندھیج متصل ہے ذکر کیا ہاں لئے شک کی گنجائش نہیں۔ بوں بھی عرب کی مستورات سے تم ہے تم بہی تو قع کی جا سکتی ہے۔

🏚 صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر:٤٦٦٨\_ 😫 صحيح بخاري، كتاب المعازي، باب غزوة خيبسر: ٤١٩٦ ع. ان اشعار مين صاف تصريح بي كتعدى اورحمله كي ابتدادهم منول كي طرف مي في ، اشعار كي يعض بعض الفاظ مين روايات كاافتلاف ٢- 🏚 صحيح مسلم، ج٢، ص:٩٧ - 🐧 مسند احمد بن حنبل، ج٤، ص:٥٢ -

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر:٢٠٢٠\_

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة: ٢٧٢٩-

المنافع النافع المنافع 
چونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مدد کو آئیں گے آنخضرت منافیق نے مقام رجیع میں فوجیں اتاریں جو غطفان اور خیبر کے نتیج میں موجیع میں فوجیں اتاریں جو غطفان اور خیبر کے نتیج میں ہے، اسباب بار برداری خیمہ وخرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئیں ﷺ اور فوجیں خیبر کی طرف بڑھر ہی ہیں، ہتھیار سجا کر نکلے اسکان آگے بڑھ کر جب ان کومعلوم ہوا کہ خودان کا گھر خطرہ میں ہتو واپس چلے گئے۔ ﷺ

خیبر میں چھ قلعے تھے، ساتم ،قبوص ، نطآ ۃ ،قصارۃ ، تق ،مربطہ۔اورجیسا کہ یعقو بی نے تصریح کی ہےان میں ہیں ہزار سپاہی موجود تھے، ان سب میں قبوص نہایت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔مرحب عرب کا مشہور پہلوان جو ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اس قلعہ کارئیس ﷺ تھا، این ابی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جلاوطن ہوکرخیبر کی ریاست حاصل کر لی تھی یہیں رہتا تھا۔

کشکراسلام جب خیبر کے قریب یعنی مقام صہباء میں پہنچا تو نماز عصر کا وقت آ چکا تھا، آ تحضرت سَالَیْمُ اِلَّمَٰ ک نے یہاں تھہر کرنماز عصرا داکی، پھر کھانا طلب فر مایا، رسد کا ذخیر ہصرف ستو تھا وہی آپ نے بھی پانی میں گھول کرنوش فر مایا ۔ ﷺ رات ہوتے ہوتے فوج اسلام خیبر کے سواد میں پہنچ گئی، عمار تیں نظر آ کیں تو آپ نے صحابہ ٹن کُشُرُّا سے ارشا دفر مایا کہ تھہر جاؤ، پھر اللّٰد کا نام لے کر بید عامائگی:

((انا نسئلك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها)) #

''اے اللہ! ہم جھے سے اس گاؤں کی اور گاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے پناہ مائلتے ہیں۔''

ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ آپ منگاہ کے اس کے ایک ہوتے ہے تو پہلے یہ دعا ما نگ لیتے تھے۔ چونکہ سنت نبوی پیتھی کہ رات کو کسی مقام کا پرتملز نہیں کیا جاتا تھا اس لئے رات پہلی بسر کی ۔ صبح کو خیبر میں داخلہ ہوا۔ یہود یوں نے مستورات کو ایک محفوظ مقام میں پہنچا دیا، رسداور غلہ قلعہ ناعم میں یکجا کیا اور فوجیس قلعہ نطاق اور قبوص میں فراہم کیس سلام بن مشکم بھارتھا تا ہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اور خود قلعہ نطاق میں آ کرفوج میں شرکت کی۔

آ تخضرت مَالِّیْقِمْ کامقصود جنگ نه تقالیکن جب یبود نے بڑے سروسامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی و آپ مَلِیْقِمْ نے صحابہ دُی کُیْقِمْ کومخاطب کر کے وعظ فر مایا اور جہاد کی ترغیب دی۔ تاریخ خمیس میں اس

- تعمیل معجم البلدان (ج ٤ ، ص: ٢٢٩) و کررجیج ش ہے۔ پیسے، فبلغنی ان غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله سختی خیبر جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه حتی اذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم فی اموالهم واهاليهم حساظنوا ان القوم قد خالفوا اليهم فرجعوا علی اعقابهم۔
  - ا تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص:۵٦ ه صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیبر: ١٩٥٥ ه ۱۹۵ مسدت اسد هشاه، ۲۰ ع ۲۲۳ ه ۲۲۳ ه مدر ۱۱۸۰ ه ا
- ಈ سيرت ابن هشام، ج٢٠، ص:٢٢٣ م صحيح بخارى شامل ١٩٧٠ بي إوادًا أتى قوما بليل لم
   يغربهم حتى يصبح)) باب غزوة خيبر:١٩٧٠ ع.

ولما تيقن النبي الله الله ود تحارب وعظ اصحابه ونصحهم وحرضهم على الجهاد

"اور جب أنخضرت مُنَاتِيَّا كويفين موسياك يبودار في برآ ماده مين تو آپ مَنَاتَيْا في الله مَنْ الله الله مَنَاتَيَا في صحابه ويَأْتِيَمَ كوفيت كي اور جهاد كي ترغيب دي ."

سب سے پہلے قلعہ ناعم پر فوجیس بڑھیں، حضرت محمود بن مسلمہ ڈالٹٹیؤ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے چونکہ سخت گری تھی ، تھک کر دم لینے کے لئے قلعہ کی دیوار کے سامیہ میں بیٹھ گئے ۔ کنانہ بن الربع نے قلعہ کی فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی ، کیکن قلعہ بہت جلد فتح ہوگیا۔ #

ناعم کے بعداور قلعے بہآ سانی فتح ہوتے گئے لیکن قلعہ قموص مرحب کا تخت گاہ تھا،اس مہم پرآ مخضرت مَثَّلَ اللَّهُ ع نے حضرت ابو بکر اور عمر واللّٰ فیٹا کو بھیجالیکن دونوں ناکام واپس آئے ،طبری میں روایت ہے کہ جب خیبری قلعہ سے نکلے تو حضرت عمر واللّٰ فیٹا کے پاؤں نہ جم سکے اور آنخضرت مَثَّلِ اللّٰہِ کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ فوج نے نامر دی کی لیکن فوج نے ان کی نسبت خود یہی شکایت کی۔

اس روایت کوطری نے جس سلسلۂ سند ہے قل کیا ہے اس کے راوی عوف ہیں۔ان کو بہت ہے لوگوں نے ثقہ کہا ہے کین بندار جب ان کی روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ' وہ رافضی اور شیطان تھا۔'' یہ لفظ بہت خت ہے کیکن ان کی شیعیت سب کوشلیم ہے ﷺ اور گوشیعہ ہونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں کیکن یہ خاہر ہے کہ جس روایت میں حضرت عمر مُلا تُونُّ کے بھا گئے کا واقعہ بیان کیا جائے شیعہ کی زبان سے اس روایت کا رتبہ کیا رہ جاتا ہے۔اس کے علاوہ اوپر کے راوی عبداللہ بن ہریدہ ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں لیکن محدثین کواس بات میں شہرہے کہ ان کی جوروایتیں باپ کے سلسلہ میں منقول ہیں چیج بھی ہیں یانہیں؟ ج

تاہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہ اس مہم پر پہلے اور بڑے بڑے صحابہ وٹو اُلٹی ہی ہے گئے تھے لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو آنحضرت مٹائٹی ہے گئے تھے لیکن فتح کا فخر کس میں اللہ فتح وے گا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول مٹائٹی ہے کو جا ہتا ہے اور اللہ کا رسول مٹائٹی ہے کو جا ہتا ہے اور اللہ کا رسول مٹائٹی ہے کہ متحابہ وٹو اُلٹی ہے اور اللہ کا رسول مٹائٹی ہے ہیں۔' جا بیدرات نہایت امیداور انتظار کی رات تھی ، صحابہ وٹو اُلٹی نے تمام رات اس بے قراری میں کا ٹی کہ دیکھتے بیتا ہے فخر کس کے ہاتھ آتا ہے ، حضرت عمر وٹو اُلٹی نے قناعت بہندی اور بلندنظری کی بنا پر بھی حکومت اور سروری کی تمنانہیں کی لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علی وٹو الٹی میں فہور ہے بلندنظری کی بنا پر بھی حکومت اور سروری کی تمنانہیں کی لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علی وٹو الٹی میں فہور ہے

<sup>🕻</sup> ابن بشام نے دوموقعوں پراس واقعہ کا الگ بحز الکھا ہے تفصیل خمیس (۲۶ مس ۲۶ م) ہے لی گئی ہے۔

<sup>🏶</sup> تاريخ طبري، ج٣، ص:١٥٧٩ 🌣 ميزان الاعتدال، ج٢، ص:٣٠٩

<sup>🏘</sup> ايضًا:، ص:٢٤ ـ 🏕 يه صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: (٤٢٠٩)كالفاظ إلى-

النابغ النبي المعادل ا

ان کوخوداعتراف ہے کہ اس موقع کی تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم ندرہ کی صبح کو دفعتاً بیآ واز کانوں میں آئو ہو تقااور آئی کی علی منافظ کہ اس موقع کی تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم ندرہ کی تکھوں میں آئو ہے تقااور سب کومعلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور جیں ،غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے ، آئخ خضرت مَنافِینَا نے ان کی آئھوں میں اپنالعاب دہمن لگا یا اور دعا فر مائی جب ان کوعلم عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ 'کیا یہود کولڑ کر مسلمان بنالیں ۔' ارشاد ہوا کہ 'بری ان پر اسلام پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے مسلمان بنالیں ۔' ارشاد ہوا کہ 'بری ان پر اسلام پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے تق ،مرحب تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ۔' تھا لیکن یہود اسلام یاصلح کے قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے،مرحب قلعہ سے بیرجز پڑھتا ہوا با ہر نکلا:

قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب.
''خیبرجانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ، دلیر ہوں تجربہ کار ہوں ، سلاح پوش ہوں۔''
مرحب کے سر پریمنی زردرنگ کا مغفر اور اس کے او پرشگی خود تھا، قدیم زمانہ میں گول پھر بچ سے خالی
کر لیتے تھے بہی خود کہلاتا تھا۔ مرحب کے جواب میں حضرت علی رڈائٹوڈ نے بیر جز پڑھا:
انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیٹ غابات کریہ المنظرہ۔

''میں وہ ہوں کہ میری امال نے میرانام شیر رکھاتھا، میں شیر نیستان کی طرح مہیب و بدمنظر ''وں ۔''

مرحب بڑے طمطراق ہے آیا لیکن حضرت علی ڈاٹٹٹڈ نے اس زور سے تلوار ماری کہ سرکو کائتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور ضربت کی آواز فوج تک پنجی جی بہلوان کا مارا جاناعظیم الثان واقعہ تھا، اس لئے عائب پسندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افواہیں پھیلا دیں معالم التزیل میں ہے کہ ''حضرت علی رفائٹٹ نے جب تلوار ماری تو مرحب نے سپر پردوکالیکن ذوالفقار خوداور سرکوکائتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی بڑائٹٹ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی بڑائٹٹ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گرین، آپ نے قلعہ کا ورجو سرتا پا پارہ سنگ تھا اکھا ڈکر اس سے سپر کا کام لیا، اس واقعہ کے بعد ابورا فع نے سات آدمیوں کے ساتھ کی کراس کو اٹھا تا چا ہا تو جگہ سے بھی نہ ہل سکا۔' بی بیروایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے دوایت کی ہیں لیکن بازاری قصے ہیں۔علامہ خاوی نے مقاصد حسنہ میں تصرت کی ہے:

كلها واهية. 🗱 " "سبانغوروايتين بين. "

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علی بن احمد فروخ کے حال میں اس روایت کوفل کر کے لکھا ہے کہ

په بیدانعه تغمیل ندگورصحیح بخاری، (کتاب المغازی، باب غزوة خیبر: ۲۷۱) پیم انقول ہے۔ ﴿ طبری، ج۳، ص: ۱۵۷۹، (بیاشعاراورمختمرواقعات صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة ذی القرد وغیره: ۲۷۸ شرایم میس)۔ په سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۲۲۷ اور طبری، ج۳، ص:۱۵۸۱۔ ، المقاصد الحسنة، ص ۹۲ مطبع علوی۔

النابع النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

'' بیروایت منکر ہے۔'' ﷺ ابن ہشام نے جن سلسلوں سے بیروایتیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت میں تو پچ کے ایک راوی کا نام سرے سے چھوڑ دیا ہے اور دوسرے میں اس مشترک نقص کے ساتھ بریدہ بن سفیان بھی ایک راوی ہیں، جن کوامام بخاری اور ابوداؤ داور دار قطنی قابل اعتبار نہیں سجھنے ہے۔

ابن اسحاق، موی بن عقبه اور واقدی کابیان ہے کہ مرحب کو تحدین مسلمہ نے ماراتھا۔ مندابن عنبل اور نووی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے، ﷺ لیکن صحیح مسلم (اور حاکم ج۲ص ۳۹) میں حضرت علی شاہنی ہے۔ جی کومرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے اور یہی اصح الروایت ہے۔ ﷺ

غرض پیقلعہ( قموص) ۲۰ دن کےمحاصرہ کے بعد فتح ہو گیا۔ان معرکوں میں ۹۳ یبودی مارے گئے ،جن میں حارث ،مرحب،اسیر، یاسراور عامر زیادہ مشہور ہیں ۔صحابہ ڈیا گئٹر میں ہے ۱۵ ابزرگوں نے شباوت حاصل کی جن کے نام ابن سعد نے یہ تفصیل لکھے ہیں ۔

فتح کے بعد زمین مفتوحہ پر قبضہ کرلیا گیالیکن یہود نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائے ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے، یہ درخواست منظور ہوئی، بٹائی کا دقت آتا تو آتخضرت مُلْ ﷺ عبدالقد بن رواحہ کو بھیجتے تھے، وہ غلہ کو دوحصول میں تقسیم کرکے یہود ہے کہتے تھے کہ اس میں ہے جو حصہ جا ہو لیو، یہود اس عدل پر متحیر ہوکر کہتے تھے کہ 'زمین اور آسان ایسے ہی عدل ہے قائم ہیں۔' جا خیبر کی زمین میام ہجا بدین پر جواس جنگ میں شریک تھے تھے کہ کردی گئی، اس میں آتخضرت مُلْ ﷺ کاخس بھی تھا۔

عام روایت ہے کہ مال غنیمت میں سے ٹمس کے علاوہ ایک حصدر سول اللّٰد مُلَاثِیَّا کُم کے ہے۔ خاص طور پر علیحدہ کرلیا جاتا تھا جس کوصفی کہتے ہیں اس بنا پرحضرت صفیہ ڈٹٹاٹٹا ( زوجہ کنا نہ بن الرئیج ) کوآپ مَاٹِیَّاتِیْم نے لےلیااورآ زادکر کے ان سے نکاح کرلیا۔

حضرت صفيه طالفة اسك واقعه كتحقيق

حضرت صفیہ وَلَا فَهُمَّا کَ نَسِبت بعض کتب حدیث وسیر میں بیوا قعد مذکور ہے کہ آنخضرت مَنْ اَنْتُنَا نے پہلے ان کود حیک بیان دراس کے معاوضہ میں ان کود حیک بیافیڈ کودیا تھا، پھرکسی نے ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے ما تک لیا اور اس کے معاوضہ میں ان کوسات لونڈیاں ویں مخالفین نے اس روایت کونہایت بدنما پیرایہ میں اوا کیا ہے اور جب اصل روایت میں اتن بات موجود ہے تو ظاہر ہے کہ خالف اس سے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ حضرت صفیہ ڈاٹھٹا کا یہ واقعہ حضرت انس دلاٹٹٹ سے منقول ہے، کیکن خود حضرت

- 🦚 ميزان الاعتدال، ج٢، ص:٢١٨ ع 🥸 ميزان الاعتدال، ترجمة بريدة بن سفيان، ج١، ص:٢٤٧ ـ
  - 🔅 ج۲، ص:۱۵ مع شوح النو وی تمراس کوام نووی نے مرجوح قول کی حیثیت نے قل کیا ہے۔ معرف سر
- الله هي مسلم كالفاظ يه بين. ((فضوب بوأس موحب فقتله ثم كان الفتح على يديه)) كتاب الجهاد. باب غزوة ذي قرد: ٤٦٧٨). ﴿ فَتُوحِ البِلَدَانَ بِلاَذْرَى، ص: ٢٧١ فتح خيبر وطبرى، ج٣، ص: ١٥٨٩ (السمر، وايت ابو داود، كتاب البيوع، باب المساقاة. ٣٤١٠ هم موجودب).

انس برنائفا سے متعددروایتیں ہیں اور وہ باہم مختلف ہیں۔ بخاری کی جوروایت غزوہ خیبر کے ذکر میں ہے اس میں بیتضری ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو لوگوں نے آپ کے سامنے حضرت صفیہ برنائجا کے حسن کا ذکر کیا، آپ نے ان کواپنے لئے لیا۔اصلی الفاظ بیہ ہیں:

فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسًا فاصطفاها النبي عليه للفسه في النفسه من المحسن و جمال كل "جب الله ن قلعه فتح كرا ديا تو لوگول ن آپ سے صفيه بنت حي كون و جمال كى تعريف كى - اس كاشو جراس جنگ ميں مارا گياتها، آنخضرت مُلَّ اللهُ إلى ناراكيا تها، آنخضرت مُلَّ اللهُ إلى الله كارليا لها كرليا له كله كرليا كارليا كاركون كارك

لیکن بخاری کتاب الصلاۃ کی صحیح مسلم کی میں خود حضرت انس بڑالٹنڈ کی یہی روایت اس طریقہ سے منقول ہے کہ جب الرائی کے بعد قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دید کلبی بڑالٹنڈ کے آئے تخضرت مالٹنڈ کی سے درخواست کی کہان میں سے ایک لونڈی مجھ کوعنایت ہو۔ آپ نے ان کواختیار دیا کہ خود جا کرکوئی لونڈی لے لو، انہوں نے حضرت مالٹنڈ کا لونڈی لونڈی کے انہوں نے حضرت مالٹنڈ کا سے کہا:

يا نبى الله اعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة والنضير لا تصلح الالك\_

''اےاللہ کے پیغیر! آپ نے صفیہ ڈھاٹھا کود حیہ کے حوالہ کیا، وہ قریظہ اورنضیر کی رئیسہ ہے اور آپ کے سواادرکوئی اس کے لائق نہیں۔''

لما فيه من انتها كها مع مرتبتها و كونها بنت سيدهم.

''چونکہ وہ عالی رتبداوررئیس یہود کی صاحبز ادی تھیں اس لئے ان کا کسی دوسرے کے پاس جانا ان کی تو ہیں تھی۔''

حافظ ابن حجر مُشِيدٌ نے بھی فتح الباری میں اس کے قریب قریب لکھاہے۔

ا صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر: ٢١١١. الله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب مايذكر في الفخذ: ٣٤٩٠ الله كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاقه امته ثم يتزوجها: ٣٤٩٧.

<sup>🏰</sup> ابو داود، كتاب الخراج، باب ما جاء في سهم الصفى: ٢٩٩٨ - 🌣 حاشيه ابو داود، ج ١ ، ص: ٢١٦٠

الْمُنْ الْمُؤَالِّذِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِلِقِيلِي الْمُؤْلِق

مین فاہر ہے کہ حضرت صفیہ ڈاٹھا خاندان کے تباہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر بیوی یا گنیز بن کر رہتیں، وہ رئیس خیبر کی بیٹی حیس ان کا شوہر بھی قبیلہ نفیر کا رئیس تھا، باپ اور شوہر دونوں قبل کئے جا چکے تھے اس مالت ہیں ان کے پائپ خاطر بحفظ مرا تب اور رفع غم کے لئے اس کے سوااور کوئی تد ہیر نہتی کہ آئے خضرت منگا شیئل ان کو اپنے عقد ہیں لے لیں ۔وہ گنیز ہو کر بھی رہ سکتی حسن لیکن آئے خضرت منگا شیئل نے ان کی خاندانی عزت کے لیا ظل سے ان کو آئے دان کو ختیار دیا لیا ظل سے ان کو آئے ان کو اختیار دیا کہ دہ آئے دان کو اختیار دیا کہ دہ آئے ان کو اختیار دیا کہ دہ آئے ان کو اختیار دیا کہ دہ آئے ان کو اختیار دیا کہ دہ آئے گئے کہ جا کہ میں آئا جا کمیں آئے جا کہ سن خالی درخم اور مصیبت زدہ کی چارہ نواز ک کے علاوہ سیا کی اور مذہبی حیث ہوتی کے کار دوائی نہایت موز دی اور بجاتھی ۔اس میم کے طرز عمل سے عرب کو اسلام کی طرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسلام اپنے دشنوں کے ور شد کے ساتھ بھی کی قتم کا محسنانہ اور مسلوک کرتا ہے۔

غزوہ بنی المصطلق میں حضرت جو پریہ ڈاٹٹٹا کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اوراس سلوک کا جواثر ہواوہ او پرگزر چکا ہے۔

فقے کے بعد آنخضرت مُنَّا ﷺ نے چندروز خیبر میں قیام کیا اگر چہ یہودکوکا الی امن وامان دیا گیا اور ان

کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کی گئی تا ہم ان کا طرز عمل مفسدانداور باغیاندر ہا۔ پہلا دیبا چہ بیتھا کہ ایک دن
نینب نے جوسلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھا وج تھی آنخضرت مَنَّا ﷺ کی چندصحابہ و کُنَّا ﷺ کے ساتھ
دموت کی ، آپ نے فرط کرم سے قبول فر مایا۔ زیب نے کھانے میں زہر ملادیا تھا آپ نے ایک لقہ کھا کر ہاتھ
مین خوت کی ، آپ نے فرط کرم سے قبول فر مایا۔ زیب نے کھانے میں زہر ملادیا تھا آپ نے ایک لقہ کھا کر ہاتھ
مین براء نے پیٹ بھر کر کھایا اور زہر کے اثر سے بالآخر ہلاک ہوگئے۔ آنخضرت مَنَّا ﷺ بیغیر ہیں
نین کو بلاکر پوچھا ، اس نے جرم کا اقبال کیا ، یہود نے کہا: ہم نے اس لئے زہر دیا کہ اگر آپ مَنَّا ﷺ بیغیر ہیں
تو زہرخود اثر نہ کرے گا اور پیغیر نہیں ہیں قہم کو آپ کے ہاتھ سے نجات ال جائے گی۔ ' چھ

<sup>🗱</sup> مسندابین حنبل، ج۳، ص: ۱۳۸، ۱۳۹ مصر، (س) – 🍪 مسنداحمد، ج۲، ص: ۵۱ وتاریخ طری: ج۳، ص: ۱۵۸۳، ۱۵۸۲ – 🍪 زادالمعاد، ج۱، ص: ۳۹۸

السَّنْ الْمُوَالَّذِينَ الْمُوالِّذِينَ الْمُوالِّذِينَ الْمُوالِّذِينَ الْمُوالِّذِينَ الْمُوالِّذِينَ الْمُوالِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُل

آ مخضرت مَنْ الله في يبود ي تعرض نبيس كيا اوربيت المال على مقتول كاخون بهادلاديا-

حضرت عمر و النفوذ ك زمانة خلافت مين يبود في حضرت عبدالله بن عمر و النفوة كوسوت مين كوشه برسه عمر الله النفوذ ك المان كالم تصاور باؤس ثوث كيا- اس طرح بميشه فساد الكيزيان كرت ربيت سفح مجبور موكر حضرت عمر و النفوذ في ان كوشام كاصلاع مين جلاوطن على كرويا (بيجمله معتر ضد سلسله كلام مين آسكيا تفا)

تمرری تا ہے ان وسام سے اصلات میں ارباب سرنے ایک بخت غلط روایات نقل کی ہے اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہوکر متبر کے واقعات میں ارباب سرنے ایک بخت غلط روایت نقل کی ہے اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہوکر متد اول ہوگئ ہے، بعنی یہ کہ اول آپ نے یہود کو اس شرط پر امن عام دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپا کمیں گے۔لیکن جب کنانہ بن ابی افتحق نے تانے ہوئی ان کارکیا تو آپ نے حضرت زبیر وٹائٹو کو تھم دیا گئی کرکے اس سے خزانہ کا پید لگا نمیں ، حضرت زبیر وٹائٹو چھماتی جلا کر اس کے سینے کو واضعة سے یہاں تک کہ اس کی جان نظنے کے قریب ہوگئ ۔ ایک ان خرا ہے کہ کنانہ نے گئے کہ کنانہ نے کہ کنانہ نے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوئی کیا تھا، طبری میں تصریح ہے:

سے انکار کرتا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوئی کیا تھا، طبری میں تصریح ہے:

ثم دفعه رسول الله الى محمد بن مسلمة فضرب عنقه باخيه محمود بن مسلمة.

'' پھر آ تخضرت منگالتیام نے کنانہ کو محد بن مسلمہ کے حوالہ کیا، انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص بیں اس کو آل کردیا۔''

باقی روایت کا بیرحال ہے کہ بیرروایت طبری اور ابن ہشام دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے لیکن ابن اسحاق نے اوپر کے کسی راوی کا نام نہیں بتایا ،محدثین نے رجال کی کتابوں میں نضر تح کی ہے کہ ابن اسحاق یہود یوں سے مغاز کی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے۔ اللہ اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا جا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق ان راویوں کا نام نہیں لیتے۔

سی تخصی پرخزانہ بتانے کے لئے اس فقد ریخی کرنا کہ اس کے سینہ پر چھما تی ہے آ گ جھاڑی جائے رحمة للعالمین کی شان اس سے بہت ارفع ہے۔ وہی مخص جوابیخ زہر دینے والے مطلق تعرض نہیں کرتا کیا

صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب کتاب الحاکم الی عماله: ۷۱۹۲ و صحیح مسلم، کتاب القسامة:
 ۲۳۶۹-۱۳۳۹ ها فتوح البالدان بالاذری، (ص: ۳۱، مطبعه موسوعات مصر: ۱۳۱۹ ها) اور صحیح بخاری، (کتاب الشروط، باب اذا اشترط فی المزارعة اذا شئت اخرجتك: ۲۷۳۰)

<sup>🦚</sup> بدپورگ تفصیل نادین طبری، (ج۳، ص:۱۵۸۲) پس ندکور بهاین بشام پس بھی اس کے تریب تریب ہے۔

333 8 30 (1) (1)

چندسکول کے لئے کسی کوآگ سے جلانے کا حکم وے سکتا ہے؟

اصل واقعہ اس قدرتھا کہ کنانہ ابی احقیق کواس شرط پرامان دی گئی تھی کہ کسی تم کی بدعبدی اورخلاف بیانی نہ کرے گا۔ ﷺ اس نے بیجی منظور کیا تھا (بلکہ ایک روایت میں ہے) کہ اگر اس کے خلاف اس نے مجھ کیا تو وہ آل کا مستق ہوگا۔ ﷺ

کنانہ نے بدعہدی کی اور جوامن اس کودیا گیا تھا ٹوٹ گیا۔ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوتل کیا تھا اب اس کے قصاص میں وہ قبل کردیا گیا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے طبری کی روایت سے نقل کیا ہے۔

اب دیکھواس روایت میں کیا کیا واقعات اضافہ ہو گئے۔

© قتل کا واقعہ کنانہ کے ساتھ خاص تھا، نزانہ کے چھپانے کا وہی مجرم تھا، محمود بن مسلمہ کواسی نے قتل کیا تھا اس لئے وہی قتل بھی کیا جاسکتا تھا، اضافہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ ابن سعد نے بکرین عبدالرخمن سے جوروایت متصل نقل کی ہے اس میں کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کا بھی نام بڑھادیا ہے ، یعنی دونوں قتل کے گئے۔ فضر ب اعناقهما و سببی اھلبھما۔ ﷺ

" " تو آ تخصرت مَا النَّيْظِ فِي دونوں كُول كراديا ،ان كى عورتو ل ادر بچول كولونڈى غلام بنايا۔ "

کہاں تک بھی خیریت تھی لیکن ابن سعد نے عفان بن مسلم ہے جوروایت نقل کی ہے وہ اس ہے بھی زیادہ وسیع ہوگئی ہے، یعنی دونوں بھائیوں کے ساتھ تمام یہودی گرفتار اور لونڈی غلام بنا لئے گئے۔

فلما وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمل سبى نساء همـ الله "توجب وه خزاندل گيا جس كوانهول نے اونٹ كى كھال ميں چھپا ركھا تھا تو ان كى عورتيں گرفتاركيں اورلونڈياں بناليں ''

سکن جب بیروایتی محدثانه اصول تقید سے جانجی جاتی ہیں تو حصلکے اتر تے جاتے ہیں اور اصل حقیقت رہ جاتی ہیں در اصل حقیقت رہ جاتی ہے، یہود کافل اور زن و بچہ کا گرفتار ہونا ایک طرف خود صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ کنانہ کا بھائی تک فتل نہیں کیا گیا اور حضرت عمر دلیا تنظیظ کے زمانہ خلافت تک موجود تھا صحیح بخاری میں ہے:

فلما اجمع عمر على ذالك اتاه احد بني ابي الحقيق فقال يا امير المؤمنين! اتخرجنا وقد اقرنا محمد وعاملنا على الاموال .

'' پھر جب حضرت عمر بڑالٹھنڈ نے بیارادہ کرلیا تو ابوآتھیں کا ایک بیٹاان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین! آیہ ہم کونکا لتے ہیں حالانکہ ہم کومحمد منالٹیز کے رہنے دیا تھا اور خراج پر معاملہ کیا تھا۔''

ابو داود، کتاب الخراج، باب ما جاء فی حکم ارض خیبر: ۳۰۰۱. بل طبقات ابن سعد، غزوة خیبر، ص: ۸۱، سطر: ۷۷۔ خیبر، ج ۲، ق اول ص: ۸۱، سطر: ۲۷۔ بخیبر، ج ۲، ق اول ص: ۸۱، سطر: ۷۷۔ بخیبر، ص: ۸۰، سطر: ۵۔

و🍪 صحيح بخارى، كتاب الشروط، باب اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اخرجتك: ٢٧٣٠ـ

النابغ النبي المنابع ا

حافظ است جمر میسید نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ بیدوہی کنانہ بن البی الحقیق کا بھائی تھا۔ اللہ حافظ ابن قیم حافظ ابن قیم ٹیسید نے زادالمعاومیں عام روایتوں کی وسعت کو گھٹا کراس صدتک پہنچایا کہ

ولم يفتل رسول الله ما الله ما المعلقة المعد الصلح الا ابني ابي الحقيق.

" أن مخضرت مَنْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

لیکن حافظ موصوف کواگر صحیح بخاری کی عبارت ند کوره بالا پیش نظر ہوتی تو غالبًا یہ تعداداور بھی گھٹ جاتی ۔

ابوداؤ دمیں جہاں ارض خیبر کاعنوان باندھا ہے، صرف ابن اُلی الحقیق کاقتل کیا جانا لکھا ہے۔ بینکتہ بھی

ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ابوداؤ دمیں لکھا ہے کہ آنخضرت مَالِیْتِیْم نے سعیتہ (حی بن اخطب کے بچا) سے پوچھاتھا

کہ وہ خزانہ کیا ہوا؟ اس نے کہالڑائیوں میں صرف ہوگیا۔ باوجوداس کے آنخضرت مَا ﷺ نے صرف کنانہ کے قبل کا تھم دیا، ﷺ بیاس بات کی صاف دلیل ہے کہ کنانہ کا قبل محمود بن مسلمہ کے قصاص میں ہوا تھا ور نہ اگر

خزانہ کے چھپانے کا جرم قل کا سبب ہوتا تو اس جرم کے مجرم اور بھی تھے۔

مؤ زمین نے پہلی غلطی میری کہ کنانہ کے آل کا سبب اخفائے خزانہ سمجھے اور چونکہ اس جرم میں اور لوگ بھی شریک تھے اس لئے میتعیم خود بخو دپیدا ہوگئ کہ کنانہ کا تمام خاندان قل کر دیا گیا۔ سب سب

ايك اورنكته

اس قدرعمو ما مسلم ہے کہ خیبر کا واقعہ محرم میں پیش آیا، لینی آنخضرت مُنالیج فی جب اس ارادہ ہے مدینہ سے نکلے تو سے نکلے تو محرم کی اخیر تاریخیں تھیں محرم میں لڑائی شرعاً ممنوع ہے، اس لئے محد ثین اور فقہا میں اس کی توجیہ کے متعلق اختلاف پیدا ہوا۔ بہت سے فقہا کا بید فدہب ہے کہ اوائل میں البتہ ان مہینوں میں لڑائی شرعاً ممنوع تھی لیکن پھروہ تھم منسوخ ہو گیا۔علامہ ابن القیم مینائی ہے کہ ترمت کا پہلا تھم جو نازل ہوا تھا وہ اس آیت کی روسے تھا:

﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَمِيرٌ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾. (٢/ البقرة: ٢١٧)

''کہددوکہاس مبینے میں کڑنا بڑا گناہ ہے اوراللہ کی راہ سے رو کنا ہے۔''

پهرسورهٔ ما کده میں بیآیت اتری:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنِ أَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْعَرَّامَ ﴾. (٥/ المآندة:٢)

''مسلمانو!اللد کی حد بندیوں کی اور ماہ حرام کی بےحرمتی نہ کرو''' ۔

میر چیلی آیت پہلی آیت کے آٹھ برس بعد نازل ہوئی۔ اس وسط زمانہ تک تو حرمت کا علم باقی

ر ہا۔اب وہ کونی آیت یا حدیث ہے جس سے بیے کم منسوخ ہوگیا؟

<sup>🏶</sup> فتح الباري، ج٥، ص: ٢٤٠ 🏶 زاد المعاد، ج١، ص: ٣٩٥ـ

<sup>🕻</sup> أبوداود، كتاب الخراج، باب ما جاه في في حكم ارض خيبر: ٣٠٠٦.

النابغ البيق المحالة ا

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمها.

''اورالله كى كتاب اورحديث مين ان آيتول كي حكم كاكونى ناسخ نهين ۔''

مجوزین نے بیاستدلال کیا ہے کہ فتح حرم، طائف کامحاصرہ، بیعت رضوان، بیسب ماہ حرام میں ہوئے سے ۔اس لئے اگر ماہ حرام میں لڑائی جائز نہ ہوتی تو آنخضرت منائیڈ کا ان کو کیونکر جائز رکھتے ۔حافظ ابن القیم نے جواب دیا ہے کہ ماہ حرام میں ابتداءً جنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر دشمن کا مدافعہ مقصود ہے تو بالا نفاق جائز ہے، وہ سب واقعات دفاع کی تھے ۔آنخضرت منائیڈ کی میش دسی نہیں کی تھی بلکہ دفاع کیا گیا تھا۔ بیعت رضوان اس لئے کی گئی تھی کہ پینے رہوئی تھی کہ کفار نے حضرت عثمان ڈاٹٹو کو (جوسفیر ہوکر گئے تھے) قبل کر دوسان کا کا عاصرہ کوئی مستقل جنگ نہی بلکہ غزوہ حنین کا بقیہ تھا جس میں خود کفار ہر طرف ہے جم ہوکر حملہ دیا۔ طاکف کا محاصرہ کوئی مستقل جنگ نہیں کہ بین میں خود کفار ہر طرف سے جمع ہوکر حملہ دیا۔

آور ہوئے تھے۔ نتح حرم کاواقعہ صدیب کے شکست کا نتیجہ تھا جس کی ابتدا قریش نے کی تھی۔ ا

حافظ ابن القیم مُرِینید نے نہایت صحیح جواب دیالیکن خاص خیبر کے معاملہ میں وہ اس گرہ کونہ کھول سکے اور بحث نامفصل رہ گئی۔ حافظ ابن القیم مُرینید کے استاد علامہ ابن تیمیہ کوبھی اس موقع پراشتہا ہ ہوا، انہوں نے "المدجواب الصحیح نمین بدل دین المسیع" میں کھا ہے کہ آنخضرت مُلَّ اللّٰیٰ نے جس قدرالز ائیاں کیں سب وفاعی تھیں ،صرف بدراور خیبراس ہے مسٹیٰ ہیں۔ لیکن اگر علامہ موصوف زیادہ استقصا کرتے تو اجب ہوتا کہ بدراور خیبر بھی مسٹیٰ نہیں ، بدر کا بیان او پرگزر چکا ہے، خیبر کے ماسبق واقعات کوتر تیب دیکر دیکھو توصاف نظر آئے گا کہ یہوداور غطفان مدینہ پرحملہ کی تیاریال کر چکے تھے۔

لتقسيم زمين

خیبری زمین دو برابرحصوں میں تقسیم کی گئی، نصف بیت المال، مہمانی اور سفارت وغیرہ کے مصارف کے لئے خاص کرلیا گیا۔ باتی نصف مجاہدین پر جواس غزوہ میں شریک تھے، مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا، کل فوج کی تعداد چودہ سوتھی، دوسوسوار تھے، سواروں کو گھوڑوں کے مصارف کے لئے پیدل سے دوگنا ملتا تھا، اس بنا پر یہ تعدادا ٹھارہ سوچھے کئے گئے اور ہرمجاہد کے حصہ میں ایک حصہ آیا، جناب سرور کا کئات منا ٹیٹی کے کہ کام مجاہدین کے برابرایک ہی حصہ ملا۔

ولرسول الله من مثل سهم واحدهم.

''اورآ تخضرت مَنَا ﷺ كا بھى عام لوگوں كى طرح ايك حصه تھا۔''

مككى حالت اوراحكام فقهى

خیبر کی فتح ہے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوتا ہے، اسلام کے حقیقی دشمن صرف دو

🏶 زادالمعاد، ذكر غزوة خيبر، ج۱، ص:۰۰۹ ـ 🏶 فتوح البلدان بلاذري، ذكر غزوة خيبر (ابوداود، كتاب الخراج، باب ماجاء في حكم ارض خيبر:٢٠١ گي كناب النبي عليه الله سهم كسهم احدهم). (س)



تے ہشرکین اور یہوداگر چہ ندہ بابا ہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پران میں اتحاد پیدا ہوگیا تھا۔ مدینہ کے یہود عموماً انصار کے حلیف تھے، اب آنخضرت مَالَّيْظِم کے میود عموماً انصار کے حلیف تھے، اب آنخضرت مَالَّيْظِم کے مقابلہ کے لئے مکہ اور مدینہ کے مشرکین اور منافقین سبال کر کنفس و احدةِ ہوگئے، خیبر کی فتح کے بعد یہود کی توت بالکل ثوٹ کی اور شرکین کا ایک باز وجا تارہا۔

اب تک اسلام چاروں طرف سے نرغہ کی حالت میں تھا، اس بنا پر بجزعقا کداور ضروری عبادت کے شرایا ہے اور احکام کی تاسیس و تعلیم کا موقع نہ تھا، شریعت کے احکام جیسا کہ حضرت عاکشہ فاتھا نے فرمایا ہے حالات کے اقتضا سے بتدرتے آئے ہیں، چنا نچاس کی تفصیل آگ آئے گی۔ خیبر کی فتح سے ادھرتو یہود کی فتح سے ادھرتو ہوا، اس بنا پر فتد انگیزیوں سے نجات ملی ادھر حدیبیہ کی صلح سے مشرکین کی طرف سے فی الجملہ اطمینان حاصل ہوا، اس بنا پر اب مسلمان جدید فقہی احکام کی تھیل کے قابل ہو چکھے تھے۔

ار باب سیر نے غز وۂ خیبر کے تذکرہ میں عموماً ذکر کیا ہے کہ اس موقع پر متعدد جدید فقہی احکام نازل ہوئے 🏕 اور آنخضرت مَنَّ ﷺ نے ان کی تبلیغ کی ،ان کی تفصیل سیہے:

- نجدسے شکار کرنے والے پرند حرام ہوئے۔
  - اورندہ جانورحرام کردیے گئے۔
    - الدهااور فچرترام كرديا گيا۔
- اب تک معمول تھا کہ لونڈ یوں سے فورات جائز سمجھا جاتا تھا، اب استبراء کی قید ہوگئی، یعنی اگروہ حاملہ
   بے تو وضع حمل تک، ورنہ ایک مہدینہ تک تمتع جائز نہیں۔
  - 🛭 عاندی سونے کا بہ تفاضل خرید ناحرام ہوا۔
  - ایخ دو میں حرام ہوا۔

وادى القرئ اورفدك

تیاءاور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت ہی بستیاں آباد میں ،اس کو وادی القری کہتے ہیں قدیم زمانہ میں مادو شود یہاں آباد تھے۔ یا قوت نے مجم البلدان میں لکھا ہے کہ عادو شود کے آثارات اب بھی بتی میں۔اسلام ہے پہلے ان بستیوں میں یہود آ کر آباد ہوئے اور زراعت اور آب رسانی کو بہت ترقی دی اور اب یہود کا مخصوص مرکز بن گیا تھا۔ ﷺ

خیبر کے بعد آنخضہ بت ٹاٹیٹیڈ نے وادی القر کی کارخ کیا الیکن لڑنامقصود نہ تھا، مگر یہود پہلے سے تیار تھے، ان وں نے فوراً تیراندازی شروع کر دی، آنخضرت مثالثیثا کا محمل آپ کے غلام حضرت مدعم کٹالٹیڈا تار

<sup>🗱</sup> يهال نزول يوي ملويعني قرآن مرابيس ب- 🥴 معجم البلدان لفظ قرى ، ج٧، ص: ٧٧، (س)-

رہے تھے کدایک تیرآ یا اور وہ جان بحق ہوئے۔عام مؤرخین نے یہود کی تیاری کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن امام بیہ ق نے صاف تصریح کی ہے۔

> وقد استقبلتنا یھود بالرمی ولم نکن علی تعبیہ 🗱 ''یہودہمارےمقابلہکوتیرے چلاتے ہوئے لکے اورہم ٹیارنہ تھے''

بہرحال جنگ شروع ہوگئی کیکن تھوڑ ہے ہے مقابلہ کے بعد یہود نے سپر ڈال دی اور خیبر کے شرا کط کے موافق صلح ہوگئی۔

#### ادائے عمرہ

صلح حدیدیین قریش سے معاہدہ ہواتھا کہ اسلے سال آنخضرت مناہیٰ کی ملیس آکر عمرہ اداکریں گے اور تین دن قیام کر کے واپس چلے جا کیں گے ، اس بنا پر آنخضرت مناہیٰ کی اس سال عمرہ اداکر نا چاہا اور اعلان کرادیا کہ جولوگ واقعہ حدید بیسیمن شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے چنا نچہ بجز ان لوگوں کے جواس اثنا میں مریچکے تھے ، سب نے بیسعادت حاصل کی ۔ معاہدہ میں شرطتھی کے مسلمان مکہ میں آئیس تو ہتھیار ساتھ نہ لا کیں ، اس لئے اسلحہ جنگ بطن باج میں جو مکہ سے آٹھ میل ادھر ہے چھوڑ دیے گئے اور دوسوسواروں کا ایک دستہ اسلحہ کی حفاظت کے لئے متعین کر دیا گیا۔

آ تخضرت مَنَا ﷺ الله كتبح ہوئے حرم كى طرف بوھے، حضرت عبدالله بن رواحہ وَثَاثَمُةُ اونٹ كى مہار تقامے ہوئے آگے آگے بدر جزیزھتے جاتے تھے:

'' کافرواسا منے سے ہٹ جاؤ آ جوتم نے اتر نے سے روکا تو ہم تلوار کا دار کریں گے دودار جو سرکوخوابگاہ سرسے الگ کردے اور دوست کے دل سے دوست کی ہاد بھلادے۔''

خلوابني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

صحابہ کا جم غیرساتھ تھا۔ برسوں کی دیرینة تمنااور فرض مذہبی بڑے جوش کے ساتھ اوا کر رہاتھا، اہل مکہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کومدینہ کی آب وہوانے کمزور کر دیا ہے، اس بنا پر آپ نے تھم دیا کہ لوگ طواف کے تین پہلے کھیروں میں اکڑتے ہوئے چلیں عربی زبان میں اس کو'' رَمل'' کہتے ہیں، چنا نچہ آج تک بیسنت باقی ہے۔ اہل مکہ نے اگر چہ چارو تا چار عمرہ کی اجازت دے دی تھی تا ہم ان کی آئکھیں اس منظر کے دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی تھیں، رؤسائے قریش نے عموماً شہر خالی کر دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ تین دن کے بعد

🀞 زرقاني، برمؤطا به حواله بيهقي، باب الجهاد ذكر غلول، ص: ٣١٣، (س).

<sup>🗱</sup> يواشعاراوربية اتعترندي نے شمائل (باب صفة كلام رسول الله ﷺ في الشعر: ٢٤٥) ميں قُل كيا ہے۔

مسان المسان الم

ا تخضرت مُنْ الْمُنْظِمُ رشته میں ان کے بھائی تھے کین انہوں نے تعظیما کہا (یا اس کئے کہ تخضرت مَنْ اللَّظِیمُ اور حضرت مَنْ وقول رضاعی بھائی تھے کین انہوں نے تعظیما کہا (یا اس کئے کہ تخضرت مَنْ اللّٰهُ اور حضرت مَنْ وقول استان کی بھائی تھے )۔ ﴿ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

## <u>^ھ</u>ھ غزوہ موتہ جمادی الاولی <u>8ھ</u>

مونه شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقا سے اس طرف ہے۔عرب میں جوشر تی تلواریں مشہور ہیں وہ بہیں بنتی تھیں۔ 🗱 عشیر مشہور شاعر کہتا ہے:

صوارم يجلوها بموتة صيقل\_

''وہ تلواریں جن کومو تہ میں صیقل گرجلا دیتا ہے۔''

آ تخضرت سَالَيْظِ في شاه بصرى يا قيصروم كے نام ايك خط لكھاتھا، عرب اورشام كے سرحدى علاقوں میں جوعرب رؤسا حکمران تھان میں ایک شرحبیل بن عمر دبھی تھا جواسی علاقہ بلقا کا رئیس اور قیصر کا ماتحت تھا۔ بیعر بی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھااور شام کے سرحدی مقامات میں تھمران تھا، بیزخط حارث بن عمیسر كر كئے تھے، شرحبيل نے ان توقل كرديا، اس كے قصاص كے لئے آنخضرت مَالْيَيْلِ نے تين ہزار فوج تيار كركے شام کی طرف روانہ کی ۔زید بن حارثہ رٹائٹنڈ کوجوآ تخضرت مَلَاثِیْلِم کے آ زاد کردہ غلام تھے،سیہ سالا ری ملی اور ارشاد موا كهاگران كودولت شهادت نصيب موتو جعفرطيار طالنفيز اوروه شههيد موجا كمي توعيدالله بن رواحه رثالفيز، فوج كے سردار ہول 🥴 حضرت زيد راللنظ غلام تھے گوآ زاد ہو چكے تھے،حضرت جعفر طيار رفائنظ ،حضرت على وفائنظ كے حقیقی بھائی اورآ تخضرت مَثَاثِیْتِم کےمقرب خاص تھے،عبداللہ بن رواحہ رٹائِتیُؤ معزز انصاری اورمشہور شاعر تھے، اس بنا پرلوگوں کو تعجب ہوا کہ جعفر وعبداللہ بن رواحہ ڈھاٹھٹا کے ہوتے زید کوافسر کرنا کس بنا پر ہے، چنا نجیلوگوں میں چر ہے ہوئ 🏚 لیکن اسلام جس مساوات کے قائم کرنے کے لئے آیا تھا اس کے لئے ای قسم کا ایثار در کار تھا۔حضرت اسامہ ﴿اللَّيْنَ كَيْ مَهِم مِين جس مِين تمام مهاجرين كوشركت كاتھم ہوا تھا آنخضرت مَثَالَيْنَظِ نے انہي زید دلالفنا کے صاحبز اوے حضرت اسامہ دلائفا کوفوج کا افسر مقرر کیا تھا،اس وقت بھی لوگوں میں جریعے ہوئے۔ آ تخضرت مَا اللَّهِ إلى من الو خطبه ديا اور فرمايا كه "تم لوُّلول نے ان كے باب كى افسرى يربهى اعتراض كيا تھا حالانکہ یقیناً وہ افسری کے قابل تھے'' چنانچیتی بخاری 🗱 میں بہنفصیل بیدواقعہ منقول ہے۔گو بیمہم قصاص لینے کی غرض سے تھی لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصلی محور تبلیغ اسلام تھا، ارشاد ہوا کہ پہلے ان کو دعوت اسلام دی جاہئے ،اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو جنگ کی ضرورت نہیں ، ریجھی تھم ہوا کہ اظہار ہمدر دی کے لئے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمير نے ادائے فرض ميں جان دى ہے، ثدية الوداع تك آنخضرت مَلَّ يُعْزَمُ خودفوج كى

<sup>🏶</sup> معجم البلدان لفظ موته، ج ۸، ص: ۱۹۰ - 🀯 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوه موته: ٤٢٦١ ـ 🐯 فتح الباری، ج ۷، ص: ۳۹۳ ـ (س)۔

<sup>🎁</sup> كتاب المغازى، باب بعث النبي مخفية اسامة بن زيد في مرضه الذي تو في فيه: ١٩٤٦٩ـ



مشابعت کے لئے تشریف لے گئے ہمحابہ جن اُنتی نے پکارکردعا کی کہ اللہ سلامت اور کامیاب لائے۔ اللہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرحبیل کوخبردی جس نے مقابلہ کے لئے کم وہیش ایک لاکھ فوج تیار کی۔ ادھرخود قیصرروم (ہرقل) قبائل عرب کی بے شارفوج لئے کرتاب میں خیمہ زن ہوا جو بلقاء کے اضلاع میں ہے۔ حضرت زید بڑا تھ نے بیحالات من کرچا ہا کہ ان واقعات کی در باررسالت میں اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑا تھ نے کہا ہمار ااصل مقصد فتح نہیں بلکہ دولت شہادت کے ہے جو ہروقت حاصل ہو عتی ہے۔

غرض بی مختصر گردہ آگے بڑھا اور ایک لا کھ نوج پر حملہ آور ہوا، حضرت زید را گائیڈ برچھیاں کھا کرشہید ہوئے ،ان کے بعد حضرت جعفر را گائیڈ نے علم ہاتھ میں لیا، گھوڑ ہے ہے اتر کر پہلے خود اپنے گھوڑ ہے کے پاؤں پر تلوار ماری کہ اس کی کوئیں کٹ گئیں پھراس ہے جگری سے لڑے کہ تلواروں سے چور ہوکر گر پڑے ۔حضرت عبد اللہ بن عمر را گائی کا بیان ہے کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تھی ، تلواروں اور برچھیوں اسلامے کو اسے زائد ) وخر سے حسب سامنے کی جانب تھے، پشت نے بیداغ نہیں اٹھایا تھا، حضرت جعفر را گائیڈ کے بعد حضرت عبد اللہ بن رواحہ را گائیڈ نے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی داد شجاعت دے کرشہید ہوئے۔

اب حضرت خالد طلاق الدخلی اورنہایت بہادری ہے لڑے سیح بخاری میں ہے کہ آٹھ تکواری ان کے ہاتھ ہے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں ﷺ لیکن ایک لاکھ سے تین ہزار کا مقابلہ کیا تھا، بڑی کامیابی بہی تھی کہ فوجوں کو تشمن کی زدھے بچالائے۔ جب بیشکست ﷺ خوردہ فوج مدینہ کے قریب پینجی اوراہل شہران کی مشابعت کو نکلے تو لوگ غم خواری کے بجائے ان کے چہروں پرخاک چھنکتے تھے کہ اوفراریو! تم اللہ کی راہ سے بھاگ آئے۔

الله طبقات ابن سعد، جزء مغازی، ص: ٩٣ (س). الله هشام، غزوة موتة، ٢٦١،٤٢٦ و ١٠٥٠ ايضا: ٢٥٦٥ و ٢٠٥٠ (س) الله طبقات المعازی، باب غزوة موتة: ٢٦١،٤٢١ و ٢٠٠٤ و ١٠٠٤ النضا: ٢٦٦٥ و ٢٦٦ و ١٠٠٥ 
الْمُنْ الْمُؤْلِّذُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل

رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

محيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة موتة من أرض الشام: ٤٢٦٣ ـ

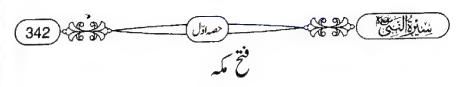

### رمضان ٨جيمطابق جنوري ٢٣٠ء

# ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ٥ ﴾ (٤٨/ الفتح:١١

جانشین ابراہیم (عَلَیْمِاً) کاسب سے مقدم فرض تو حیدِ خالص کا احیا اور حرم کعبہ کا آلائش سے پاک کرنا تھا۔ کیکن قریش کے بے در بے حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے اکیس برس تک اس فرض کوروک رکھا۔ صلح حدید بیب کی بدولت اتنا ہوا کہ چندروز کے لئے امن وامان قائم ہوگیا اور دلدادگان حرم ایک دفعہ یادگار ابراہیمی کو غلط انداز نظر سے دکھی آئے ، لیکن معاہدہ حدید بیہ بھی قریش سے نہ نبھ سکا حلم وعفو تحل کی حد ہو چکی، اب وقت آگیا کہ آفتا بحق حجاب ہائے حاکل کو چاک کر کے باہر نکل آئے۔

صلح حدید بیری بنا پر قبائل عرب میں خزاعہ آنخضرت منگائی کے حلیف ہو گئے تھے اور ان کے حریف ہو کر جو بیف ہو کر کے ان کا معاہدہ کر لیا تھا، ان دونوں حریفوں میں مدت سے لڑائیاں چلی آتی تھیں۔ اسلام کے ظہور نے عرب کوادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں اور اب تک رکی رہیں، کیونکہ قریش اور عرب کا سمارا زور اسلام کے مقابلہ میں صرف ہور ہاتھا، ملح حدید بید نے لوگوں کو مطمئن کیا تو ہنو بکر سمجھے کہ اب انقام کا وقت آگیا دفعتہ وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور رؤسائے قریش نے علائیہ ان کو مدودی عکر مہ بن ابی جہل، صفوان بن امیاور سہیل بن عمر وہ غیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر کا جبورہ کو کرح میں بناہ لی، بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے رئیس اعظم نوفل نے کہا: یہ موقع بھر بھی ہاتھ نہیں آسکا غرض میں حدود حرم میں خزاعہ کون بہایا گیا۔

ٱتخضرت مَالِيَّةُ مُم معجد مِن تشريف فرمات كدونعته بيصدا بلند بولي،

لا هم انسى ناشد محمدا حلف ابيسنا و ابيسه الاتلدا فانصر رسول الله نصرا عندا ادع عبادالله يا توا مددا "الله! يل محمد من الله نصرا عندا وران ك قديم فاندان من مواج، الالله ك يغير! بهارى اعانت كر، اورالله ك بندول كو بلا، سب اعانت ك لئ عاضر بول ك يندول كو بلا، سب اعانت ك لئ عاضر بول ك يندول كو بلا، سب اعانت ك لئ

معلوم ہوا کہ فزاعہ کے چالیس ناقہ اللہ سوار جن کا پیش روعمرو بن سالم ہے، فریاد لے کر آئے ہیں آ تخضرت سنگیٹی نے واقعات سے تو آپ کو سخت رنج ہوا۔ تاہم آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور تین

🕻 طبری، ج ۳، ص ۱۹۲۰، (ابن سعد جزء مغازی، ص: ۹۷ میں کچھاورتام بھی ہیں)\_(س)

🥸 طبقات ابن سعد، جزء مغازی، ص: ۹۷، (س)

النابة قالة النابع المعالمة ال

شرطیں پیش کیں کدان میں سے کوئی منظور کی جائے:

- 🛈 مقتولول كاخون بهاديا جائے۔
- قریش، بنوبکر کی حمایت سے الگ ہوجا کیں۔
- اعلان کردیاجائے کہ حدیبیکا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

قرطہ بن عمر و نے قریش کی زبان ہے کہا کہ 'صرف تیسری شرط منظور ہے۔' گل لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابوسفیان کوسفیر بنا کر بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدہ کی تجدید کرا اکس ، ابوسفیان نے مدینہ کرا تحضرت منگا ہے گئی خدمت میں درخواست کی ، بارگاہ رسالت سے پچھے جواب نہ ملا ، ابوسفیان نے مدینہ کرا تحضرت منگا ہے ہیں ڈالنا چا ہا، کین سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا، ہرطرف سے مجورہ کو کر جناب فاطمہ زہرا ہو گئی کہ اس آیا، امام حسن را گائی پانچ برس کے بچے تھے، ابوسفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا: ' آگر یہ بچہ اتخا زبان سے کہدد سے کہ میں نے دونوں فریقوں میں نچ بچا کہ کرادیا، تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا، جناب سیدہ بڑا تھے نے فرمایا: ' بچوں کو ان معاملات میں کیا وظل ۔'' بالآخر ابوسفیان نے حضرت علی بڑا تھے گئی جا کرا علان کردیا کہ ' میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کردی۔'' کھا نے خضرت علی بڑا تھے گئی ہے کہ م اطمینان سے ابوسفیان نے مکہ میں جا کرا کواں سے بیوا تحدیم کیا تو سب نے کہا کہ بین صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیچہ جا کیں اور نہ جنگ ہے کہ کم اطمینان سے بیچہ جا کیں اور نہ جنگ ہے کہ کہ ان کیا جا کے۔

آ تخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فَهِ مَدَى تياريال كيس، انتحادى قبائل كے پاس قاصد بھيج كه تيار ہوكر آئيس، احتياط كَ كُنْ كه اہل مكه كوخبر نه ہونے يائے۔

حفرت حاطب ر النفخ کے عزیز وا قارب اب تک مکہ میں تصاوران کا کوئی حامی نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا جا ہا کہ اس کے صلہ میں ان کے عزیز وں کو ضرر نہ پہنچا کیں گے، انہوں نے آنخضرت مَلَّ اللّٰهِ کے سامنے بہی عذر پیش کیا اور آنخضرت مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ کے سامنے بہی عذر پیش کیا اور آنخضرت مَلَّ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ کے سامنے بہی عذر پیش کیا اور آنخضرت مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

www.KileboSuncer.com

ارقانی، (۲۲، ص: ۳۳۱) نے بیواقعہ مغازی ابن عائذ نے قل کیا ہے تجب ہے کہ دوسرے مؤرفین اور ارباب سیرا بیے شروری واقعہ آغراز کرتے انہوا ہیں ، ج ۲، ص: ۳۳۷، (س) (قبیل زرقیانی علی المواہب، ج ۲، ص: ۳۳۷، (س) (س) اللہ علی المواہب، ج ۲، ص: ۳۳۹، (س) اللہ علی المواہب، ج ۲، ص: ۳۳۹، (س) اللہ علی صحیح بعاری، کتاب المغازی، باب غزوة الفتح ۲۷۵.

يندين المنظمة 
غرض • ارمضان ، ۸ ہجری کوکو کہ نبوی مثانی ﷺ نہایت عظمت وشان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا، دس ہزار آ راستہ فو جیس رکاب میں تھیں ، قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے تھے، مرالظ آس ان پہنچ کرلشکرنے پڑاؤ ڈالا اور نو جیس دور دور تک پھیل گئیں ، بیہ مقام مکہ معظمہ سے ایک منزل یا اس سے بھی کم فاصلہ پر ہے۔

آ مخضرت منا الله المحراوادی ایمن بن الله الگ آگروش کے جمام صحراوادی ایمن بن الله الگ آگروش کی جسسے تمام صحراوادی ایمن بن الله الله آگروش کی آمد کی بھنک قریش کے کانوں میں بڑچکی تھی جھیق کے لئے انہوں نے حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ وہی تھی الله کے بھیجا، خیمہ نبوی کی در بانی پر جو دستہ تعیین تھا اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا الله حضرت عمر وہی تھی ہند ہو انتقام کو ضبط نہ کر سکے تیز قدمی ہے آگے بڑھے اور بارگاہ رسالت میں آ کرعوض کیا کہ تفر کے استیصال کا وقت آگیا لیکن حضرت عباس وہائی نئے نے جان بخشی کی درخواست کی، حضرت عمر وہائی نئے نے دو بارہ عرض کیا حضرت عباس وہائی نئے نے کہا: ''عمر! اگر پیشخص تمہارے قبیلہ کا آ دمی ہوتا تو محضرت میں آپ جس دن اسلام لائے تھے جمھے کو جومسرت ہوئی تھی،خود میرابا پے خطاب اسلام لاتا تو مجھ کواس قدرخوشی نہ ہوتی ہے جس دن اسلام لائے تھے جمھے کو جومسرت ہوئی تھی،خود میرابا پے خطاب اسلام لاتا تو مجھ کواس قدرخوشی نہ ہوتی ہے جس

ابوسفیان کے تمام پچھلے کارنا ہے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے قبل کی وعویدار تھی۔ اسلام کی عداوت، مدینه پربار بارحملہ، قبائل عرب کا اشتعال اور آنخضرت مُنَّا ﷺ کے خفی قبل کرانے کی سازش، ان میں سے ہر چیز اس کے خون کی قیت ہو سکتی تھی لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز (عفونہوی) تھی، اس نے ابوسفیان کے کان میں آ ہتہ ہے کہا کہ 'خوف کا مقام نہیں۔''

صیحے بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابوسفیان نے اسلام قبول کرلیا، ﷺ لیکن طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل م کالمہ لکھا ہے:

رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عن الله عن المعالمة والمعالم المعالمة ا

ابوسفیان کوئی اورالله جوتاتو آج ہمارے کام آتا۔

رسول الله مَثَالِثَيْمُ كياس مِن كوئي شبه ہے كه ميں الله كا يغير مون؟

ابوسفیان اس میں تو ذرا شبہ۔۔

بہرحال، ابوسفیان نے اسلام کا اظہار کیا اور اس دفت گوان کا دیمان متزلزل تھالیکن مؤرخین کھتے ہیں کہ ہالآ خروہ سیچمسلمان بن گئے چٹانچہ غزوہ طائف میں ان کی ایک آئکھ زخمی ہوئی اور برموک میں وہ بھی جاتی رہی۔

ا المسل واقعه صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، باب این رکز النبی مفتیج الرّایة یوم الفتح: ۲۸۰ مین کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کیاں مائد وغیرہ نے قال کے ہیں میں ساتھ موجود ہے کیاں مزید تفصیل اور جزیّات حافظ این مجرئے بخاری کی شرح میں موی بن عقب اور ابن عائد وغیرہ نے قال کے ہیں میں نے ان کوئی لے لیا ہے، بعض واقعات طبری سے ماخوذ ہیں۔ بھا طبری ، ج ۳، ص: ۱۹۳۲ ، (س) بھا بخاری ایضا۔

ينديغ النبية المنافقة على المنافقة المن

لشکر اسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو آنخضرت مٹافیتی نے حضرت عباس ولائفٹۂ سے ارشا دفر مایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہا فواج الٰہی کا جلال آئکھوں ہے دیکھیں۔ پچھ دریر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم شروع ہوا، قبائل عرب کی موجیس جوش مارتی ہوئی بڑھیں ،سب سے پہلے غفار کا پرچم نظرآیا، پھرجہینہ، ( سعد بن ) مذیم، سلیم ہتھیا روں میں ڈ و بے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے، ابوسفیان ہر د فعہ مرعوب ہو ہوجاتے تھے،سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سروسا مان ہے آیا کہ آ ٹکھیں خیرہ ہو حمين، ابوسفيان نے متحير ہو كر بوچھا: يه كون لشكر ہے؟ حضرت عباس فالله؛ نے نام بتايا، دفعتاً سردار فوج حضرت سعد بن عباده ہاتھ میں علم لئے ہوئے برابر سے گزرے اور ابوسفیان کو دیکھ کر پکارا تھے،

اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الكعبة-

'' آج گھمسان کاون ہے، آج کعبہ حلال کردیا جائے گا۔''

سب سے اخیر کو کہ انبوی نمایاں ہواجس کے پرتو سے طلح خاک پرنور کا فرش بچھتا جاتا تھا۔ حصرت زبیر بن العوام ڈٹائٹنڈ علمبر دار تھے۔ابوسفیان کی نظر جہال مبارک پر پڑی تو دیکاراٹھے کہ 'حضور مُٹائٹیڈم نے سنا؟ عبادہ ڈٹائٹیڈ كيا كيتي ہوئے گئے؟"ارشاد ہواكد معباده نے غلط كها آج كعبه كى عظمت كادن ہے۔" 🗱 يدكه كر حكم ديا كه فوج کاعلم سعید بن عبادہ دخالفیڈ سے لے کران کے بیٹے کودے دیا جائے۔ 🤁 کمہ پنج کرآپ نے حکم دیا کہ مم نبوی منافیڈیلم مفام فی ن پرنصب کیا جائے ،حضرت خالد طالفیٰ کو کھم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بالائی حصہ کی طرف آئیں۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو خض جھیار ڈال دے گا، یا ابوسفیان کے ہاں پناہ لے گایا دروازہ بند کر لے گا، یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کوامن دیا جائے گا ، تا ہم قریش کے ایک گروہ نے مقابلہ کا قصد کیا اور غالد طالفنا کی فوج پر تیر برسائے، چنانچہ تین صاحب (یعنی حضرت کرزین جابر فہری اور حضرت مُمیش بن اشعر 🗱 اور حضرت سلمه بن الميلا خي أنترُم 🤃 نے شہادت پائی ، حضرت خالد ڈلائٹو نے مجبور ہو کرحملہ کیا ، بیاوگ ١١ لاشيں چھوڑ کر بھاگ نکے، آنخضرت مَا لَيْنَيْمُ نے تلواروں كا چكنا ديكھا تو خالد ﴿ لِلَّهُ عَنْهُ ہے باز پرس كى كيكن جب بيمعلوم ہوا كها بتدامخالفين نے كى تو آنخضرت مَنَّاتِيَّا نے ارشاد فرمایا: ' قضائے الهى يهي تقى۔' 🏕

لوگوں نے آنخضرت مَا لَيْنَا سے دريافت كيا كەحضور مَالْفَيْلِم قيام كہاں فرمائيں كے؟ كياا ہے قديم مكان ميں؟ شريعت ميں مسلمان كافر كا وارث نہيں ہوسكتا، ابوطالب ( آنخضرت مَنْ تَيْتُمْ كَعُم ) نے جب انقال کیا تھا تو ان کے صاحبز اوے عقیل اس وقت کا فریتھے، اس لئے وہی وارث ہوئے، انہوں نے سے

<sup>🦚</sup> پیغاص صدیعے بعضادی: ۴۲۸ کی دوایت ہے۔ 🏚 ابسن سدید ، چزء مغازی ، ص: ۹۸۔ 🌼 مصنف نے پہال حضرت عروه کی روایت کی ہے جو گومیج بخاری میں ہے مگر مرسل ہے جیج ومرفوع روایات جو پیج بخاری میں ہیں ان کے مطابق صورت حال میہ ہے ك حضرت خالعه والفنز كمد كذريري حصد اورحضورانور من الفيزم بالائي حصد يسم معظمه مين داخل موت فتح البادى ، ج ٨ ، ص: ٨-🥻 ان (دونول بزرگول) کی شبادت کافر کرصحیح بهخاری: ۲۸۰ بیم بھی ہے۔

مكانات ابوسفيان كے ہاتھ ﴿ وَالْمِ عَلَى اسْ بنا برآ تخضرت مَلَّاتَيْنَا نِ ارشاد فرمايا كه وعقيل نے گھر كہاں چھوڑا كداس ميں اتروں۔ ﷺ اس لئے مقام خيف ميں تھمروں گاجہاں قريش نے (ہمارے خلاف) كفر كى تائيد برباہم عہدوييان كيا تھا۔''

اللّٰہ کی شان،حرم محترم، جوخلیل بت شکن کی یادگارتھا اس کے آغوش میں ۳۹۰ بت جاگزین تھے، آنخضرت مَثَاثِیْنِیْمُ ایک ایک کوکٹڑی کی نوک ہے تھو کے دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے:

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَأَنَ زَهُوْقًا ﴿ ﴾ ﴿ (١٧/ الاسرِ آء: ٨١) " حَقّ آگيا اور باطل مث گيا اور باطل منيخ بي كي چيزهي ـ "

عین کعبہ کے اندر بہت ہے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے، آنخضرت سُلُاتِیْنَا نے کعبہ میں واضل ہونے سے پہلے تھے، واسل میں معلی اندر جا کرجس قدر تصویری تھیں وہ بھی مٹادیں بھلے حرم ان آلائٹوں ہے پاک ہو چکا تو آپ نے عثان بن طلحہ سے جو کعبہ کے کلید بردار تھے، سنجی طلب کی اور درواز ہ کھلوایا، آپ مُنَاتِیْنَا حضرت بلال اور طلحہ ڈاٹھیٹنا کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نماز اوا کی ۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر تکبیری کہیں لیکن نماز نہیں اوا کی ۔ خطبہ رفتح

شابنتابی، اسلام کاب پہلا دربار عام تھا، خطبہ سلطنت یعنی بارگاہ احدیت کی تقریر خلافت اللی کے منصب سے رسول اللہ منگائی نے اواکی، جس کا خطاب صرف اہل مکد نہیں، بلکہ تمام عالم سے تھا:

(لا الله الا الله وحده لا شریك له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده الا كل مأثرة اودم او مال یدعی فهو تحت قدمی هاتین الا سدانة البیت و سقایة الحاج سے معشر قریش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالاباء، الناس من ادم وادم من تراب))

نخوة الجاهلية و تعظمها بالاباء، الناس من ادم وادم من تراب))

الله صحبح بخاری ، ایضًا ۱۹۲۱ ( صحیح بخاری فتی مکدیس حفرت اسامه بن زیر و فافیز سے جوروایت ( ۲۲۸۲) ہے اس میں اضرح کے کہ حضور مثاقیق نے یہ ارشاد فتی مکہ کے موقع پر کیا لیکن اس میں خیف کے قیام کا ذر نمیں کین جوروایت ( ۲۸۵ ، ۲۸۵ ) دھرت کے کہ حضور مثاقیق نے سے اس میں بیتھر تے ہے کہ یہ جہ الوداع کے موقع پر ارشاد فر ما یا اوراس میں خیف کی تصرح ہے این جمر نے بیتطبق کی ہے کہ مکن ہے کدونوں موقعوں پر لوگوں کے سوال پر بیارشاد فر ما یا جو افتح الباری ، ج ۸ ، ص: ۱۳ و ج ۲ ، ص: ۳۶، (س) ۔ کم مکن ہے کدونوں موقعوں پر لوگوں کے سوال پر بیارشاد فر ما یا جو بھی بیاری میں بالفاظ تا ہے اس موقع پر اس پوری آیت کے پڑھنے کا ذکر این سعد فتی کہ (ص: ۹۹) میں ہے جسیح بخاری فتی کہ الباطل و ما یعید کی بین ''حق آ گیا اور باطل من گیا اور اب باطل میں بیر ﴿ جاء المحق و ذھق الباطل کی ﴿ جاء المحق و ما یبدی الباطل و ما یعید کی بین دکنر النبی مرفع الرایة سیدے بخاری ، کتاب المغازی ، باب این دکنر النبی مرفع الرایة سیداری ، صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، باب این دکنر النبی مرفع الرایة سیداری ، ص ن ۲۸۸ ۔ بیا ابن سعد ، جزء مغازی ، ص ن ۲۰۱

اس نے اپنے بندہ کی مدد کی اور تمام جھوں کو تنہا تو ژدیا، ہاں تمام مفاخر تمام انقامات خون ہائے قدیم، تمام خون بہا، سب میرے قدمول کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولیت اور جاج کی آب رسانی اس سے متثنیٰ ہیں۔اے قوم قریش! اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتار اللہ نے منادیا تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم میں سے بینے ہیں۔''

پهرقر آن مجيد کي سيآيت پڙهي: 🕈

اللّٰددانااور واقف کارے''

﴿ يَآتُهَا التَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنَ ذَكَرٍ وَأَنْفَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا لِيَ اللّهَ عَلَيْهُ حَبِيدًا ﴾ ( 18 م الدور الله عَلَيْهُ فَي الله عَلَيْهُ حَبِيدًا ﴾ ( 18 م الدور الله عَلَيْهُ عَلِيْهُ حَبِيدًا كيا ورتمهار ب قبيلا ورخاندان بنائے كه آپس مِس ايكوان لئے جاؤ، كيكن الله كنزديك شريف وه بي جوزياده پر ميز گار مو، ايك دوسر ب جوزياده پر ميز گار مو،

بخاری میں ہے کہاس موقع برآ ب سَالَ اللّٰهِ نے یہ بھی فرمایا:

((إنَّ اللَّهَ وَرَّسُولَةٌ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ))

''اللّٰداوراس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔''

تمام عقا کدادرا عمال کااصل الاصول اور دعوت اسلام کااصلی پیغام تو حید ہے،اس لئے سب سے پہلے اس سے ابتداکی گئی۔

#### خطبه کے اصولی مطالب

عرب میں دستورتھا کہ کوئی مخص کسی تولل کردیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام لینا خاندانی فرض قرار پا جاتا تھا، یعنی اگراس وقت قاتل نہ ہاتھ آسکا تو خاندانی دفتر میں مقتول کا نام کھا جاتا اور مینکٹروں برس گررنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا، قاتل اگر مرچکا ہوتو اس کے خاندان یا قبیلے کے آدی کوئل کرتے تھے، اسی طرح خون بہا کا مطالبہ بھی آب عَنُ جَدِ چلا آتا تھا، یہ خون کا انتقام عرب میں سب سے برائے فخر کی بات تھی، اس طرح اور بہت می افو باتیں مفاخر قومی میں داخل ہوگئ تھیں، اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا اور اس طرح اور بہت می افو باتیں مفاخر قومی میں داخل ہوگئ تھیں، اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا اور کویا وی بیا اور نیز تمام غلط مفاخر کی نسبت فر مایا کہ 'میں نے ان کویا وی سے کیل دیا۔''

عرب اورتمام دنیا میں کسل اور قوم و خاندان کے امتیاز کی بنا پر ہرقوم میں فرق مراتب قائم کئے گئے تھے، جس طرح ہندوؤں نے چار ذاتیں قائم کیں اور شودر کووہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہے اور اس کے ساتھ ہیہ

<sup>🖚</sup> سيرت ابن هشام، ج٢، ص:٢٧٣ - 🌣 كتاب المعازى، باب----: ٤٢٩٦ ـ

سِندِیزُ النَّبِیْنِ الله می ا بندش کردی که وه بهمی این رتبه سے ایک ذره آگے نه برصنے پائیں۔اسلام کاسب سے بڑااحسان جواس نے

بندگ کردی کہوہ بھی اپنے رتبہ سے ایک ذرہ آئے نہ بڑھنے یا میں۔اسلام کاسب سے بڑاا حسان جواس نے تمام دنیا پر کیا،مساوات عام کا قائم کرنا تھا، یعنی عرب وعجم، شریف رزیل،شاہ وگدا،سب برابر ہیں۔ ہر شخص ترتی کرکے ہرانتہائی درجہ پر پہنچ سکتا ہے،اس بنا پر آنخضرت مکا ٹیڈی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پھر توضیح فرمائی کہ ''تم سب اولا دآ دم ہواور آ دم مٹی سے بنے تھے۔''

خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے،ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مثانے میں سب سے پیشر و تھے، وہ بھی تھے جن کی زبا نیں رسول اللہ مثانی کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تھے و سنان نے پیکر قدسی مثانی کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تھے و سنان نے پیکر قدسی مثانی کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آنخضرت مثانی کے جنہوں نے جنہوں نے آنخضرت مثانی کے داستہ میں کا نئے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آنخضرت مثانی کی ایڑیوں کو لہولہان کر دیا کر سے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ بھی خون نبوت کے سواکسی چیز ہے بھی بجھنہیں سکتی تھے جو مسلمانوں کو جلتی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پر آتھیں مہریں لگایا کرتے تھے۔

رحمت عالم مَثَاثِیَا نے ان کی طرف دیکھااورخوف انگیز لہجہ میں پوچھا:''م کو پچھ معلوم ہے، میں تم سے کیامعاملہ کرنے والا ہوں؟''

يهلوك اگر چەخلالم تھے، تقی تھے، بےرحم تھے، کیکن مزاح شناس تھے، پکارا تھے:

اخ كريم وابنِ اخ كريم\_

''توشریف بھائی ہےاورشریف برادرزادہ ہے۔''

ارشادهوا:

((لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء))

' 'تم پر پچھالزام نہیں جاؤتم سب آ زاد ہو۔''

کفارمکہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کرلیا تھا،اب وہ وفت تھا کہان کوان کے حقوق دلائے جاتے ،کیکن آپ نے مہاجرین کو تھم دیا کہ وہ بھی اپنی مملو کات سے دست بردار ہوجا کیں ۔

نماز کاونت آیا تو حضرت بلال ڈاٹٹؤڈ نے بام کعبہ پر چڑھ کراذان دی، وہی سرکش جوابھی رام ہو چکے سے ان کی آتش غیرت پھر شتعل تھی، عتاب بن اسید نے کہا:''اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہاس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھالیا۔' ﷺ ایک اور سردار قریش نے کہا:''اب جینا ہے کار ہے۔' ﷺ مقامِ صفاعیں آپ ایک بلند مقام پر بیٹے، جولوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت مقامِ صفاعیں آپ ایک بلند مقام پر بیٹے، جولوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت

🗱 زرقانی، ج۲، ص: ۳۹۱ – 🗱 ابن هشام، ج۲، ص: ۲۷۶ (حضرت عمّاب رُالْفَتُهُ بِعَدُومُ الْمِمَانِ مِوكِ)(س) معد

🏶 اصابه تذکرهٔ عتاب بن اسید، ج ۲، ص: ٥٥١۔

کرتے تھے، مردوں کی باری ہو پکی تو مستورات آئیں، عورتوں سے بیعت لینے کا پیطریقہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور محاسن اخلاق کا اقر ارلیا جاتا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز پیالہ میں آ تخضرت مَا لَیْظِمُ وست مبارک ڈبو

كرنكال كيتے تھے 🗱 آپ كے بعد عورتيں اسى پياله ميں ہاتھ دُوالتى تقيں اور بيعت كامعام دہ پختہ ہوجا تا تھا۔

ان مستورات میں ہند بھی آئی ہے وہی ہند ہے جورکیس العرب عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ کی مال تھی، حضرت حمز ہ ڈوائٹنڈ کواس نے قتل کرایا تھا اور ان کا سینہ جا کس کے کلیجہ چبا گئی تھی وہ نقاب پہن کرآئی ،شریف عورتیں عموماً نقاب پہنی تھیں لیکن اس وقت یے خرض بھی تھی کہ کوئی اس کو پہنچا نئے نہ پائے ، بیعت کے وقت اس

نے (نہایت دلیری بلکہ گستاخی ہے ) باتیں کیں، جوحسب ذیل ہیں:

رسول الله مَنْ الله كَ الله كَ ساته كَ ساته كَ كُوشر بِك نه كُرنا -

ہند ہیات ہے مردول سے تو نہیں لیالیکن بہر حال ہم کومنظور ہے۔

رسول الله مَالِيَّةِ مِنْ مِورى نه كرنا -

ہند

میں اپنے شوہر (ابوسفیان) کے مال میں سے دوحیار آنے کبھی لے لیا کرتی ہول

معلوم ہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟

رسول الله سَالِيَّة عِنْمِ اولا وَكُوْلُ نَهُ كُرِنا۔

ربيناهم صغارًا وقتلتم كبارًا فانت وهم اعلم

''ہم نے تواپنے بچوں کو پالاتھا، ہڑے ہوئے تو جنگ 🏚 بدر میں آپ نے ان

كومارة الا،اب آپاوروه باجم مجھ ليں-''

رؤسائے عرب میں دس تخص تھے جو قریش کے سرتاج تھے، ان میں صفوان بن امیہ جدہ بھاگ گئے، عمیر بن وہب نے آنخضرت مثل ہے کا عمیر بن وہب نے آنخضرت مثل ہے کا خدمت میں آ کرعرض کی کدر کیس عرب مکہ سے جلاوطن ہو جاتا ہے، آپ نے علامت المان کے طور پر اپنا عمامہ عنایت کیا جمیر جدہ بھنچ کران کو واپس لائے تنین کے معرکہ تک سے اسلام نہیں لائے اللہ (بعد کومسلمان ہوگئے)۔

ُ عبداللہ بن زبعریٰ عرب کے مشہور شاعر جو (پہلے ) آنخضرت مَنَا ﷺ کی جبویں کہا کرتے تھے اور \*\* عبداللہ بن زبعریٰ عرب کے مشہور شاعر جو (پہلے ) آنخضرت مَنَا ﷺ کی جبویں کہا کرتے تھے اور

قرآن مجید پرنکتہ چینیاں کرتے تھے، نجران بھاگ ٹیالیکن پھرآ کراسلام لائے۔ 🗗

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ یمن چلا گیالیکن اس کی حرم (ام تکیم) نے آنخضرت منافیقی سے امان لی اور جاکر یمن سے لائیں 🗗 یہ واقعہ ابوجہل سے کہنے کے قابل نہیں کہ اس کا جگر بند کفر کی گود سے نکل کر اسلام کے

🏶 طبری، ج ۳، ص: ۱٦٤٤ ـ (س) 🐕 طبری، ج۳، ص: ١٦٤٣ مختصراً (س)

جنگ بدر میں بند کالا کے کافروں کے ساتھ ٹریک ہوکرلاے تھے اورلا کرمارے گئے تھے۔

雄 طبری، ج ۳، ص: ۱٦٤٥ (س) واصابه ذکر صفوان بن امية، ج۲، ص: ۱۸۷-(س)

🤀 ابن هشام، ج۲، ص:۲۷۷(س) 🌣 طبری، ج۳، ص:۱٦٤٦، (س)

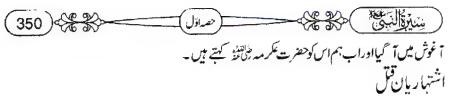

ارباب سرکابیان ہے کہ آنخضرت سائیز آم نے گواہل مکہ کو امن عطا کیا تھا تا ہم دس اشخاص گ کی نسبت تھم دیا کہ جبال ملیں قبل کر دیے جا کیں ، ان میں ہے بعض مثلاً عبداللہ بن خطل ، تقیس بن صبابہ خونی جرم سے سرتھا میں میں قبل کئے گئے ، لیکن متعددا لیسے متے کہ ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ آنخضرت سائی آج کو کہ میں سن سنا کہ ہو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اس جرم پرقل کی گئی کہ وہ آپ کے جو یہ اس عار گایا کرتی تھی۔

لیکن محد ثاند تقید کی رو سے بیہ بیان سیح نہیں ،اس جرم کا مجرم تو سارا مکہ تھا، کفار قریش میں سے (بجر دو بیار کے ) کون تھا جس نے آنخضرت سڑھینے کم کوخت سے خت ایذا کیں نہیں دیں بایں ہمانہیں لوگوں کو بیہ مز دہ نادیا کی کہ است السط لقاء جن لوگوں کا قل بیان کیا جا تا ہے وہ تو نسبتا کم درجہ کے مجرم تھے حضرت عاکث صدیقہ فرا بینا کی بیردوایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آنخضرت سڑھینے نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا۔اس کی نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ اس کے قل کا محم ہو گا ،ارشاد ہوا کہ 'نہیں' نے بر کے کفرستان میں اک یہودیہ ، زہر دے کر رحمت عالم کے طفیل سے جا نبر ہوسکتی ہیں۔

اگردرایت برقناعت ندگی جائے تو روایت کے لحاظ ہے بھی بیواقعہ بالکل نا قابل اعتبار رہ جاتا ہے جیج بخاری میں صرف ابن خطل کا قتل ندکور ہے ﷺ اور بیٹمو مائسلم ہے کہ وہ قصاص میں قبل کیا گیا مقیس کا قبل بھی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت تھم قبل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آنخضرت منا اللہ خا کوستایا کرتے تھے وہ روایتیں صرف ابن اسحاق تک بہنچ کرختم ہوجاتی ہیں، یعنی اصول حدیث کی روسے وہ روایت

الله حافظ مغلطائی نے پندرہ نام مختلف حوالوں ہے جمع سے ہیں، جوخود محدثین کے زدیکے غیرمختاطا نہ ہیں۔ عام ارباب سیرت نے وی شخصول کے نام لیے ہیں، این اسحال نے آئے تام گانات ہیں، ایوا او اور ادرار طنی کی روایت میں صرف چھ ہیں، بخاری میں صرف این حلل کا واقعہ نہ کور ہے، اس سے ظاہر ہوگا کہ حقیق کا دائر ہ جس فقد رسیح ہوتا جا ہات استان کے ہوتی جاتی ہے۔ عام روایت کی روسے جن دی شخصول کی سزائے موت کا اعلان کیا گیا تھا ان کا حال ہیہ ہے کہ وہ شدید ہوم ہے تا ہم سات اشخاص خلوص سے ایمان لائے اور ان کو معانی دے دی گئی، صرف چا و شخص فل اور ایک مورت عبد اللہ بن خطل ، مقیس بن صبابہ کو اور شریب، ابن خطل کی لونڈی ، ابن خطل اور مسلام لا چکا تھا اپنے ایک مسلمان خادم کوئی کر سے مرقد ہوگیا تھا، تقیس بن صبابہ کا واقعہ سے کہ اس کا ایک بھائی ایک انصاری کے ہاتھ سے خلطی سے مارا گیا ، آخضرت منافقائی اس کی ویت اواکرادی تھی ، تاہم مقیس منافقائد اسلام لایا اور فدر سے اس انصاری کے ہاتھ سے خلطی سے مارا گیا ، آخضرت منافقائد اس کی ویت اواکرادی تھی ، تاہم مقیس منافقائد اسلام لایا اور فدر سے اس انصاری کو گئی کردیا ور تو بی بن جا ہی ہوئی گئی کہ خضرت منافقائد اس کی دوصا جزاد ہوں کے ساتھ جب وہ ہو اس کی لونڈی تھی ، تاہم مقیس منافقائد متحل کو اور نوں کو اور نوں سے گراد بین جا ہی بین ابی طالب بڑا تھا نے نے اس کو تار کو بیت ہو ابن نطل کی لونڈی تھی ، کہ کو متح ، من ۱۳۲۱ تا ۲۵ تا ۲۰ تا ۲۵ تا ۲۰ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۵ تا ۲۰ تا ۲۱ تا ۲۵ تا ۲۰ تا ۲۵ تا ۲۰ تا

اس میں شبنہیں کہ بعض سر داران قریش جو مخالفین اسلام کے پیشر و تھے، آنخضرت منگائیل کی تشریف آوری کی خبرس کر مکہ ہے بھاگ گئے لیکن میصرف ابن اسحاق کا قیاس ہے کہ وہ اس وجہ سے بھا گے تھے کہ ان کے قل کا تھم دیا گیا تھا، ان اشتہاری مفرورین میں ابن اسحاق نے عکر مہ کو بھی شار کیا ہے جو ابوجہل کے فرزند تھے لیکن مؤطا امام مالک میں جس کی نسبت امام شافعی کا قول ہے کہ آسان کے پنچے (قرآن کے

🗱 ابـو داود، كتــاب الجهاد، باب قتل الاسير: ٢٦٨٤\_ 🏶 اليواؤوئــــباب قتل الاسير 🐠 الروايتين درج کی ہیں۔ پہلی وہ روایت ہے جس کاذ کرمصنف نے اخیر میں کیا ہے۔ بیروایت احمد بن اُمفصل ،اسباط بن نصر،سدی کبیر،مصعب بن سعداورسعدین الی وقاص ٹالنفڈ ہے ہے، اس میں چارمرواور دوعورتوں تے قتل کا تھم نہ کور ہے، جن میں سے ایک این الی سرح ہے جس کو حضرت عثمان مناتشنا نے حضورانور مَنابِیّنظِ کی رضا کے بغیر آپ کی خدمت میں لاکر پیش کیااوراس کو پچھ دیر کے تامل کے بعد پناہ د کی اور وہ مسلمان موا- (ابسو داود، كتاب البجهاد، باب قتل الاسير: ٢٦٨٣) الروايت مين احمد بن مفضل اوراسباط بن نفراورسدي كبير تیوں پر علائے رجال نے جرحیں کی ہیں اور خصوصاً اسباط بن نصر پر اور زیادہ جرحیں ہیں، بدروایت ای سلسلہ سے نسائی نے باب قتل المرتد (٧٠٤٣) ميں اور حاكم نے متدرك كتاب المغازي (٣٦/٣) ميں اس كُفْل كيا ہے۔ اس سلسلہ كے بيتينوں راوي شيعہ ہيں اور حاكم نے متدرک میں اس پہلو سے اپنا اظہار خیال کر دیا ہے۔ابوداؤ د کی دوسری روایت عمر و بن عثان بن عبدالرحمان بن سعید مخز وی ہے ہے کہ انہوں نے اپنے دادا ہے اور انہوں نے اپنے پاپ سے روایت کی ہے کہ حضور مُناتِیَمِ نے جار مردوں اور دو مورتوں کے بارہ میں فر مایا کہ ان کو پناهٔ بیس دی جاسکتی۔ان دعورتوں میں سے جو دونوں مغنیاونڈیاں تھیں ایک مسلمان ہوگئی اورا یک قتل کی گئی۔( قم الحدیث ۲۸۸۴)اس روایت کے متعلق ابوداؤد نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابوالعلاء ہے اس کی سنداٹھی طرح سمجی نہیں ، یہی روایت ای سلسلہ ہے دارقطنی اواخر کتاب الجج (۲۰۰/۲) میں ہے۔اس میں سند کے آخر میں یوں ہے۔ عمروین عثان نے اپنے پاپ سے اور انہوں نے اپنے واواسے بید روایت بی اس سے ظاہر ہے کہ سند کے اس مصد میں ابوداؤ دکوشک ہے۔ ابوداؤ دکی تیسری روایت (۲۷۸۵) میں صرف ابن نظل کے آگا ذ کرہے جوضحے بخاری کی روایت ہے بھی ثابت ہے، پہلی نے تھم بن عبدالملک، آتا د واور حضرت انس بن ما لک رفائشڈ ہے ایک روایت کی ہے جس میں تمن مردادرایک عورت یعنی حیارا شخاص سے آل کا حکم ہے، تین مردیہ ہیں ،ابن خطل مقیس بن صابہ اورعبداللہ بن سعد ،ابن الی سرح ادر عورت كانام ام ساره تفاعبداللد بن سعد ح قل كي ايك انصاري نه نذر ماني تفي مرحضرت عنان بالفيز كي سفارش سان كي جان بخشي ہوئی اور ام سارہ وہی عورت ہے جو فتح کمہ ہے سیلے مسلمانوں کے مکہ برحملہ کرنے کا خط خفیہ لے کر چلی تھی۔اس روایت میں حکم بن عبدالملك مطلقانا قابل اعتبار باوراس كى اس روايت كوهيل نے تكھا بے كه كوئى تاكيداس كروفقا ميں سے كى نے نبيس كى ب تبذيب این قجر، جهی:۳۳،۳۳۱،(س)

عِندِيْقُ النَّبِيِّيُّ الْعَلَيْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

علاوہ) کوئی کتاب اس سے زیادہ صحیح نہیں۔ بیدواقعہ جس طرح منقول ہے اس کا لفظی ترجمہ حسب ذیل ہے:

''حارث بن ہشام کی صاحبز ادی ام حکیم عکر مہ بن ابی جہل کی زوجہ تھیں، وہ فتح مکہ کے دن

اسلام لا کیں لیکن ان کے شوہر عکر مہ بن ابوجہل اسلام سے بھاگ کر یمن چلے گئے، ام حکیم

یمن گئیں اوران کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور مکہ میں آئے ، آنخضرت مَنَّ اللَّیْمِ اللہ میں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئے اور اس تیزی سے ان کی طرف

نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف

بڑھے کہ جسم مبارک برچا در تک نہتی پھران سے بیعت لی۔' گا

یہ بات بھی اس موقع پرخاص طور پرلحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کوامن دیا جاتا تھا وہ اسلام پر مجبور نہیں کئے جاتے تھے۔تمام مؤرخین اورار باب سیر نے تصریح کی ہے کہ خنین کی لڑائی میں جو فتح کمد کے بعد پیش آئی لشکر اسلام میں مکہ کے بہت سے کفار بھی شامل تھے جواس وقت تک کا فرتھے اور شکست بھی زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ پہلے حملے میں انہی کا فروں کے قدم اکھڑے اور اس ابتری کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم بھی نے تھہر سکے۔ ﷺ

خزائن حرم

حرم میں نذوراور ہدایا کاخزانہ ایک مدت ہے جمع ہوتا چلا آتا تھا وہ محفوظ رکھا گیا، کین مجسمہ جات اور تصویریں برباد کردی گئیں، ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت المحیل علیا الم کے جسمے بھی تھے، حضرت عیلی علیا اللہ کی تصویر بھی تھی جس سے لوگوں نے قیاس کیا کہ کسی زمانہ میں عیسائیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا، رنگین تصویر بھی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر والتھ تنظیف تصویریں جو دیواروں پڑتھیں منانے پر بھی ان کے دھند لے نشان رہ گئے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر والتھ کی تعمیر تک باقی رہے۔ بھ

مکد معظمہ میں آنخضرت مُناکِیْئِم کا قیام پندرہ دن تک رہا، جب یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل ڈِکٹٹیُڈ کواس خدمت پرمقرر کرتے گئے کہ لوگوں کواسلام کے مسائل اورا حکام سکھا کیں۔ فتح مکہ اوریت شکنی

فتح مکہ کا اصلی مقصدا شاعت ِ تو حید اور اعلائے کلمۃ اللّہ تھا ، کعبہ میں بینکڑوں بت تھے جن میں ہمل بھی تھا جو بت پرستوں کا خدائے اعظم تھا ، بیانسان کی صورت کا تھا اور یا قوت احمرے بنا تھا۔سب سے پہلے جس نے

ا مؤطا امام مالك، كتاب النكاح باب نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته فبله، رقم الأثر: ١١٥٦.
معنف مُنِينية كى يتحقيق عام اورمشهورروايت كے برعكس ہے۔مؤرفين كى تقرق يہ ہے كه مكه كے جولوگ تين كے موقع پر تشكر اسلام میں شامل ہوئے تقے وہ سلم تقوالبته ابھى ان ميں پختاكي نمين پيدا ہوئى تقى ۔ ﴿ فَنَعَ الْبَارِي ، ذكر فَنَعَ مكة ـ السام مِين الله ميں من الله من الله من الله ميں من الله من

353 النابع النبية المنابعة المنابع اس کوکعیہ میں لا کررکھا تھا،خزیمہ بن مدر کہتھا جومصر کا بوتا اور عدنان کا پڑیوتا تھا، مبل کےسامنے سات تیرر ہتے تهجن يز' لا ، ، ''و نسعيه" لكها مواقها عرب جب كوئى كام كرناحيا ہے تصفوان تيروں پرقرعه دُالتے اور " إِن 'یا' نان' جو کچھ نکتااس پڑس کرتے 🗱 جنگ احد میں ابوسفیان نے ای مبل کی ہے یکاری ، وہ عین کعبہ کے اندر تھا چنا نجے جب آنخضرت مَا لَيْظِيمُ كعب ميں داخل ہوئے تو اور بتوں كے ساتھ وہ بھى بربادكر ديا گيا۔ مكہ ك اطراف میں اور بہت سے بڑے بڑے بٹ سے جن کے لئے حج کی رحمیں ادا کی جاتی تھیں،ان میں سے سب سے بڑالات، منا ۃ اورعز کی تھے،عز کی قریش کااور لات اہل طائف کا معبودتھا، مکہ معظمہ ہے ایک منزل کے فاصلہ پر نخلہ ایک مقام ہے، عزی بہیں منصوب تھا، بنوشیبان اس کے متولی تھے، اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ اللہ جاڑوں میں ''لات' کے بال اور گرمیوں میں ''عزیٰ' کے بال بسر کرتا ہے،عزیٰ کے سامنے عرب وہ تمام مناسک اوررسوم بجالاتے تھے جو کعبہ میں بجالاتے تھے،اس کاطواف کرتے اوراس پرقربانیاں چڑھاتے۔ مناة كاتخت گاه مشلّل تھا، جوقد يد كے ياس مدينه منوره ہے سات ميل ادھر ہے، وہ ايك بن گھڑ اپتھرتھا، از د، غسان ، اوس اورخز رج اس کا جج کرتے تھے ،عمر و بن کحیؑ نے جواصنام قائم کئے تھے بیان سب میں بالاتر تھا اوس اورخزرج جب کعب کام مح کرتے تو احرام انارنے کی رسم (بال منڈانا) ای کے پاس آ کرادا کرتے تھے۔ 🍪 قبیلہ مذمل کابت سواع تھا، جویتنج کےاطراف رباط میں تھا، بیایک پھرتھا،اس کے متولی بنولھیان تھے۔ بت پرستی کے بیروہ طلسم تھے جن میں سارا عرب گرفتارتھا،اب ان کی بربادی کا وقت آ چکا تھا اور وفعتنہ برحگه خاک اژنے لگی۔

<sup>🖚</sup> معجم البلدان، ذكر هبل بحواله هشام بن محمد كلبي.

<sup>🏚</sup> يَتِمَامُ تُفْصِلُ زِرقاني، ج٢، ص: ٤٠٠ ميں ہے۔ 🌣 معجم البلدان، ذكر مناة۔



حنين

حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک دادی کا نام ہے۔ ذوالحجاز عرب کامشہور بازار اور عرفہ سے تین میل ہے اور بیاس کے دامن میں ہے۔اس مقام کواوطاس اللہ بھی کہتے ہیں، ہوازن ایک بڑے قبیلہ کا نام ہے جس کی بہت می شاخیس ہیں۔

اسلام کی فقوحات کا دائرہ گورسیج ہوتا جاتا تھالیکن اہل عرب بدد کھورہے تھے کہ ان کا قبلہ اعظم بعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد سُؤاٹی کِٹم اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہوگیا تو بے شہوہ سے پینم ہر ہیں، مکہ جب فتح ہواتو تمام قبائل نے خود پیش قدمی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا گلا لیکن ہوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا، یہ قبیلے نہایت جنگ ہوا ور فنون جنگ سے واقف تھے، اسلام کوجس قد رغلبہ ہوتا جاتا تھا، یہ زیادہ مضطر ہوتے تھے۔ بالک کہ ان کی ریاست اور اقمیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ ( کے بعد ) ہوازن اور ثقیف کے رؤس نے یہ جھ لیا کہ اب ان کی باری ہے اس لئے انہوں نے ایک دوسرے سے ل کرمشورہ کیا اور تمام قبائل عرب سے قرار داد ہوگئ کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جع ہیں ایک عام حملہ کیا جائے، مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اب جلد تد ارک نہ کیا گیا تو پھرکوئی طافت اسلام کوزیر نہ کرسکے گ

آ تخضرت مَنَّ النَّيْظِ كى روا تكى كے وقت ان كو يہ غلط خبر کینچی تھى كہتملہ كارخ انہى كى طُرف ہے اس لئے اب انتظار كى حاجت بھى نتھى ، دفعتاً بڑے زوروشور كے ساتھ خود جملہ كے لئے بڑھے ، جوش كا بيعالم تھا كہ ہر قبيله تمام اہل وعيال كيكر آيا تھا كہ بيجے اور عورتيں ساتھ ہونگی تو ان كى حفاظت كى غرض سے لوگ جانيں دے ديں گے۔

اس معرکه میں اگر چی ثقیف اور ہوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں تا ہم کعب اور کلاب الگ رہے ، فوج

 <sup>(</sup>یبال مصنف کی عبارت میں پچھا غلاق ہے، مطلب یہ ہے کہ حنین ذرقانی کی تصریح کے مطابق کمہ اور طائف کے درمیان عرب کے مشہور بازار ذوالحجاز کے پاس ہے جوعرف سے تین میل ہے لیکن ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ بید کمہ سے تین دن کے سفر کی مسافت پر واقع ہے)۔ (س)
 واقع ہے)۔ (س)
 قانی عیاض کی بی رائے ہے کیکن صافظ ابن حجر نے تکھا ہے کہ ابن اسحاق کی تصریح کے مطابق بیٹین کے علاوہ دیارہ وازن میں دوسری وادی کا نام ہے۔ فتح الباری و زرقائی ذکر غزوۃ ھوازن واو طاس ، (س)۔

ا مصحیح بخاری ، کتاب المغازی: ۲ ۳۰ ۹ . الله مارگولیته صاحب کصتی مین دو حکومت اسمامی کی وسعت اوراستیکام علی بدوی قبال جن کوریگتان کی آزادی بهت عزیر تقی نبایت خانف شے "

عَنْ يَغَالَنَوْنَ ﴾ ﴿ يَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

کی سرداری کے لئے انتخاب تو مالک بن عوف اللہ کا کیا گیا جو قبیلہ ہوازن کارکیس اعظم تھا۔ (لیس مشیر کی حیثیت ہے) در ید بن الصمہ (کوبھی ساتھ لے لیا گیا جو) عرب کامشہور شاعر اور قبیلہ بھم کا سردار تھا اس کی شاعری اور بہادری کے معرکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں لیکن اس کی عرسو برس ہے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہڈیول کا ڈھانچ دہ گیا تھا، چونکہ پورا عرب اس کو مانیا تھا اسے اور اس کی رائے وقد ہیر پرتمام ملک کو اعتاد تھا، خود مالک بن عوف نے اس ہے شرکت کی درخواست کی، پلنگ پراٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے، اعتاد تھا، خود مالک بن عوف نے اس ہے شرکت کی درخواست کی، پلنگ پراٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے، اس نے لوچھا کہ بیکون اس کے دونے کی آوازیں اس نے لوچھا کہ ''دیکول کے دونے کی آوازیں کیسی آربی ہیں۔'' پھر پوچھا کہ ''دیکول کے دونے کی آوازیں کیسی آربی ہیں۔'' پھر پوچھا کہ ''دیکول کے دونے کی آوازیں کیسی آربی ہیں۔'' پھر پوچھا کہ ''دیکول کے دونے کی آوازیں کا کہ سے اور کھی ذات ہوگی۔'' پھر پوچھا کہ ''کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یانہیں؟'' ''جب پاول اکھ جا جا کہاں معز فبیلوں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں تو کہا: ''اگر آرج کا دن عزب یانہیں؟'' کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یانہیں؟'' کا دن ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔'' اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ متھا میں کا دن ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔'' اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ متھا میں کو دن ہوتا تو کعب و کلاب غیر حاضر نہ ہوتا ہو کیک موان تھا ہوش کی جا کیں اور و ہیں اعلان جنگ کیا جائے لیکن مالک بن عوف نے جو تمیں سالہ نوجوان تھا ہوش

شباب میں اس رائے کوقبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ خرف ہو چکے، آپ کی عقل بے کار ہو چکی۔ جا رسول اللہ مٹالی اللہ مٹالی کے اسلامی کا رسول اللہ مٹالی کے اسلامی کی خربی کی تو آپ نے تصدیق کے لئے حضرت عبداللہ بن الی جَدرَد رہی کی ہے، وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کی دن تک فوج میں رہ کرتمام حالات مجتیق کئے۔ آئے ضریت مٹالی ہے مجوداً مقابلہ کی تیاریاں کیں، رسداور سامان جنگ کے لئے قرض کی ضرورت پیش آئی، عبداللہ

بن ربیعہ، جوابوجہل کے بے مات بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے تمیں ہزار درہم قرض لئے، گھ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہورتھا، لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے

آنخضرت مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي اللَّهِ جَنَّكَ مستعار ما يَنْكَى ،اس في سوزر بين اوران كيلواز مات پيش كئے۔

شوال ۸ ہجری مطابق جنوری وفروری ۱۳۰۰ ءاسلامی فوجیس جن کی تعداد بارہ ہزارتھی ،اس سروسامان سے حنین پر بڑھیں کہ (بعض)صحابہ ڈیکائڈ ہم کی زبان سے بے اختیار بیا نفط نکل گیا کہ''آج ہم پر کون غالب

ں مالک بن عوف بھائنڈ غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوگئے تھے اور حضرت عمر ڈاٹٹٹڈ کے زمانہ میں جنگ قادسیہ میں شریک اور دمشق کے حاکم ہوئے (زرقانی، ج۳م ص:۲)(س)۔ ﷺ بیٹما تنصیل طبری میں ہے، جسم، ص:1700 تا 24 نارس)

<sup>🏚</sup> مندابن عنبل، ج۴، م ۲۰۱۰ اصابه میں امام بخاری ہے بھی پیار واپتے نقل کی ہے، کیکن اس میں دس ہزار کی تعداد ہے۔

ا مؤطا، كتاب النكاح، باب نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله: ١٥٥ هم م كرجب آپ في اس على الله مؤطاء كرجب آپ في اس سه المجتمع الراب و اود، باب به المجتمع 
آ سکتا ہے؟" کیکن ہارگاہ ایز دی میں بینازش پسندنی ہی۔

فتح کے بجائے وہلۂ اول میں مطلع صاف تھارسول اللّٰہ سَائِیڈِٹم نے نظراٹھا کردیکھاتو رفقائے خاص میں ہے بھی کوئی پہلومیں نہ تھا۔ 🗱 حضرت ابوقادہ ڈٹیٹیڈ جویشریک جنگ تھے ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ

الت المن اور روایتوں میں چنداسی اب کا ثابت قدم رہنا نہ کور ہے۔ ان دونوں روایتوں کی تطبیق سے کہ میددومختلف وقفوں کے حالات میں ، راوی نے اپنامشا مبرہ لکھا ہے، تفصیل آگے آئے گی مصنف نے آپیدہ تفصیل کا جود عدہ کیا تھاوہ پورائبیں ہو سکا ہے اس کے تفصیل کی ضرورت ہے۔ چنانچیاس سلملہ میں چند باتیں قابل تشریح میں:

(۱) کبلی یہ کیمصنف نے اول وبلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے، بیابن اسحاق وغیرہ اہل سیر کی رائے ہے لیکن حدیث سمج کابیان ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی لوگ غنیمت پرٹوٹ پڑے وخمن کے تیراندازوں نے موقع پا کرتیراندازی شروع کردی جس سے مسلمانوں کی صفوں میں بے ترجیمی ،انتشاراور پراگندگی پیدا ہوگئ۔ بخاری میں حضرت براء ڈوٹنٹوز کے الفاظ یہ ہیں:

وانا لما حملنا عليهم انكشفوا فاكبينا على الغناثم فاستقبلنا بالسهام (بخاري، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى ويوم حين اذ ٢٣١٧:)

''اورہم نے جبان پرحملہ کیا تو و دشکست کھا کر چیچے ہٹ گئے تو ہم لوگ مال غنیمت پرٹوٹ پڑ ہے تو انہوں نے ہم کو تیروں پردھرلیا۔'' (۲) دوسری بات یہ ہے کہ شکست کے طاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس جنگ میں کچھلوگ محض اس غرض ہی ہے شریک ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو میں جنگ میں دھو کہ دیں۔ چنا نیچ سجے مسلم میں ہے کہ حضرت امسلیم بڑی خیائے خواس جنگ میں شریک تھیں حضور انور شائٹی بی سے عرض کی کہ یارسول اللہ شائٹی بی ان حلاقا مرکول کردیجتے انہی کی دجہ ہے شکست ہوئی ہے الفاظ بہیں:

> اقتل من بعد نامن الطلقاء انهز مو ابك. (كتاب الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجال: ٤٦٨٠) "بهار بيوان طلقا وكول كرويجة ان يىنة آب سَالَيْنَامُ كَوْنَكَت ولوالى."

> > امام نو وی جیسته اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

لم يحصل الفرار من جميعهم وانما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمي اهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا اسلموا وانما كانت هزيمتهم فجاءة لا نصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولا ختلاط اهل مكة معهم ممن لم يستقر الايمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة (غزوة حنين)

''سب لوگنہیں بھائے تھے بلکہ مکہ کے مؤلفتہ القلوب میں جومنافق تھے ادر کہ کے مشرکین (جواس جنگ میں شریک ہوگئے تھے اور جواب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے )انہوں نے بھا گنا شروع کیا تھا اور بینا گبانی ہزیمت اس جہ سے ہوئی کہ دشمنوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش شروع کردی تھی اور فوج میں ایسے اہل مکہ بھی تھے جن کے دلوں میں (بقید حاشیہ الگل شخص پر چھ ﴿ نکلے تو میں نے ایک کا فرکود یکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پرسوار ہے، میں نے عقب ہے اس کے شانہ پر تلوار

( ﴾ ﴾ گُزشتہ بیستہ) ایمان رائخ نہیں ہواتھا اور سلمانوں پرمصائب کے منتظر تھے ،اس میں عورتیں اور بیچ بھی تھے جو نمیست کے لئے آئے تھے۔''

مؤرخ طبری نے اس موقع پر مکہ کے ان طلقاء کی زبان ہے جو فقر نے فال کئے ہیں وہ بھی اس راز کی پردہ کشائی کرتے ہیں کہ اہل مکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ول سے نہ تھے (ج سمن ۱۲۹ الائیڈن) متقدم مفسروں میں سے ابن جریط ہری نے لکھا ہے: ان السطلقاء ان جفلوا یو مئذ بالناس و جلوا عن النہی میں بھی ارابن جرید ، طبری ، ج ۱۰، ص: ۱۲) عبد متوسط کے مقروں میں سے ابوحیان اندلی کے الفاظ یہ ہیں:

يقال ان الطلقاء من اهل مكة فروا وقصدوا القاء الهزيمة في المسلمين-(بحر المحيط، ج ٥، ص: ٧٤) ''كهاجا تا*ے كمك ك*طلقاء بحاك*ے تقاوران كامقعد بيقا كەسلمانو ل وكتلست بوجا*ك۔''

متاخرمفسرون میں سے صاحب روح المعانی نے تفسیر سورہ تو بدیس بدالفاظ لکھے ہیں:

وكان اول من انهزم الطلقاء مكرًا منهم وكان ذلك سببًا لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم (ج٠١، ص:٦٦) "سب سي بهلطلقاء مروفريب عشكت كماكر يجيه بث كتاس مسلمانون مين بيرتيمي اور بيبائي كي صورت بيدا بوئي-"

(٣) تيسري بات بيرے كه پسپائى كے وقت آنخضرت مَلَي تَغِيمُ كِساته مسلمانوں كى ايك جماعت ثابت قدم رہى۔

اس سلسلہ میں بنائے اشتباہ بخاری ( ۳۳۷۷م ) کی حضرت انس ڈائٹٹٹڈ والی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: دوائل بچھ میں میں میں میں میں انہائٹ کے دوائل کے دوائل کے دوائل کا میں میں میں میں میں میں انہائٹ میں مجمود ''

فادبروا عنه حتی بقی و حده۔ ''لوگ پیچیبٹ گئے یہال تک که آپ سُلِیَّیْتُم تنباره گئے۔'' مصنف نے ان الفاظ کوایئے بیش نظر کھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مقصدیہ ہے کہ جس جگہ رسول اللہ مُلِیِّیْتُم ہے وہال کوئی نہ تھا ،اس

روایت میں مفرت انس فرانفؤ ارشادفر ماتے میں کہ جب حضرت رسول کر یم شاہیؤ کے انسار کو آواز دی تو انسار نے بیانفاظ کے : لبیك یا رسول الله ابشر نحن معك "جم عاضر میں یارسول الله مفاقیظ آپ خوش میں کہم آپ شاہیؤ کے پاس میں باس اس میں انساز کے الفاظ یہ میں: میں حضرت انس فرانفؤ کی آیک روایت اس سے پہلے ہے جس میں انساز کے الفاظ یہ میں:

> لبيك يا رسول الله وسعديك نحن بين يديك. (بخارى، غزوة طائف: ٤٣٣٣) "بهم عاصر مِن يارمول الله مُنْ اللهُ عَلَيْدًا آبِ تُوثِن مِن كهم آبِ مُنْ اللهِ كَاسَاتِ مِن اللهِ

المفظا ابن جمرِ مِينَالَيْهِ نَهِ حضور مَنْ اللَّهُ إِلَى أورونقائه فاص كَ بإس ربْ كَ تَطَبِّنُ أَن الفاء مِن كَ ب

ويجمعُ بين قوله حتى بقى وحده وبين الاخبار الدالة على انه بقى معه جماعة بان المراد بقى وحده متلّد ما على العدو والذين ثبتوا معه كانوا وراء مـ (ج ٨ ص: ٢٤ مصر)

''اور اس قول میں کے حضور مُنَافِیْتِم تنہا رہ گئے اور ان واقعات میں جو اس پر کد حضور کے ساتھ صحابہ دی آئیے کی ایک جماعت تھی تطبیق بیہ ہے کہ حضور مُنَافِیْنِم وَشَن کے سامنے سب سے آ کے مقام میں تقے اور جو آپ مُنَافِیْمُ کے ساتھ ثابت قدم تھے وہ آپ مُنَافِیُمُ کے چیچے تھے۔''

ووسرے یہ کہ بخاری ہی میں حضرت براء وہ انتظامی جوروایت ہے اس بیں حضرت براء رہ انتظامی تصریح کرتے ہیں ایوسفیان بن حارث اس وقت حضرت رسول الله منگی انتظام کے پاس موجود تھے اور آپ کی سوار کی رکام تھا ہے تھے۔ (غز و کو تنظین ، خاری ، ۱۹۳۹) مسلم میں حضرت عباس ڈی تنظیم کے پر زور الفاظ ہیں کہ ' میں نے اور ایوسفیان بن حارث نے حضور سکا تیز انتظام سے معیدگی اختیار نہیں کی۔ فیلز مت انا وابو صفیان بن الدحارث بن عبد المطلب رسول الله منتظم فلم نفار قه۔ (مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة حنین ، ٤٦١٢)

صحیحین کی ان روایات کے سوار وایات ذیل بھی پیش نظرر ہناضر وری ہے:

(۱) ابن افی شیبه کی ایک مرسل روایت میں جو تکم بن عتبیه سے مروی ہے، جارآ دمیوں کا حضور منافیقیم کی خدمت میں باقی رہنا تایا گیا ہے۔ (فتح الباری ٹ۸س:۲۳) (ابتیدها شیدا گلے صفحہ پر ﴿ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ دے ماری جوزرہ کو کاٹ کراندراتر گئی۔اس نے مڑ کر مجھ کواس زورے دیو چا کہ میری جان پر بن گئی الیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑااس اثنا میں میں نے حضرت عمر رہائٹیڑ کودیکھا، پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بولے کہ قضائے الہی بیں تنتی ہے۔

تکست کے مختلف اسباب تھے، مقدمة الحیش میں جو حضرت خالد را الفیٰڈ کی افسری میں تھا زیادہ ترفتی کہ ہے جدید الاسلام نو جوان تھے۔ وہ جوانی کے غرور میں اسلحہ جنگ بہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ لی فوج میں دو ہزار طلقاء یعنی وہ لوگ تھے جواب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ الله ہوازن قدرا ندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ الله کفار نے معرکہ گاہ میں بہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیرا ندازوں کے دیتے پہاڑی گھاٹیوں، کھوؤں اور دروں میں جا بہا جہا جہاد ہے تھے، فوج اسلام نے شبح کے وقت جب خوب اجالا بھی نہیں ہوا تھا حملہ کیا، میدان جنگ اس قدر بجا جہاد ہوں جہ نہیں گاڑے وروں کا بردھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیس ٹوٹ پڑیں، اور میں گا ہوں سے قدر اندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا مینہ برسا دیا، مقدمۃ الحیش اہتری کے ساتھ بے قدراندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا مینہ برسا دیا، مقدمۃ الحیش اہتری کے ساتھ بے قدراندازوں عنہ حتی بقی

(۳) منداحد، (جابص: ۴۵۳) وحاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑگانگاہے مردی ہے کہاں دن حضور سکا تینکم کے بمراہ ای آ دفی یا تی رہ گئے تھے۔ (فنخ الباری، ۲۶ میں:۲۳)

(س) ہیں ہے جہتی نے حارثہ بن نعمان سے روایت کیا ہے کہ سوآ دی باتی رو گئے تھے۔ (زرقانی، جسم، ۲۲) ابوقیم نے دلائل میں سوکی تفصیل بتائی ہے کہ میں ۲۲)۔ تفصیل بتائی ہے کہ تمیں سے بچھزا کدمہاجرین تھے بقیدانصار تھے۔ (فتح الباری، ج۸،ص:۲۳)۔

(۵) ابن احال کی روایت ہے کے حضور سائٹیٹا کے پاس اس وقت مہاجرین انصار اور اہل بیت میں سے حسب ذیل اصحاب جی کنٹٹا موجود تھے: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت ابوسفیان بن حارث، حضرت جعفر بن الی سفیان بن حارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت ربیعہ بن حارث، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ایمن بن ام ایمن رفیائٹنڈا۔

اس تفصیل کا عاصل یہ ہے کہ حضرت انس بھائنڈ کے الفاظ بقی و حدہ اپنے ظاہری معنی پر باتی نہیں رہ سکتے ۔ حافظ این حجر بھوائنہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حضور منافیہ کم آگے اور بقیہ لوگ پیجھے تھے لیکن اس کی صاف توجیہ یہ ہے کہ ان الفاظ ہے بات قدم رہے والوں کی کی کا ظاہر کرنا مقصود ہے ور نہ حقیقت یہ نہ تھی ۔ دوسری روایت میں ثابت قدم رہے والوں میں جوافتال ف پایا جاتا ہے اس کی مخلف تو جیمیں کی گئی ہیں۔ ( ملاحظ ہوزر قائی ، ج ۳ میں بی ایکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت سرور کو نین منافیہ کے آس پاس تھے اور تصوری تھوڑی تعداد میں حضور منافیہ کے پاس پینچنے گئے یہاں تک کہ خاصی جماعت حضور منافیہ کے گروجھ ہوگئی اس وجہ ہے مخلف لوگوں نے مختلف تعداد ہلائی ہے۔ ( س ) بھی صحیح بخاری ، کتاب المعاذی ، باب من صف اصحابه عندالهوزیمة و نول عن دابتہ : ۲۹۳ ( س )۔

و نول عن دابتہ : ۲۹۳ ( س )۔

ہوز وہ تاز وہ سلمان تھرائی الاسمام نہیں ہوئے تھے اس لئے مہاج میں وانصار جیسا استقال وا ثبات ان میں اس وقت تک پیرائیس ہوا مورائیس ہوئے تھے اس لئے مہاج میں وانصار جیسا استقال وا ثبات ان میں اس وقت تک پیرائیس ہو اس حابه من حوالم (۲۹۳ ۶ ) س کھا۔ تھا۔ ( س )۔

و حده ) 🏶 لعِني''سب لوگڻل گئے اور آنخضرت مَا النَّيْمُ اسكياره گئے ''

تيروں كامينه برس ر باتھا۔ بار ہ ہزار فوجیس ہوا ہوگئ تھیں لیكن ایک پیکرمقدس یا برجاتھا جو تنہا ایک فوج ،

ایک ملک،ایک اقلیم،ایک عالم، بلکه مجموعهٔ کائنات تھا۔ آ مخضرت سُلَّيْظِمَ نے دائنی جانب دیکھااور پکارا: ((یا معشر الانصار!)) آواز کے ساتھ صدا آئی

''جم حاضر ہیں'' پھرآپ نے باکیں جانب مڑ کر پکارا، اب بھی وہی آ واز آئی، آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجہ میں فرمایا:''میں اللّٰد کا نبی اوراس کا پیغیبر ہوں۔' 🗱

بخاری کی دوسری روایت میں ہے: 🍪

انسا ايسن عبيدالمطلب مين عبدالمطلب كابيثا هول-'

انسا النبسى لاكذب ''میں پنیمبر ہول، پیچھوٹ نہیں ہے۔

حضرت عباس جللفنمُ نهايت بلندآ وازتهے،آپ نے ان کوتکم ديا كهمهاجرين اور انصار کوآ واز دو،انهوں نے نعره مارا: 🗱 يامعشر الانصار "اوكرووانسار!"

يااصحاب الشجرة اكاصحاب الثجرة (بيعت رضوان والي)

اس پراٹر آ واز کا کانوں میں پڑنا تھا کہتمام فوج دفعتہ بایٹ پڑی،جن لوگوں کے گھوڑے کشکش اور تھمسان کی وجہ سے مڑنہ سکے انہوں نے زر ہیں بھینک دیں اور گھوڑ وں سے کودیڑے ، دفعتۂ لڑائی کارنگ بدل گیا، کفار بھاگ نظے اور جورہ گئے ان کے ہاتھوں میں جھکٹریاں تھیں، بنومالک ( ثقیف کی ایک شاخ تھی ) جم کرلڑ لے کیکن ان کے ستر آ دمی مارے گئے اور جب ان کاعلمبر دارعثان بن عبداللہ مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم ندره سکے۔

شکست خور دہ فوج ٹوٹ بھوٹ کر کچھاوطاس میں جمع ہوئی اور کچھ طائف میں جا کرپناہ گزین ہوئی جس کےساتھ سیہ سالا رکشکر مالک بنءوف بھی تھا۔ 🤁

اوطاس

درید بن الصمة کئی ہزار کی جمعیت کیکراوطاس میں آیا۔ آنخضرت مَنْ ﷺ نے (ابوعامراشعری کے ماتحت ) تھوڑی می فوج اس کے استیصال کے لئے بھیج دی (حضرت ابوعامر طافئۃ ، درید کے میٹے کے ہاتھ سے مارے گئے اور علم اسلام اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیصالت دیکھے کرحضرت ابوموی اشعری بناطفیہ نے آ کے برح کر حملہ کیا، دشمن کونل کر کے علم اس کے ہاتھ سے چھین لیا ) 🤁 دریدا یک شتر پر ہودج میں سوار تھا، ربیعہ ڈالٹنڈ

雄 صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف:٤٣٣٧\_

<sup>🥸</sup> ايضًا . ﴿ ايضًا، باب قول الله تعالىٰ: ٤٣١٥، ٤٣١٦-

<sup>🗱</sup> ابن سعد، جلدمغازی، ص:۱۱۲،۱۰۹ 😸 ایضًا۔ 🏚 مسندابن حنبل، ج ٤، ص:۳۹۹۔

بن رفیع نے اس پرتلوار کاوار کیالیکن اچٹ کررہ گئی ،اس نے کہا:'' تیری مال نے تجھ کواچھے ہتھیار نہیں دیے۔'' پھر کہا کہ' میر مے ممل میں تلوار ہے نکال لواور جب اپنی ماں کے پاس واپس جانا تو کہنا کہ میں نے در بد کوتل کر دیا۔'' رہیعہ رٹیافٹوڈ نے جا کر ماں کواس کے قبل کی خبر دی تو اس نے کہا:''اللہ کی قتم! درید نے تیری تین ماؤں کو آزاد کراما تھا۔''

اسیران جنگ کی تعداد ہزاروں ہے زیادہ تھی ،ان میں حضرت شیما دُلاَثِیْنا بھی تھیں جورسول اللہ مُنَاثِیْنِا کی رضائی بہن تھیں ،لوگوں نے جب ان کوگر فتار کیا تو انہوں نے کہا: 'میں تمہارے پینیبر کی بہن ہوں۔' لوگ تصدیق کے لئے آنخضرت مُنَائِیْنِا کے پاس لائے انہوں نے پیٹے کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بجپن میں آپ سُلُوگئی نے دانت سے کاٹا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ فرط محبت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آگے۔ان کے بیٹے خود ردائے مبارک بچھائی، محبت کی با تیں کیس، چندشتر اور بحریاں عنایت فرمائیں اورارشاد کیا کہ' جی جا ہے تو میر کے گھر چل کررہواور گھر جانا چاہوتو وہاں پہنچادیا جائے۔'انہوں نے خاندان کی محبت ہے وطن جانا چاہا، چنانچ عزت اوراحترام کے ساتھ بہنچادی گئیں۔ علیہ خاندان کی محبت ہے وطن جانا چاہا، چنانچ عزت اوراحترام کے ساتھ بہنچادی گئیں۔

محاصره طائف

حنین کی بقیہ فلست خوردہ فوج طائف میں جاکر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔
طائف نہایت محفوظ مقام تھا، طائف اس کواس لئے کہتے ہیں کہ اس کے گردشہر پناہ کے طور پر چارد یواری تھی،
یہاں ثقیف کا جوقبیلہ آبادتھا نہایت شجاع، تمام عرب میں ممتاز اور قریش کا گویا ہمسر تھا، عروہ بن مسعود جو
یہاں کا رئیس تھا، ابوسفیان (امیر معاویہ رٹی ٹائیڈ کے باپ) کی لڑکی اس کو بیابی تھی کو آن ن
اگر امرتا تو مکہ یا طائف کے رؤسا پر امرتا، یہاں کے لوگ فن جنگ ہے بھی واقف تھے، طبری اور ابن اسحاق
نے لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلم نے جرش (یمن کا ایک ضلع) میں جا کر قلعہ شکن آلات یعنی
صنور اور منجنیق کے بنانے اور استعال کرنے کافن سیکھا تھا۔ انگ

یہاں ایک محفوظ قلعہ تھا، اہل شہراور حنین کی شکست خور دہ فوج نے اس کی مرمت کی سال بھر کا رسد کا سامان جمع کیا، حیاروں طرف مجینیتیں اور جا بجا قدرانداز متعین کئے۔ 🧱

آ تخضرت مَنَّا اللَّيْزِمِ نَے حنین کے مال غنیمت اور اسیران جُنگ کے متعلق تھم دیا کہ بھر اندیں محفوظ رکھے جا کیں اور خود طاکف کا عزم کیا، حصرت خالد ڈالٹنڈ مقدمۃ انجیش کے طور پر پہلے روانہ کر دیے گئے تھے، غرض محاصرہ ہوا اور اسلام میں بیہ پہلاموقع تھا، کہ قلعہ شکن آلات یعنی دبابہ اور تجدیقیں استعمال کئے گئے، دبابہ پرامل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

The second of the control of the second of t

قلعہ نے لو ہے کی گرم سلاخیں برسائیں اوراس شدت کی تیر باری کی کہ حملہ آوروں کو ہٹنا بڑا، بہت ہے لوگ زخمی ہوئے، بیں دن تک محاصرہ رہا، کیکن شہر فتح نہ ہوسکا، آنخضرت مَنْ ﷺ نے نوفل بن معاویہ کو بلا کر یو چھا کہ تمہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی ہے میں تھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو پکڑلی جائے گی، لیکن چھوڑ دی جائے تب بھی پچھاندیشہٰ ہیں، چونکہ صرف مدانعت مقصودتھی، آنخضرت مُناکیٹیْج نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھالیا جائے۔ 🗱 صحابہ وٹی اُلٹی نے عرض کی کہ آ ب مٹالٹی کم ان کو بدوعادی، آ ب نے بید عادی، 🧱 ((اللهم! اهد ثقيفا وائت بهم))

"ا الله! تقیف کو ہدایت کراور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہوجا کیں۔"

تقسيم غنائم

محاصرہ چھوڈ کرآ پ بھر انہ تشریف لائے ،غنیمت کا بیثار ذخیرہ تھا۔ چھے ہزاراسیرانِ جنگ، چوہیں ہزار اونٹ، حیالیس ہزار ( سے زیادہ ) بمریاں اور حیار ہزاراو قیہ حیا ندی تھی ، 🤁 اسیران جنگ کے متعلق آپ نے ا تظار کیاان کے عزیز وا قارب آئیں توان ہے تفتگو کی جائے ،لیکن کی دن گزرنے پر کوئی نہ آیا ، مال غنیمت ك يا في حصے كئے گئے، چار حصے حسب قاعدہ اس فوج كوتقسيم كئے گئے جمس بيت المال ادرغر باومساكين كے لئے رکھا گیا۔

مكه كے اكثر رؤسا جنہوں نے حال میں اسلام قبول كيا تھا ، انجھي تك ندبذب الاعتقاد تھا نہى كوقر آن مجید میں مولفۃ القلوب کہا ہے،قر آن مجید میں جہاں زکو ۃ کےمصارف بیان کئے ہیں،ان لوگوں کا نام بھی ہے، آنخضرت مُنَافِیَّتِم نے ان لوگوں کونہایت فیاضا ندانعا مات دیے جن کی تفصیل یہ ہے:

> • ۳۰۰ اونٹ اور ۱۲۰ او تیہ جیاندی ابوسفیان ،مع اولا د،

> > حكيم بن حزام ۲۰۰ اونٹ

> > نفير بن حارث بن كلد ەثقفى • • • ااونث

صفوان بن اميه ++ااونٹ

قيس بنءري

۱۰۰ أونث

۱۰۰ اونٹ سهيل بن عمر و

حويطب بنء بدالعزي • • ا اونث

(ان کےعلاوہ تین غیر کی نومسلم رئیس بھی ان انعامات کےمستحق تھہرے)

اقرع بن حابس (تميمي) ۱۰۰ اونث

<sup>🏶</sup> ابن سعد، جزء مغازی، ص: ۱۱۵،۱۱۶ ـ 🍄 ابن سعد، (جزء مغازی، ص: ۱۱۵) (س)۔

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد، جزء مغازی، ص: ۱۱۰، (س)



عیدیه بن حصن (فزاری) ۱۰۰ اونث

ما لک بن عوف (نصری) 💎 ۱۰۰ اونٹ

ان کے سوابہت سے لوگوں کو پیچاس پیچاس اونٹ عطافر مائے ، عام تقسیم کی روسے فوج کے حصہ میں جو آیا وہ فی کس جاراونٹ اور جالیس بکریاں تھیں چونکہ سواروں کوتکنا حصہ ملتا تھا۔اس لئے ہر سوار کے حصہ میں بارہ ادنث اورا کیک سوہیں بکریاں آ کیں۔

جن لوگوں پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدید الاسلام تھے۔اس پر انصار کورنج ہوا، بعضوں نے کہارسول اللہ منا ﷺ نے قریش کوانعام دیا اور ہم کومر وم رکھا، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کے خون کے قطرے شکتے ہیں۔ ﷺ بعض بولے کہ مشکلات میں ہماری یا دہوتی ہے اور غثیمت اور وں کو ملتی ہے۔ گ

آ نخضرت مَنَا عَيْنِهُمْ نے ایسے ہے سے تو انصار کوطلب فرمایا، ایک چری خیم نصب کیا گیا جس میں اوگ جمع ہوئے، آپ مَنَا عَنْهُمْ نے انصار کی طرف خطاب کیا: '' کتم نے ایسا کہا؟'' اوگوں نے عرض کی کہ' حضور! ہمارے سربر آوردہ اوگوں میں سے کسی نے بہیں کہا، نو خیز نوجوانوں نے یہ فقرے کے سے '' ایک صحیح بخاری باب مناقب الانصار (۲۵۸۷) میں حضرت انس رفائھ نئے سے روایت ہے کہ جب آنخضرت مَنَا اللّهُمْ نے انصار کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو چونکہ انصار جمود نہیں ہولئے تھے، انہوں نے کہا: 'آپ نے جوسنا صحیح ہے۔''
آپ نے ایک خطبہ دیا جس کی نظیر نی بلاغت میں نہیں مل سکتی، انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا:

مناقب نے ایک خطبہ دیا جس کی نظیر نی بلاغت میں نہیں مل سکتی، انصار کی طرف خطاب فرما کر کہا:

مناقب ہے ایک خطبہ کی منتشر اور کیا ہے۔ کہ میں اتفاق پیدا کیا، تم مفلس سے، اللہ نے میرے ذریعہ سے تم کو دولت مند کیا۔''

آپ مَنْ اللّٰهُ اور رسول مَنْ اللّٰهِ كاحسان مَنْ الله اور مرفقره پرانسار كہتے جاتے تھے كه 'الله اور رسول مَنْ اللّٰهِ كا حسان سب سے بڑھ كر ہے۔' क

<sup>🦚</sup> طبقات ابن سعد، جزء مغازی، ص: ۱۱۰ وزرقانی علی المواهب، ج ۳، ص:٤٢(س)ـ

<sup>🤁</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، غزوة الطائف: ٤٣٣١.

<sup>🏘</sup> ايضًا:٤٣٣٧ - 🌣 ايضًا:٤٣٣١ـ (س)

<sup>🤃</sup> ایضًا: ۲۳۳۰ وفتح الباری، ج ۸، ص: ۲۱ (س)۔

انصارباختیار چیخا ہے کہ''ہم کو صرف محمد طَلَقَیْمَ درکارہے۔''اکثر دن کابیحال ہوا کہ روتے روتے وار صیاں تر ہوگئیں، آپ نے انصار کو تھوایا کہ کمہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں، میں نے ان کوجو کچھودیا حق کی بناپزہیں دیا بلکہ تالیف قلب کے لئے دیا۔ ﷺ

حنین کے اسران جنگ اب تک جو اند میں محفوظ تھے، ایک معزز سفارت آنخضرت منائینیا کی مفارت تا مخضرت منائینیا کی مفاح والدہ حضرت میں عاضر ہوئی کہ اسران جنگ رہا کر دیئے جائیں، یہ وہ قبیلہ تھا کہ آپ کی رضاعی والدہ حضرت منائینیا کی علیمہ بڑھیا اسی قبیلہ سے تھیں، رئیس قبیلہ (زہیر بن صرد) نے کھڑے ہوکرتھریں گاور آنخضرت منائینیا کی مل طرف مخاطب ہوکر کہا: ''جو عورتیں چھروں میں محبول ہیں، انہی میں تیری چھو بھیاں اور تیری خالا کیں ہیں، اللہ کی قتم! اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ بیا ہوتا تو ان سے بہت پھھامید میں ہوتیں اور تجھ سے تو اور بھی زیادہ تو قعات ہیں۔' آنخضرت منائینیا نے فرمایا:''خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تہارا ہے لیکن عام رہائی کی تدبیر سے ہے کہ نماز کے بعد مجمع ہوتو سب کے سامنے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی ، آپ نے فرمایا:'' مجھ کو صرف بیش کر د۔' نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی ، آپ نے فرمایا:'' مہاجرین اور انصار اپنے خاندان پراختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لئے سفارش کرتا ہوں۔'' مہاجرین اور انصار بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، اس طرح چھ ہزار دفعتا آن زاد تھے۔ ع

واقعات متفرقه

حضرت مارید فران کی بطن سے ای سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت مُنا اللّٰهِ نے ابراہیم رکھا، آنخضرت مُنا اللّٰهِ کو اس بچہ سے نہایت محبت تھی، ڈیڑھ سال (۱ یا اٹھارہ مہینے) زندہ رہا۔ جس دن ابراہیم نے وفات پائی سورج گربن ہوا، عرب کا عقیدہ تھا کہ سورج گربن عظیم الثان انسان کی موت کی علامت ہے، لوگوں نے سمجھا کہ بیابراہیم کی موت کا نتیجہ ہے، آنخضرت مُنا اللّٰہ کی قدرت ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان میں گربن نہیں لگتا۔''اس کے بعد کہ''سورج اور چانداللہ کی قدرت ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان میں گربن نہیں لگتا۔''اس کے بعد آپ مُنا اللّٰہ کی قدرت ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان میں گربن نہیں لگتا۔''اس کے بعد آپ مُنا اللّٰہ کی میں اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کا اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کی اللّ

آنخضرت مَنَّا لِيَّامِ كَيْ صاحبزادى حضرت زينب فِي النَّهُ كَالْجَى الى سال انقال بواله

<sup>🏶</sup> ایضًا: ۲۳۰ وفتح الباری، پوری تفصیل فتح الباری میں ہے۔

<sup>🥸</sup> طبری، ج ۳، ص: ۱۹۷۲ (س) وطبقات ابن سعد، جلد مغازی، ص:۱۱۱ـ

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب الكسوف، باب الصلوة في كسوف الشمس: ١٠٤٠، و باب الصدقة في الكسوف: ١٠٤٤\_

<sup>🦚</sup> طبقات ابن سعد، ذكر نساء، ج۸، ص:۲۲ واصابة، ج۸، ص:۹۲ـ

### <u>قعه</u> واقعها یلاءدنخبیر وغزوهٔ تبوک

ایلاءاورتخبیر ۹ ه 🗱

رسول الله سُلَّةَ فَعَى ، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے، مدت العمر دووقت برابرسیر ہوکر کھانا نصیب نہیں ہوا۔
آگنہیں جلتی تھی ، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے، مدت العمر دووقت برابرسیر ہوکر کھانا نصیب نہیں ہوا۔
از واج مطہرات مُنَّاثِیْنَ اس جنس لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عموماً زیب وزینت اور ناز ونعت ہوا کو شرف صحبت نے ان کو تمام ابنا ہے جنس سے ممتاز کر دیا تھا تا ہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہوسکتی تھی خصوصاً وہ دیکھی تھیں کہ فقو حات اسلام کا دائر ہ بڑھتا جاتا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر بہنے گیا ہے کہ اس کا ادنی حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لئے کافی ہوسکتا ہے، ان واقعات کا اقتصا تھا کہ ان کے صبر و قناعت کا جام لبر برنہ ہوجاتا تھا۔

از واج مطہرات بنگافتی میں بڑے بڑے گھر انوں کی خوا تمین تھیں، حضرت ام حبیبہ بنگافتا تھیں جوریمیں قریش کی صاحبز ادی تھیں، حضرت جو بریہ بنگافتا تھیں، حضرت معنیہ بنگافتا تھیں، حضرت معنیہ بنگافتا تھیں جو حضرت ابو بکر بنگافتا کی صاحبز ادی تھیں، حضرت حفصہ فرافتا تھیں جن کا باپ نیبر کا رئیس اعظم تھا، حضرت عائشہ فرافتا تھیں جو حضرت ابو بکر بنگافتا تھیں جن کے والد فاروق اعظم تھے، بشریت کے اقتضا ہے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رتبہ اور شان کا خیال رہتا تھا، آنخضرت منگافتا ہے ہرایک کو جوشد میر محبت تھی وہ عجم اسلامی پسندم، کی حد تک تھی۔

ایک دفعہ کی دن تک آنخضرت سائین خضرت ندنب والنجنائے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت زینب والنجنائے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت زینب والنجنائے پاس کہیں سے شہد آئیا تھا انہوں نے آپ مٹالینی کی سامنے پیش کیا، آپ کو شکہ ہوا، شہد بہت مرغوب تھا، آپ نے نوش فرمایا، اس میں وقت مقررہ سے در ہوگئ ، حضرت عائشہ والنج اللہ سائینی کو شکہ ہوا، حضرت حضمہ والنج کیا کہ رسول اللہ سائینی کم جب ہمارے یا تمہارے گھر میں آئیں تو کہنا چاہے کہ آپ کے منہ سے مغافیری ہوآتی ہیں) آنخضرت مٹائینی نے

الله العض محدثین کی رائے ہے کہ بید ذوالحجیہ 4 ہے کا واقعہ ہے، اس اشتہاہ کا سبب یہ ہے کہ بھض روایتوں میں بید فہ کور ہوا ہے کہ بیزول ججا ہے۔ بیشن فہ کور ہے کہ جب اس حادثہ کی مہم خبر ہے مسلمانوں میں اضطراب دیکھا تو سمجے کہ غسان کا بادشاہ حلمہ قررت مراہ ہے۔ کہ اسلام میلے معلوم ہو چکی تھی ، غسان کا حملہ 4 ہے والاتھا، حافظ ابن حمرادر محدث ومیاطی نے بدلاکن ثابت کیا کہ بیاواک 4 ہے کا واقعہ ہے (دیکھوفتے الباری، جلد 4 مسفیہ: ۲۵) (س)

قتم کھائی کہ میں شہدنہ کھاؤں گا ،اس پرقر آن مجید کی بیآیت اتری: 🏶

﴿ يَأَلِّهُا النَّبِقُ لِحَرَّعُمَّ مِمَا اَحَلَ اللهُ لَكَ " تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَنْوَاحِكَ " ﴾ (٢٦/ التحريم: ١)

"احينِغِبر! اپني بيويول كي خوشى كے لئے تم الله كي حلال كي موئى چيز كوحرام كيول كرتے ہو؟"
علامه عيني نے بخارى كي شرح ميں لكھا ہے:

کیکن علامہ موصوف کا جواب تسلیم کرنامشکل ہے،اول توبید واقعہ ایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے جو مجھے میں واقع ہوا تھا،اس وقت حضرت عائشہ رٹھ ٹھٹٹا سترہ برس کی ہو چکی تھیں، دوسرے حضرت عائشہ رٹھٹٹٹا کمس تھیں لیکن اور از واج مطہرات جواس میں شریک ہوئیں وہ تو پوری عمر کی تھیں،خود حضرت حفصہ رٹھٹٹٹا کی عمر آنخضرت مٹھٹٹٹٹم کی شادی کے وقت ۲۱ برس کی تھی۔

🍇 مسند احمد، ج٦، ص: ٢٤٩، (س) - 🍇 عمدة القارى، ج٩، ص: ٢٢٦، (س)

''اور جب كر يغيمر سَنَا يَتَوَامُ نِه النِي بعض بيويول سے رازى بات كبى اور انہوں نے فاش كردى اور الله نے پنمبرکواس کی خبر کر دی تو پنمبر نے اس کا کچھ حصدان ہے کہااور کچھ چھوڑ دیا، پھر جب ان ہے کہا تو انہوں نے کہا کہآپ کوکس نے خبر دی پیغیبر نے کہا مجھ کوخدائے عالم خبیر نے خبر وی۔'' شكر رنجياں برطقتي منيں اور حضرت عائشہ وحفصہ والفنجنانے باہم مظاہرہ كيا، بعنی دونوں نے اس پراتفاق كيا كه دونو ل لكرز وردُ اليس ،اس پرحضرت عا كشه وحضرت حفصه ولطفيّنا كي شان ميں بيرآ بيتي اتريں: ﴿ إِنْ تَتُوْيَاۚ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوْيُكُما ۚ وَإِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلُمْ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمِلْمِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ۞ ﴿٦٦/ التحريم: ٤) ''اگرتم دونوں اللہ کی طرف رجوع کروتو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اوراگران کے ( یعنی

رسول الله ) کے مقابلہ میں ایکا کروتو اللہ اور جبریل اور نیک مسلمان اور سب کے بعد فرشتے رسول اللہ کے مددگار ہیں۔''

حضرت عائشہاور حضرت حفصہ ﴿الْفُخُهٰا نے جن معاملات کی وجہ سے ایکا کیا تھاوہ خاص تھے کیکن توسیع نفقہ كة تقاضي مين تمام ازواج مطهرات رُثَأَتُكُنْ شريك تحسن، آنخضرت مَثَالِينَمُ كَ سكون خاطر مين بيتنگ طبي اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عبد فرمایا کہ ایک مہینہ تک از واج مطہرات بنجائیں سے نملیں گے، اتفاق یہ کہ اس ز مان میں آپ گھوڑے سے گر بڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا آپ نے بالا خانہ 🏶 پر تنہائتینی اختیاری ، واقعات ئے قرینہ ہے لوگوں نے خیال کیا کہآپ نے تمام از واج کوطلاق دی،اس کے بعد جووا قعات پیش آئے ان کوہم حضرت عمر والنفوط کی زبان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دلچسپ اور پر اثر تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے،اس بیان میں کچھابتدائی واقعات بھی آ گئے ہیں جن سے اصل معاملہ پرزیادہ روشیٰ پڑتی ہے۔

حضرت عمر ﴿النَّفِيُّ فرمات مِين كهُ ' مين اورايك انصاري (اوس بن خو لي ياعتبان بن ما لك) بمسايد تتص اور معمول تھا کہ باری باری ہے ایک دن چے دے کرہم دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

🗱 بالا خاندے لئے احادیث میں مشربہ کا لفظ آیا ہے ، مشربہ کے نام ہے زیادہ تر مشربهٔ ام ابراہیم (مارید)مشہور ہے ، ای لئے بعض لوگوں کو بیشبہ ہوا ہے کہ بیرونی بالا خاندتھا، کیکن بیقطعاً غلط ہے بمشرب ام ابرائیم مدینہ سے باہرواقع تھا،حضرت عمر خانفند کی جوروایت تمام صحاح میں موجود ہے ادر جس کومصنف نے آ گے نقل کیا ہے اس ہے بھی متبادر ہوتا ہے کہ بیدوہ مقام تھا جوحفرت هصه براتنجا کے گھر اور مجدنبوی سے بالکل متصل تھا کہ حضرت عمر ولائفٹ دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر جانتے تھے، ابو داؤد میں تصریح ہے کہ بیدمشر بدحضرت عائشہ خالفیا کے حجرہ کا بالا خانہ تھا جو مجد نبوی ہی ہے مصل دیگر از واج مطہرات کے حجروں کے برابرتھا (اب و داود، کتاب الصلوة، باب الامام يصلي من قعود):١٠٢ـ(٧)-

🗱 بيواقعتي بخارى كـمتعدوابواب يعني كتــاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: ١٩١،٥، وكتاب الطلاق، باب قوله تعالى: ﴿ للَّذِينِ يَوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمِ ﴾: ٥٢٨٩ ، وكتباب البعلم، باب التناوب في العلم: ٨٩ يُش بالتَّلوف عبارت منقول ب،صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب في الايلاء واعتزال النساء، الخ: ٣٦٩ تا٣٦٩ مين محكي كُلُّ طریق ہے ندکورہے،ان روایتوں میں باہم جزئیات میں اختلاف ہے،ہم نے تاامکان سب روایتوں کوجیع کیا ہے۔

قریش کے لوگ عورتوں پر قابور کھتے اوران پر عالب رہتے تھے۔لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہاں انصار کی عورتیں مردوں پر عالب تھیں ان کا انداز دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی ان کی تقلید شروع کی ، ایک دن میں نے کئی بات پراپی بیوی کو ڈانٹا ، انہوں نے الٹ جواب دیا ، میں نے کہا :تم میری بات کا جواب دیتی ہو، بولیس تم کیا ہو؟ ، رسول اللہ من اللہ عن ا

اٹھااور درواز ہ کھول کر پوچھا خیر ہے؟ انہوں نے کہا:غضب ہو گیا، میں نے کہا: کیا غسانی 🏶 مدینہ پر چڑھ

آئے؟ ہو لے کہنیں ،اس ہے بھی بڑھ کر لیعنی رسول اللہ منا اللہ ان از واج کو طلاق دے دی ، میں جب کو مدینہ میں آیا ، آخضرت منا اللہ کا میں ہو کہ الا خانہ میں تہا جا کر بیٹے گئے ، میں حفصہ ڈالٹو کا کے باس آیا اور دیکھا وہ بیٹھی رور ہی ہے ، میں نے کہا: ''میں نے تھے در ہے بیں ، میں ان بیٹھ گئے ، میں حفصہ ڈالٹو کا کے باس بیٹھ کر مبحد نبوی میں آیا ، دیکھا تو صحابہ مبر کے پاس بیٹھ رور ہے ہیں ، میں ان کے پاس بیٹھ گیا ،کین طبیعت کو سکو نہیں ، ہوتا تھا ، اٹھ کر بالا خانہ کے پاس بیٹھ گیا ،کین طبیعت کو سکو نہیں ، ہوتا تھا ، اٹھ کر بالا خانہ کے پاس بیٹھ گیا ،کین طبیعت کو سکو نہیں ، ہوتا تھا ، اٹھ کر بالا خانہ کے پاس بیٹھ گیا ،کین طبیعت کو سکو نہیں ، ہوتا تھا ، اٹھ کر بالا خانہ کے پاس بیٹھ گیا ،کین آیا اور در بان سے دوبارہ اون طبی کی درخواست کی ، جب پچھ جو اب نہیں ملا تو بیتا ہو کر بالا خانہ کے بیٹھ ہوا ہو نہیں اٹھ کر پھر مبحد میں آیا اور پھر تھوڑی کی سفار ش میں نے پکار کر کہا، رہا جا جم رہ لے اور در بال سنگا تھوڑی کی جو اللہ منا تھوڑی کی درخواست کی ، جب پچھ جو اب نہیں ملا تو میں نے پکار کر کہا، رہا جا جم رہ سول اللہ منا تھوڑی خرا کی تو خصصہ خوالٹو کی کی درخواست کی ، جب پچھ جو اب نہیں میا تو خصصہ خوالٹو کی کی درخواست کی ، جب پچھ ہوا نہیں ہو گھوٹی کی لائے اور کے کھا تو ایک کی خواس کے نہیں کو خواس کی ہو گھوٹی کی لیک کی درخواست کی ۔ جب پولی کے کہ خواس کی تو کھوں کی ہو گھوٹی کے کہ کہ کہ کی درخواس کی تو کھوں کی تو کھوں کی کہ کہ کے مدید پر حملہ کرنے کی ادر اور کی کی اس کی میں رہا کی کہ کی درخواس کی تو کھوں کی کہ کی درخواس کی درخواس کی تو کھوں کی اس کے عرف کی درخواس 
بڑھ کررونے کا اور کیا موقع ہوگا، قیصر و کسر کی تو باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغیبر ہوکر، آپ کی بیرحالت ہے، آپ منگانی آغیر نے ارشاد فرمایا کہ'' تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسر کی دنیالیں اور ہم آخرت۔''

میں نے عرض کی کیا آپ نے از واج کوطلاق دے دی؟ آپ سُٹائیٹِٹِ نے فر مایا' 'نہیں۔' میں اللہ اکبر پکارا ٹھا، پھرعرض کی، کہ مبحد میں تمام صحابہ مغموم بیٹھے ہیں اجازت ہوتو جا کر خبر کر دوں کہ واقعہ غلط ہے، چونکہ ایلاء کی مدت یعنی ایک مہینہ گزر چکا تھا، آپ سُٹائٹٹِٹِ بالا خانہ سے اتر آئے ﷺ اور عام باریابی کی اجازت ہو گئے۔اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی:

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيَّوَةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّفَكُنَّ وَأُسُولَهُ وَالدُّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهُ أَعَدَّ وَأُسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ الْجُرَاعُظِيمًا ﴿ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٨-٢٩)

''اے پیغبر(سُلُیْنَیْمَ )! اپنی بیویوں سے کہد دے کہ اگرتم کود نیادی زندگی اور دنیا کا زیب و آرائش مطلوب ہے تو آؤیس تم کو خصتی جوڑے دے کربطریق احسن رخصت کر دوں اور اگر اللہ ، اللہ کا رسول اور آخرت مطلوب ہے تو اللہ نے تم میں سے نیکو کا روں کے لئے بڑا ثو اب مہیا کر رکھا ہے۔''

اس آیت کی روے آنخضرت مَثَّلَیُّظِم کوتکم دیا گیا کہ از واج مطہرات بنوُلَیُّنُ کومطلع فرمادیں کہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیااور آخرت،اگرتم جاہتی ہوتو آؤمیں تم کو خصتی جوڑے دے کرعزت واحتر ام کے ساتھ رخصت کرووں اوراگرتم اللہ اور رسول اور زندگانی ابدی کی طلبگار ہوتو اللہ نے نیکو کاروں کے لئے بڑا اجرمہا کر رکھاہے۔

مہینہ ختم ہو چکا تھا، آپ مُنَّ اللَّهِ بالا خانہ ہے اُترے، چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عائشہ رُقافَۃ ا پیش پیش تصیں ان کے پاس تشریف لے گئے اور مطلع فر مایا، انہوں نے کہا: میں سب کچھے چھوڑ کر اللّٰہ اور رسول کو

لیتی ہوں ،تمام از واج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ حن

ایلاء بخیر مظاہرہ حفصہ وعائشہ بھاتھ است عام طور پراس طرح بیان کے گئے ہیں کہ گویا مختلف زمانوں کے واقعات ہیں اور ان سے ایک ظاہر ہیں یہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ رسول اللہ شائیلی از داج مطہرات بڑائیل کے ساتھ ہمیشہ نا گواری کے ساتھ بسر کرتے تھے، لیکن داقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں واقعے ہم زمان اور ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں صحیح بخاری کا میں حصرت ابن عباس بھائیل کی زبانی جونہایت تفصیلی روایت ہے اس میں صاف تصریح ہے کہ مظاہرہ واز واج مطہرات سے انعز ال، افشائے راز ، آیت تخیر کا نزول سب ایک ہی سلسلہ کے واقعات ہیں۔

حافظ ابن حجر انعز ال كے متعدد اسباب لكھ كر لكھتے ہيں:

وهذا هو اللائق بمكارم اخلاقه عليه وسعة صدره وكثرة صفحه وان ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن .

''آنخضرت مُنَاقِیَّا کِم مکارم اخلاق، کشادہ دلی اور کثرت عفو کے یہی مناسب ہےاور آپ نے اس وقت تک ایسانہیں کیا ہوگا جب تک ان سے اس قسم کی حرکتیں متعدد بارظہور پذیرینہ ہو کیں ۔'' مظاہرہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرررساں سازش

تھی جس کا اثر بہت پرخطرتھا۔ آیت مذکوریہ ہے : « میدویتا سین سرور سالیہ اس در در میں میں اور اور اس در در در میں در در در در در در در در اس میں در در در در در

﴿ وَإِنْ تَظَهَرَا عَلَيْهُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَمَوْلُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْمِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ﴾ (٦٦/ النحريم: ٤)

عظیمیر© ﴿ (۱۹۶) النحریم:٤) ''اورا گرتم دونوں (حضرت عا ئشہ دهنصہ رُقافَتُهٰ) رسول اللّه سَلَّاتِیَّا کے برخلاف ایکا کرونو اللّه

اس کامولا ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور ان سب کے ساتھ فرشتے بھی مددگار ہیں۔''

اس آیت میں تصریح ہے کہا گران دونوں کا ایکا قائم رہا تو رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹم کی مددکواللہ اور جریل اور نیک مسلمان موجود ہیں اور اس پربس نہیں بلکہ فرشتے بھی اعانت کے لئے تیار ہیں ۔

روایتوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے وہ نفقہ کی توسیع چاہتی تصیں اورا گر ماریہ قبطیہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف یہ کہوہ الگ کر دی جا نمیں کیکن یہ ایسی کیا اہم ہا تیں ہیں اور حضرت عائشہ وحضرت حفصہ بھانچنا کی کمی قتم کی سازش ایسی کیا پرخطر ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملائے اعلیٰ کی اعانت کی ضرورت ہو۔

اس بنا پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ بیہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا، مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک

<sup>🏶</sup> صحبح بخاري، باب النكاح (باب موعظة الرجل ابنته: ١٩١٥)\_

<sup>🤁</sup> فتح الباري، ج٩، ص: ٢٥٤.

مِنْ مِنْ الْمُؤْلِثُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِ

گروه کیرموجود تھاجن کی تعداد (۴۰۰) تک بیان کی گئی ہے، پیشریرائنس ہمیشہ اس تاک میں رہے تھے کہ کسی تذہیر سے خود آنخضرت مثل این اور دفقائے خاص میں پھوٹ ڈلوادیں (ابن جحرنے اصابہ میں ام جندرے کے حال میں کھا ہے: و کانت تحرش بین از واج النبی مالی کا بھی کی تھی ، رسول اللہ منافی کی بیندرہ دن تک بھڑکا یا کرتی تھیں۔') افک کے واقعہ میں ان کو کا میابی کی جھک نظر آبھی تھی، رسول اللہ منافی کی بیندرہ دن تک حضرت منافی کی محالت دفائی کا میں شریک ہوگئے ہے، آنخضرت منافی کی محالت کی میں شریک ہوگئے تھے، آنخضرت منافی کی محالت میں منافی کی میں منافی میں آبھی تھیں، چنانچہ اس روایت کو علانہ شہرت و یق تھیں، حضرت ابو بکر دفائی نے ایک قریبی عزیز (مسلم کی کو جوشریک تھے مالی اعانت سے محروم کر دیا تھا، غرض آگر حضرت عائشہ بڑا گئی کی براءت پر دمی نہ آبھی توایک فاتہ عظیم بریا ہو چکا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب از واتِ مطہرات بُخَاتُیُنَ کی کششِ خاطر اور کبیدگی اور تنگ طلبی کا حال منافقوں
کو معلوم ہوا تو ان بدنفوں نے اشتعال دیکر بھڑکانا چاہا ہوگا، چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عاکشہ و
حضرت حفصہ رُخِنَّ بھیں،ان کوخیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین (حضرت ابو بکر اور عمر رُخِنَّ بھیا)
کو اس سازش میں شریک کر لینا ممکن ہے لیکن ان کو بیہ معلوم نہ تھا کہ ابو بکر اور عمر رُخِنَّ بھیا حضرت عاکشہ اور
حفصہ رُخِنَ بھیا کو رسول اللہ مَا بِاللّٰہِ کی خاک پر قربان کر سکتے تھے، چنا نچہ جب حضرت عمر رُخْنَ بھیا کو اذن نہ ملا تو
انہوں نے پکار کر کہا کہ 'ارشاد ہوتو حضرت حفصہ رُخْنَ بھیا کا سرلے کر آؤں۔'

آیت میں روئے تخن منافقین کی طرف ہے یعنی اگر عا کشدہ دھف ہد ڈاٹھ ٹینسازش بھی کریں گی اور منافقین اس سے کام لیس گے تو اللہ پیفیبر کی اعانت کے لئے موجود ہے اور اللہ کے ساتھ جبریل و ملائکہ بلکہ تمام عالم ہے۔ روایات کا ذیبہ

ان واقعات میں کذابین رواۃ نے اس قدرتلہیسات اور خدا عیاں کی ہیں کہ بڑے ہوے مو رخین و ارباب سیر نے بیروایتیں اپنی تصانیف میں سند کے طور پر درج کر دیں ،اس لئے ہم اس بحث کوکسی قدر تفصیل سے ککھنا جا ہتے ہیں۔

اس قدرعموماً مسلم ہے اورخود قرآن مجید میں فدکورہے کہ آنخضرت منافیظ نے از داج مطبرات انتافیل کی خاطر سے کوئی چیز اپنے او پرحرام کر لی تھی، اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ بہت می روایتوں میں ہے کہ وہ ماریة بطید ایک کنیز تھیں جن کوعزیز مصر نے آنخضرت منافیل کی خدمت میں تحفظ بھیجا تھا، ماریة بطید کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے جن میں رہی بیان کیا گیاہے کہ آنخضرت منافیل کم کاراز جو مضرت منافیل کی ماریق بیان کی گئی ہے جن میں رہی بیان کیا گیاہے کہ آنخضرت منافیل کم کاراز جو مضرت منافیل کی معیارا خلاق پر جوحرف گیریاں کی ہیں ان کی گل ہیں، کیکن یورپ کے اکثر مورخوں نے آنخضرت منافیل کی معیارا خلاق پر جوحرف گیریاں کی ہیں ان کی گل

<sup>🕻</sup> الاصابة لابن حجر: ج٨، ص:٢١٨ـ

سرسبدیهی بین،اس لئے ان سے تعرض کرنا ضروری ہے۔ان روایتوں میں واقعہ کی تفصیل کے متعلق اگر چہنہایت اختلاف ہے، کیکن اس قدرسب کی قدر مشترک ہے کہ ماریة ببطیه آنخضرت منگالیئی کی موطوءہ کنیزوں میں تحصیل اور آنخضرت منگالیئی کے حضرت منگلی کے حضرت منگلی کے حضرت منگلی کے حضرت منگلی کی مناز من کے حضرت منگلی کے حضرت منگلی کے حضرت کے حضرت منگلی کے حضرت منگلی کے حضرت کے حضرت کی منظم کے حضرت 
حافظ ابن حجر شرح صحيح بخاري تفسير سورهُ تحريم ميس لكصة بين:

ووقع عند سعيد بن منصور باسناد صحيح الى مسروق قال حلف رسول الله مائيج الحفصة لا يقرب امته الخـــ

''اورسعید بن منصور نے سند سیح کے ساتھ جومسروق تک منتبی ہوتی ہے، بیروایت کی ہے کہ آنخطرت مَلَّ اللّٰهِ اِن کنیز سے مقاربت نه کریں گے۔''

اس کے بعد حافظ موصوف نے مند، (بیٹم بن کلیب )اور طبر انی سے متعد دروایتی نقل کی ہیں جن میں سے ایک ہیے: سے ایک ہیے:

وللطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس قال دخلت حفصة بيتها فوجده يطأ مارية فعاتبته عليها

"اورطبرانی نے ضحاک کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس بڑھ نیا سے روایت کی ہے کہ حضرت مصد خلی نیا اس اس اس استعادی ہے کہ حضرت میں استحد ہم بستر دیکھا،اس پرانہوں نے آنخضرت میں نیا نیا ہے۔ کہا،اس پرانہوں نے آنخضرت میں نیا نیا ہے۔

ابن سعداور واقدی نے اس روایت کوزیا دہ بدنما پیرایوں میں نقل کیا ہے، ہم ان کوقلم انداز کرتے ہیں، لیکن واقعہ پیہ ہے کہ بیتمام روایتیں محض افتر ااور بہتان ہیں۔

علامة عينى شرح صحيح بخارى باب النكاح جلد ٥ صفحه ٥٨٨ مين لكصة بين:

والصحیح فی سبب نزول الآیة انه فی قصة العسل لا فی قصة ماریة المروی فی غیر الصحیحین وقال النووی ولم تأت قصة ماریة من طریق صحیح۔ "اور آیت کی شان نزول کے باب میں صحیح روایت یہ ہے کہ وہ شہد کے واقعہ میں ہے ماریہ فی شاک کے قصہ کے باب میں نہیں ہے جو صحیحین کے سوا اور کتابوں میں فدکور ہے، نووی نے کہا ہے کہ ماریہ کا واقعہ کی ضحیح طریقہ سے مروی نہیں ہے۔ "

بیصدیث تفسیرابن جریر ، طبرانی ، مندبیثم میں مختلف طریقوں سے مروی ہے ، ان کتابوں میں عموماً جس قتم کی رطب و یابس روایتیں ندکور میں اس کے لحاظ سے جب تک ان کی صحت کے متعلق کوئی خاص تصریح نہ ہو

🏶 ج۸، ص: ۵۰۳ 🏕 فتح الباری، ج۸، ص: ۵۰۳ مطبوعه مصر

سروق ہیں۔ اول تا استان اولائق القات نہیں، حافظ ابن جرنے ان میں ایک طریقہ کی توثیق کی ہے، یعنی وہ روایت جس کے رادی اخیر مسروق ہیں۔ اس قدر ہے کہ مسروق ہیں۔ اس نوایت میں ماریہ قبطیہ کا نام مطلق نہیں، صرف اس قدر ہے کہ آخضرت منگا پیٹن اولائق اس روایت میں ماریہ قبطیہ کا نام مطلق نہیں، صرف اس قدر ہے کہ آخضرت منگا پیٹن نے حضرت منگا پیٹن کے میں اپنی کنیز کے پاس نہ جاؤں گا اور وہ مجھ پر حرام ہے۔ اس کے علاوہ مسروق تا بھی ہیں، یعنی آخضرت منگا پیٹن کو نہیں و یکھا اس لئے یہ روایت اصول حدیث کی روے منقطع ہے۔ یعنی اس کا سلسلہ سند صحافی تک نہیں پہنچتا۔ اس حدیث کے ایک اور طریقہ کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں صحیح کہا ہے۔ اللہ لیکن اس طریقہ کے ایک اور راوی عبد الملک رقاشی ہیں جن کی نسبت دارقطنی نے لکھا ہے:

کثیر الخطأ فی الاسانید والمتون یحدث من حفظه . الله الاسانید والمتون یحدث من حفظه . الله الفاظ مدیث بنیاد پر صدیت بیان کرتے ہیں اور اپنے حافظ کی بنیاد پر صدیت بیان کرتے ہیں۔'

یدامر مسلم ہے کہ مارید کی روایت صحاح ستہ کی گئی گئاب میں مذکور نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی تسلیم ہے کہ سورہ تحریم کا شان نزول جو بھے بخاری اور مسلم میں مذکور ہے، (یعنی شہد کا واقعہ) قطعی طریقہ سے ثابت ہے، امام نووی نے جوائمہ محد ثین میں سے ہیں صاف تصریح کی ہے کہ ماریہ بڑا نہنا کے باب میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں، حافظ ابن ججر اور ابن کثیر نے جن طریقوں کو سیح کہاان میں سے ایک منقطع اور دوسرے کا راوی کثیر الخطا ہے ان واقعات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ بیر روایت استناد کے قابل ہے۔ یہ بحث اصول روایت کی بنا پڑھی، درایت کا لحاظ کیا جائے تو مطلق کدو کاوش کی حاجت نہیں، جورکیک واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً طبری وغیرہ میں جو جزئیات مذکور ہیں وہ ایک معمولی آ دمی کی طرف منسوب نہیں کیے جاسے ، نہ کہاں ذات یاک کی طرف جو تقدس و نزاجت کا پیکرتھا۔ (مثالیظ)

<sup>🏚</sup> فتح الباري، تفسير سورة تحريم، ج٨، ص:٥٠٣

<sup>🏚</sup> ج٤، ص: ٣٨٦ـ 🏚 تهذيب التهذيب، ج٢، ص: ٤٢٠

العنی مارید کے نام سے اور شہور لغوہ اقعات کے شمول کے ساتھ نہیں ور نہ نسسانسی ، کتاب عشر ۃ النسباء ، باب الغیرۃ: ۳۶۱۱ میں اس قدر ندکور ہے کہ حفزت عاکشہ اور حفرت حفصہ بڑی شنا کے اصرار ہے، آنحصر ت مُؤانین کا نے ایک لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کیکن اس کا ایک رادی مجروح ہے )۔ (س)۔



# رجب<sup>ﷺ</sup> <u>وي</u>صطابق نومبر<u>د ٣٠ ۽</u>

تبوک ایک مشہور مقام ہے جومدینہ اور دمشق کے وسط میں نصف راہ پرمدینہ سے چودہ منزل ہے۔

جنگ موتہ کے بعد ہے روی سلطنت نے عرب پرحملہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔غسانی خاندان جوشام میں رومیوں کے زیرا ثر حکومت کر رہاتھا، فدہبًا عیسائی تھا، اس لئے قیصر روم نے اس کواس مہم پر تعین کیا۔ مدینہ میں یہ فہر یں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ تخضرت مُن اللّٰئِیّم کے ایلاء کے واقعہ میں حضرت عمر دُلْقَائِیّا ہے جب متبان بن مالک نے دفعتہ آ کریے کہا کہ خضب ہوگیا۔ تو انھوں نے کہا کیوں خیر ہے؟ کیا غسانی آ گئے؟ اللہ

شام کے بطی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کا کہ رومیوں نے شام میں لشکرگراں جمع کیا ہے اور فوج کوسال بحر کی شخواہیں جمع کردی ہیں، اس فوج میں کخم ، جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمہ انجیش بلقاء تک آگیا ہے کہ مواہب لدنیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہول کو کھی جیجا کہ 'محمد مُنافِیْنِ نے انقال کیا اور عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مررہے ہیں۔' اس بنا پر ہول نے چالیس ہزار فوجیس روانہ کیس۔

بہر حال بیخبری تمام عرب میں پھیل گئیں اور قرائن اس قدر توی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر آنخضرت مُنَّا ﷺ نے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ سوئ اتفاق بید کہ تخت قحط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ ان اسباب سے لوگوں کو گھر سے نکلنا نہایت شاق تھا۔ ﷺ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے ان کا پردہ فاش ہوچلا، وہ خود بھی جی چراتے تھے ﷺ اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے:

﴿ لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَدِّمَ ﴾ (٩/ التوبة: ٨١) \* " گرمي مين نه لكو\_"

سویلم ایک یہودی تھا۔اس کے گھریر منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کولڑائی پر جانے سے رو کتے چونکہ
ملک پر رومیوں کے حملہ کا اندیشہ تھا،اس لئے آنخضرت منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کولڑائی پر جانے سے رو کتے چونکہ
طلب کی۔ اور میوں کے حملہ کا اندیشہ تھا،اس لئے آنخضرت عثمان وٹائٹوڈ نے دوسواو قیہ چاندی اور دوسواونٹ پیش کئے۔ اللہ ملاب کی۔ اور جب ادباب سرکا منفقہ لول ہے جو 8 ھیں آکو بر ،نوم میں پڑا تھا لیکن قرآن جمید میں غزوہ کا شدید گری میں ہونا نہ کور ہے،
عبد اللہ بن عباس ٹائٹو سے روایت ہے کہ بیٹر وہ سفر طائف کے چھاہ بعد پیش آیا (زرقانی، جسم میں ادباب اس لحاظ ہے اس سفر کا گری ہے موسمات ان سفر کا گری ہے موسمات ان واجھا: ۱۹۱۱)
از واجک: 89۱۳ و کتاب النکاح ، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجھا: ۱۹۱۹)

- 🕸 مواهب لدنيه (مع زرقاني ج ٣، ص: ٧٢) 🛚 🍪 طبقات ابن سعد، غزوات، ص: ١١٩ــ
- الله على الروكيتن المساحب فريات مين كه چونگه شين مين انصار مال نتيمت مي وم رب تصاس كنه وه بدول هو گئه تضرير مم كيالاين. جب فواند جنگ در مردن كوماس مول كيكن بيدار كوليتن ما حب كاست ظن به فراند جنگ در تان خود بناه با ساح قياس كي كياحاجت براي ك
- ابن هشام، ج۲، ص: ۳۳۲ ه ابن سعد، جزء المغازی، ص: ۱۱۹ (س) وابن هشام، ج۲، ص: ۳۳۲ (س)
   ۲۳۳، ۳۳۲ ه زرقانی، ج۳، ص: ۷۲ (س)

مِينَارِةُ النَّالِينَا اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اکشر صحابہ ڈٹائٹیز نے بڑی بڑی رقمیں لا کر حاضر کیں تا ہم بہت ہے مسلمان اس بنا پر جانے سے رہ گئے کہ سفر کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ بید لوگ آنخضرت مٹائٹیز کی خدمت میں آئے اور اس ورد سے روئے کہ آنخضرت مٹائٹیز کم کو اُن پر رحم آیا ، تاہم اُن کے چلنے کا پچھ سامان ند ہوسکا ، انہی کی شان میں سورہ تو بہ کی بید آئیز اُن بیر اُن کے بید کا بیتی اُنری ہیں:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَعْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ آجِدُ مَا آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ٣ تَوَلَّوْا وَآغَيْنُهُمُ تَقِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَّا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ ۞ ﴾. (٩/ انتوبة: ٩٢)

''اور ندان لوگوں پر کچھاعتراض ہے کہ جب تمہارے پاس آئے کہ ہم کوسواری دیجئے اور تم نے کہا کہ میرے پاس سواری کہاں ہے جس پرتم کوسوار کرسکوں تو وہ واپس گئے اور ان کی آئکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔''

آ مخضرت مَنَّ الْلِيَّامُ کامعمول تھا جب آپ مَنَّ الْلِیْمَ یہ یہ سے تشریف لے جاتے تو کسی کوشہر کا حاکم مقرر فرما کر جاتے چونکہ اس غزوہ میں بخلاف اور معرکوں کے ازواج مطہرات بٹنا اُلی تا ساتھ نہیں گئی تھیں ، اہل حرم کی حفاظت کے لئے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا ، اس لئے اب کے بیمنصب جناب امیر کو ملا لیکن انہوں نے شکایت کی کہ آپ مَنَّ اللَّهِ اَلَیْ مُحْمَلُوں مِیں چھوڑے جاتے ہیں آپ سُلِ اللَّهُ اِلَیْ اَللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اللَّهُ اِللَٰ اللَّهُ اللَّ

غرض آپ منگائی آئم تمیں ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے جس میں دس ہزار گھوڑے تھے۔ اللہ راہ میں دو ہزار گھوڑے تھے۔ اللہ راش میں وہ عبر تناک مقامات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی قوم ثمود کے مکانات جو بہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے، چونکہ اس مقام پر عذاب اللہ کا زل ہو چکا تھا۔ آپ مَلَّ اللَّهِ آ نے تھم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، نہ یانی ہے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اللہ

تبوک پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ خرجے نہ تھی لیکن اصلیت سے بالکل خالی بھی نہ تھی ،غسانی رئیس عرب میں ریشہ دوانیاں کررہا تھا۔ تیجے بخاری (غزوہ تبوک) میں جہاں حضرت کعب بن مالک بڑائٹو کا واقعہ نہ کور ہے لکھا ہے کہ شام سے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب بن مالک بڑاٹٹو کور کیس غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے شام سے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب بن مالک بڑاٹٹو کور کیس غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد (مَنَّا اللّٰیوُ اُللہ نَا ہُوں کے اس کے آؤ ، میں تمہاری شان کے موافق تم سے برتا وکروں گا، حضرت کعب بڑائٹو معتوب نبوی مُنَا اللّٰیوَ اُللہ تھے لیکن انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا۔ 😝 برتا وکروں گا، حضرت کعب بڑائٹو معتوب نبوی مُنَا اللّٰیوَ اُللہ تھے لیکن انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا۔ دیا

سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۳۳۳\_ که صحیح بخاری، کتاب المغازی، غزوة تبوك: ۴٤١٦ وسیرت ابن هشام، ج۲، ص: ۱۱۹\_(س)\_

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب نزول النبی نایج الحجر: ٤٤١٩، ٤٤٢٠ سیرت ابن هشام،
 ج٢، ص: ٣٣٥٠ على بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالك: ٤٤١٨.

عداق النابعة ا

جوک بینے کر آنخضرت مُن الی ایک سفید خچر بھی نذر میں پیش کیا۔ جس کے صلہ میں حاضر خدمت ہوکر جزیہ دینا منظور کیا۔ اللہ ایک سفید خچر بھی نذر میں پیش کیا۔ جس کے صلہ میں آنخضرت مُن الی ایک وردائے مبارک عنایت فرمائی کا جربا اورا ذرح کے عیسائی بھی حاضر ہوئے اور جن یہ پرضامندی طاہر کی اللہ ورمۃ الجندل جو دشق سے پانچ منزل پر ہے وہاں ایک عربی سردار جس کا نام اکیدرتھا، قیصر کے زیراثر تھا۔ آنخضرت مُن الی الی خضرت فالد را الی اللہ الی ایک عربی کی جمعیت کے ساتھ اکیدرتھا، قیصر کے زیراثر تھا۔ آنخضرت فالد را الی اللہ کے الی اور اس شرط پر رہائی وی کہ خود در بار اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ حضرت فالد را الی ایک کے ساتھ مدینہ میں آیا۔ آپ مُن الی اس کوامان دی۔ گ

تبوک سے جب آپ مُنَائِیْمُ واپس پھرے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے یہاں تک کہ پردہ نشینانِ حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑیں اورلڑ کیاں بیا شعار گاتی تکلیں: ﷺ طلع البدر علینا من ثنیات الو داع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

''وداع کی گھاٹیوں ہے ہم پر چاند طلوع ہوا۔ جب تک خدا کا پکارنے والا کوئی دنیا میں باقی ہے ہم پر خدا کاشکر فرض ہے۔''

مسجد ضرار

منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال دو، ایک مدت سے وہ اس خیال میں سے کہ مسجد اس حیلہ سے بنا کیں کہ جولوگ ضعف یا کسی اور وجہ ہے مسجد نیول مثل تھے کہ مسجد قبائے ہوگیا تھا، اس نے نبول مثل تھے میں نہ بھی سکی ہوگیا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم سامان کرو، میں قیصر کے پاس جا کروہاں سے فوجیس لا تا ہوں کہ اس ملک کواسلام سے یاک کردوں ۔ ﷺ

آنخضرت مَنَّ الْفَيْظِ جب بَوک تشریف لے جانے لگے قو منافقین نے آنخضرت مَنَّ الْفَیْزِ کی خدمت میں آنخصرت مَنَّ اللَّهِ جب بَوک تشریف کے جانے ایک مسجد تیار کی ہے آپ مِنَّ اللَّهِ جل کراس میں ایک دفعه نماز پڑھادی تو مقبول ہوجائے۔ آپ مَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ وقت میں مہم پر جارہا ہوں جب تبوک سے دفعہ نماز پڑھادی تو مقبول ہوجائے۔ آپ مَنَّ اللَّهُ اللهِ عَنْ مَا اِللهِ وقت میں مہم پر جارہا ہوں جب تبوک سے

<sup>🏚</sup> طبقات ابن سعد، ج غزوات:۱۱۹ 📗 😫 بیمقام کی عقبہ کے پاس ہے۔(ہارگولیتہ)۔

<sup>🇱</sup> زرقانی بحواله ابن ابی شیبه، ج ۳، ص: ۸٦\_ (س)\_

<sup>🤁</sup> سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۳۳۸. 🤩 سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۳۳۸\_

<sup>🤀</sup> طبقات این سعد، ج مغازی، ص:۱۲۰\_

<sup>🏶</sup> زرقانی بحواله ابن جریر، (ج ۳، ص: ۹۲) (س)۔ 🎁 زرقانی بحواله ابن جریر، (ج ۳، ص: ۹۱) (س)۔

نِينَةِ وَالنَّبِينَ ) ﴿ ١٤ ﴿ صِلْوَل مِنْ مِنْ النَّبِينَ النَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ واپس پھر ہے تو ما لک اور معن بن عدی کو تھے دیا کہ جا کر مسجد میں آ گ لگا دیں۔ 🗱 اس مسجد کی شان میں ہیہ

آیتی ازی ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْعِدًا ضِرَارًا وَّنُفْرًا وَتَقْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبُلُ ۗ وَلَيَعْلِفُنَّ إِنْ اَرَدْنَاۚ إِلَّا الْحُسْنَى ۚ وَاللَّهُ يَتْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَلْ بُوْنَ ۗ لَا تَقُمُر فِيْهِ أَبَدُا الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُّحِيُّوْنَ أَنْ يَتَكَلَّهُ رُوْا وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَلِّقِينِينَ ۞ ﴾ (٩/ التوبة:١٠٨\_١٠٧)

''اور وہ لوگ جنھوں نے ایک مسجد ضرار اور پھوٹ ڈ النے اور کفر کی غرض سے تیار کی اور اس غرض سے کہ جولوگ پہلے سے خدااوررسول مُناتِیْزِ سے لڑتے ہیں ان کوایک تمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ قتم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی کے لحاظ سے ایبا کیا اور خدا گواہی ویتا ہے کہ بیہ حِهوٹ کہتے ہیں محمد (مَثَلَّ فَیْزِم)! تو مجھی اس معجد میں جا کرنہ کھڑا ہووہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی ون سے پرمیز گاری پررکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہتو اس میں نماز بڑھے، وہاںا یسےلوگ ہیں جن کوصفائی محبوب ہےاور خداصفائی پسند کرنے والوں کو حیا ہتا ہے۔''

حج اسلام اوراعلان براءت

مکہ 🔨 🙇 میں فتح ہوالیکن چونکہ ابھی تک ملک میں اچھی طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھا۔اس لئے اس سال مشركين بى كے ابتمام سے اركان حج انجام يائے مسلمانوں نے حضرت عمّاب بن اسيد والتُّؤا كے ساتھ جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے۔ فریضہ کج ادا کیا ،اب <u>9 جے</u> پہلاموقع ہے کہ کعبہ کفروشرک کی ظلمت سے یا ک ہو کرعبادت ابراہیمی کامرکز قراریا تاہے۔غزوہ تبوک ہے واپسی کے بعد ذیقعدہ یاذ والحج<u>ہ 9ھ</u>یں آنخضرت مُثَاثِیَّا کم نے تین سومسلمانوں کا ایک قافلہ مدینه منورہ ہے حج کے لئے روانہ فر مایا،ان میں حضرت ابوبکر ڈائفنہ قافلہ سالار،حضرت على ﴿ النُّهُورُ نقيبِ اسلام اورحضرت سعد بن اتي وقاص،حضرت جابراورحضرت ابو ہریرہ و ﴿ مَالَّهُمْ ﷺ وغير بم معلم تھے۔قربانی کے لئے (آنخضرت مَنَّاتِيْنِ کی طرف سے) بیں اونٹ ساتھ تھے۔

قرآن نے اس جج کوجج اکبرکہاہے 🗱 کہ یہ پہلاموقع تھا کہ رسم جج ابراہیمی سنت میں جلوہ گرہوئی۔

<sup>🏶</sup> سیرت ابن هشام، ج۲، ص:۹۱، ۴۲، زیاده تصل زرقانی علی المواهب، ج۳، ص:۹۹، ۹۸ پرہے۔

<sup>🕏</sup> بـخـاري، كتاب الحج، باب لايطوف بالبيت عريان: ١٦٢٢ كتاب المغازي، باب حج ابي بكر بالناس: ٤٣٫٦٣ وكتاب التفسير تفسير سورة براءة، باب قوله: ﴿فسيحوا في الارض﴾ الخ: ٢٥٥ و باب قوله:﴿واذان من الله﴾ البخ: ٢٥٦٦ وباب قوله: ﴿الا الغين عاهدتم﴾: ٢٥٧ ع وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك الغ: ٣٢٨٧ - 🗱 سورة توبيس بكر (يوم الحج الاكبر) مصنف ني اس عج كوع اكبركني كي جوتو جياسي ب اس کوبھی گربعض ملانے اختیار کیا ہے کیکن عام خیال ہیہ ہے کہ خاص ای سال کے حج کو حج اکبزئیں کہا گیا ہے بلکہ ہرجج عمرہ کے مقابلہ میں حج اکبرہاورعمرہ حج اصغرہے، ملاحظہ ہوروح المعانی ، ج ۱۰ ، ص: ٤٢ (س)۔

اس حج کا مقصد میں تھا کہ خانہ خلیل میں عہد جاہلیت کے اختتا م اور حکومت اسلام کی ابتدا کا اعلان کیا جائے۔ مناسک ورسوم حج کی عام طور سے تعلیم دی جائے۔ زمانہ جاہلیت کے رسوم وعادات کا ابطال کیا جائے۔ حضرت ابو بکر ڈائٹنٹ نے مناسک حج کی لوگوں کو تعلیم دی ، یوم النحر میں خطبہ دیا جس میں حج کے مسائل بیان کئے ، اس کے بعد حضرت علی زنائٹنٹ کھڑے ہوئے۔ سورہ براءت کی ہم آیتیں پڑھ کر سنا کیں اور اعلان

بیان سے اور اعلان کے بعد صرت کی رق عظ سے ہوئے۔ سورہ براءت کی ا ایمیں پڑھ کرنے پائے گا اور وہ تمام کردیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ نہ کوئی بر بند اب حج کرنے پائے گا اور وہ تمام معاہدے جو مشرکین سے تھے، ان کے نقص عہد کے سبب ہے آج سے چار مہینے کے بعد ٹوٹ جا کیں گے۔ معاہدے جو مشرکین سے تھے، ان کے نقص عہد کے سبب ہے آج سے چار مہینے کے بعد ٹوٹ جا کیں گے۔ معارت ابو ہر یرہ بڑائٹ وغیرہ نے اس اعلان کی اس زور زور سے منادی کی کہ گلا پڑ گیا ﷺ سورہ براء سے کی ابتدائی آسیتیں جس میں اللہ نے اس کا حکم فرمایا وہ یہ ہیں:

﴿ بُرَآءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِيْنَ عَهَدُ تُمُرِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ فَسِيْعُواْ فِي الْاَرْضِ ارْبُعَةَ الْمُهُورِ وَاعْلَمُ وَاللهِ وَرَسُولِهَ اللهِ وَرَسُولِهَ اللهُ وَرَسُولِهَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلِ

''اے مسلمانو! جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا تھا (اورانہوں نے اپنامعاہدہ توڑ دیا) ان کی خدا اور، خدا کے رسول کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب (اے معاہدہ شکن مشرکو!) چار مہینے کی تم کومہلت ہے اس میں تم ملک میں چلو پھر واور جان لو کئم خدا کوعا جزنہ کرسکو گے جم اکبر کے دن لوگوں کو اعلان عام ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان مشرکین کا اب ذمہ دار نہیں اگر (تم نے اے مشرکین!) تو بہ کر لی تو یہ تہارے لئے بہتر ہے اور اگر اب بھی پھرے رہوتو لگین کروکہ تم خدا کو ہرانہ سکو گے اے پنج براتو کا فروں کو در دناک عذاب کی خوشخبری سنا دے لئے بہتر ہے اور اگر اب کی خوشخبری سنا دے لئے بور کہتم خدا کو ہرانہ سکو گے اے پنج براتو کا فروں کو در دناک عذاب کی خوشخبری سنا دے لئے بور کروں گین دی گوز مانہ معاہدہ کوتم پورا کرو۔ نہیں وہ شرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس کے ایفا میں تہار ہے ساتھ کچھ کی دنی اور نہ تمہارے دشمنوں کی مدد کی تو زمانہ معاہدہ کوتم پورا کرو۔

الم مسند ابن حنبل ، ج ۲ ، ص: ۲۹۹ عام تفصیل زرقانی ، ج ۳ ، ص: ۱۰۲ وغیره میں موجود ب (س)

الم ان آیات میں بدیمان ہے کہ مجدحرام کے پاس (سلح حدیدیں) جو معاہدے ہوئے تھے دونوٹ کئے کی دو معاہدے وہ تخ مکہ ہے پہلے

الان اور کئے تھے اور اس کے بعد کفارے کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ معنف نے اس بنا پرا ہے ایک مکتوب میں شبخی ، حصد دوم مکتوب

مبر ۲۵ میں بدخیال فلا ہر کیا ہے کہ بہت میں مجھ میں فتح مکہ کے دفت نازل ہوئی ہوں گی اور شایدای لئے مصنف نے بیدا قعات قلم

انداز کرویے ہیں کیکن فاکسار جامع کا خیال بدہ کے ممکن ہے کہ معاہدہ کے متعاتب یہ تیں گو کہ پیس نازل ہوئی ہوں کیکن ان کا عام اعلان مع دیگر صوری احکام کے جیسا کہ محاصلہ میں نہ کورہ ہے ہے موجوم جم میں ہواہو۔ (س)۔

صدائل مند المنظر المنظ

(نوسال کے بعداب ملک میں امن دامان کا دورشروع ہوا۔ اب حصولِ دولت کے مواقع حاصل شخے۔اس بناپرز کو قا کا حکماس سال نازل ہوااور تخصیل زکو قاکے لئے عمال قبائل میں مقرر ہوئے۔ ﷺ اسلام کے سامید میں بعض غیر سلم قومیں بھی داخل ہو چکی تھیں ،ان کے جزید کی بیآ یت اتری: ﴿ حَتَّى یُعْطُوا الْجِذْیَةَ عَنْ یَّبِ وَهُمْرُ صَغِدُونَ ﴾ (۹/ التوبة: ۲۹) '' تا آ ککہ چھوٹے بن کروہ جزیہ نیادا کریں۔''

سود کی تحریم بھی اس سال نازل ہوئی اوراس کے ایک سال بعد واج میں جمتہ الوداع میں آنخضرت مَنَّالْقِیَّامُ نے اس کا اعلان عام فر مایا۔

نجاثی اللہ جس کے ظل حمایت میں مسلمانوں نے چند سال حبشہ میں بسر کئے، اس نے امسال انقال کیا، آئے خضرت مُنْ ﷺ نے اس کی وفات کا خود اعلان فر مایا کہ مسلمانو! آئے تمہارے برادر صالح اصحمہ نے وفات پائی، اس کے لئے فائبانہ نماز جنازہ پڑھی )۔

<sup>🏶</sup> ج٤، ص: ١٧٢١ـ(س) - 🍪 طبري، ج٤، ص: ١٧٢٢ـ(س)۔

<sup>🗗</sup> تاریخ طبوی ، ج ۶ ، ص: ۱۷۲ عا تباننماز جنازه کا فرکتیج بخاری اوردوسری کتب حدیث میں ہے۔

# غزوات پردوبار ەنظر

کتاب کا بید حصہ سادہ سوائے زندگی پر محدود ہے۔ بحث و تدقیقات اور رفع شکوک کے لئے دوسرے حصے ہیں، اس بنا پر مناسب بیتھا کہ غزوات کے متعلق جومباحث ہیں، انہی حصوں ہیں لکھے جاتے لیکن کت سر میں کثر ت اور اہمیت دونوں حیثیتوں سے جو واقعات زیادہ تر نمایاں ہیں، صرف غزوات ہیں، اگر صرف تصانیف سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ سکا تیج فی کم نمام ترسوائے عمری غزوات ہی کا نام ہے، چنانچہ پہلے سیرت پر جو کتا ہیں کھی گئیں وہ سیرت نہیں بلکہ مغازی ہی کے نام ہے مشہور ہیں، مثلاً: مغازی ہی عقب، مغازی اسی اسی مغازی واقدی یہ انداز تحریر آج تک چلا آیا، اس لئے اگر بہطر زبالکل بدل دی ابن عقب، مغازی اسی تقدیم تعلیم پڑھ چکا ہوگاہ واس جدید تصنیف کو پڑھ کر سمجھے گا کہ سیرت کے بجائے کوئی اور چیز پڑھ درا ہے۔ ان اسباب سے ہم کو بھی غزوات کو تفصیل سے لکھنا پڑا، لیکن غزوات کو پڑھ کر جو سوالات دور چیز پڑھ درا ہے۔ ان اسباب سے ہم کو بھی غزوات کو تفصیل سے لکھنا پڑا، لیکن غزوات کو پڑھ کر جو سوالات دول میں پیدا ہوجاتے ہیں ان کو دوسرے موقع کے لئے اٹھار کھنا ناظرین کے اضطراب کا باعث ہوگا۔

غیر مذہب دالوں نے غز دات کے مقاصد اور اسباب کے سجھنے میں سخت غلطیاں کی ہیں، نہ صرف ہدنیتوں نے، بلکہ نیک دلوں نے بھی لیکن یہ تعجب کی بات نہیں،اسباب ایسے جمع ہیں کہ اس قتم کی غلطیوں پر نہ صرف دوستوں کو بلکہ دشمنوں کو بھی معذورر کھ سکتے ہیں۔

#### عرب اور جنگ وغارت گری

اس باب بین سب سے مقدم اور سب سے اہم اس حقیقت کا معلوم کرنا ہے کہ عرب کی قومیت کو' جنگ و غارت گری' سے کیا تعلق ہے؟ ہرقوم کے اغلاق و عادات ، رسوم و معاملات ، محاسن و اوصاف ، معائب و مثالب ، غرض اس کی کل قومی زندگی کا ایک خاص اساس الا مرہوتا ہے کہ سب چیزیں اس سے بنتی اور اس سے مثالب ، غرض اس کی کل قومی زندگی کا ایک خاص اساس الا مرہوتا ہے کہ سب چیزیں اس سے بنتی اور اس سے نشو و نما پاتی ہیں ، عرب میں میہ چیز جنگ و غارت گری ہی ، اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ عرب ایک و ریان ملک تھا ، کسی قتم کی پیدا وارو بال نہیں ہوتی تھی لوگ ان پڑھا و رجا ہل تھے ، خورش اور پوشش کا قدرتی سامان صرف بھیر کر میں اور اونٹ تھے کہ ان کا دود ھاور گوشت کھاتے اور بالوں کو بن کر کم بل بناتے تھے لیکن میہ جائیداد بھی ہر شخص کو نصیب نہ تھی ، یا تھی تو بقدر ضرورت نہ تھی ، اس لئے حملہ اور غارت گری شروع ہوئی اور معاش کا سب سے بڑا بلکہ تنہا ذریعہ غارت گری قرار پایا ، ابوعلی قالی نے کتاب الا مالی میں لکھا ہے : 🕊

وذلك انهم كانوا يكرهون ان تتوالى عليهم ثلاثة اشهر لا تمكنهم الاغارة فيها لان معاشهم كان من الاغارة \_

'' بیاس کئے کہوہ ناپسند کرتے تھے کہان پرتین ماہ متواتر اس طرح گزرجا ئیں کہان میں وہ

🗱 کتاب الامالي، ج ١، ص: ٦ مطبوعه مصر



غارت گری نه کرسکیس کیونکهان کا ذریعه معاش یهی تھا۔''

چونکہ لوٹ میں زیادہ تر بکریاں ہاتھ آتی تھیں اور بکری کوعربی میں "عظم" کہتے ہیں اس لئے لوث کے مال کوعر نی میں' نفیمت' کہنے گئے، 🗱 اس لفظ نے چھر ہدوسعت حاصل کی کہ قیصر وکسر کی کا تاج وتخت لث کرآ یا توای نام سے یکارا گیا۔

رفة رفة يهي لفظ عربي قوم، عربي زبان اورعربي تاريخ كاسب سے زياده محبوب، سب سے زياده نمايال اورسب سے زیادہ وسیع الاثر لفظ بن گیا آج بھی ایک سلطان، ایک رئیس، ایک شیخ القبائل اینے عزیز و ا قارب كوسفر كروقت رخصت كرتا بي توكهتا به مسالمًا غانمًا "ديعني سلامت آنا ورلوث كرلانا-" بهاري زبان میں سب سے عزیز چیز کو جو' نفیمت' کہتے ہیں، (مثلاً آپ کاتشریف لا نانہایت نفیمت ہے) بیوہ می لفظ ہےاور عرنی زبان ہے آیا ہے۔

ضرورت معاش کی وجہ سے تمام عرب میں غارت گری اور جنگ عام ہوگئی تھی ،تمام قبائل ایک دوسرے یر ڈا کہ ڈالتے ادراوٹ مارکرتے رہتے تھے،صرف حج کے زمانہ میں ندہبی خیال سے جارمہینےمخصوص کردیے تھے، جن کو' اشبرحرم'' کہتے تھے،ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں کیکن متصل تین تبین مہینہ تک معاش کا معطل ربنا سخت گراں تھا،اس لئے' 'نسٹی''ایک رسم ایجاد کر لیکھی ، یعنی ان مہینوں کوحسب ضرورت دوسرے مبينوں سے بدل ليتے تھے۔

حافظ ابن حجر بمجيح بخاري كي شرح (تفسير سورهُ توبه) ميں لکھتے ہيں:

كانوا يجعلون المحرم صفرا ويجعلون صفرا المحرم لئلا يتوالي عليهم ثلاثة اشهر لا يتعاطون فيها القتال الخ

'' وہ محرم کوصفر اور صفر کومحرم کر دیا کرتے تھے، تا کہ بے در بے تین مہینے تک لڑائی ہے محروم نہ ہو جائيں۔''

تاركاعقيده

لزائی کا اصلی ابتدائی سبب بیرتھالیکن جب بیسلسله چیٹرا تو اوراوراسباب بھی پیدا ہو گئے اور بیاسباب ا بمیت اور وسعت کے لحاظ سے اصلی سبب ہے کم نہ تھے، ان میں سب سے مقدم اور شدیدالاثر ٹار کا قانون تھا، یعنی جب کسی قبیله کا کوئی شخص کسی موقع پرتل ہوجاتا تھا تو مقتول کے قبیلہ کواس کا انتقام لینا فرض ہوجاتا تھا، گو سینکڑوں برس گزرجاتے تھےاور قاتل بلکہ اس کے خاندان کا نام ونشان مٹ جاتاتھا تا ہم جب تک قاتل کے قبیلے کے ایک آ دمی توقل نہیں کر لیتا تھا قو می فرض سے اوانہیں ہوسکتا تھا ،اسی کو ثار کہتے ہیں اوراس کا نتیجہ تھا کہ ا یک معمولی قتل برمینکٹروں بلکہ ہزاروں برس تک مسلسل لڑائیاں قائم ہو جاتی تھیں ، اس طریقہ کے ابطال کا

🕻 يەمىنىكى داتى تختىق بىرجىسى كائىدىك الىنىت سىباتھىنىس آئى۔ (س) 🔅 (ج.٨، ص:٢٤٤)

سِندُوْ النَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

آ تخضرت منگینی فی جمت الوداع میں اعلان کیا تھا اور اپنے قبیلہ کے قاتلوں کا خون معاف کر دیا تھا،لیکن صحرانشین عربوں میں آج تک بیطریقہ قائم اور ان کے قومی خصائص کا جزواعظم ہے۔

ٹار کے متعلق عجیب عجیب تھیم کے معتقدات پیدا ہو گئے تھے، مثلاً: یہ کہ مقتول جب مرجا تا ہے تواس کی روح پرند بن جاتی ہے اور جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جاتا، مقام قل پر شور کرتی رہتی ہے کہ'' مجھ کو پلاؤ میں پیاسی ہوں''اس پرند کوصد کی یا ہامہ کہتے تھے۔

ابودوادایادی کہتاہے:

سلط الموت والمنون عليهم في صدى المقابرهام • في صدى المقابرهام • · · ' ان پرموت مسلط موكن اورمقبرول كـ 'صدى ' بين ان كـ لئے' ' بام' ، بـ ، '

ذوالاصبع العدواني كاشعرب:

ایک بیدخیال تھا کہ جس مقتول کا انتقام نہیں لیا جا تا اس کی قبر میں ہمیشہ اندھیر اربہتا ہے ،عمرو بن معدی کر ب ک بہن مقتول کی زبان ہے کہتی ہے :

واترك في قبر بصعدة مظلم الله خون بهالو گيتو مين اندهيري قبر مين پرار بهون گا\_

اسى بناپرخون بهالينے كوعيب بيجھتے تھے،اس شاعرہ كامصرع ہے:

ومشوا باذان النعام المثلم الله الله الله المثلم ال

غيرت اورحميت كى بناپراس بات كوعيب سجھتے تھے كەمقتول پرنو حەكيا جائے:

ولا تراهم وان جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكونا 🚯 ''گُتنی بی بری مصيبت بوليکن ان کومرنے والے پر روتا ہوانہ دیکھوگے''

عمروبن كلثوم

معاذ الاله ان ينوح نساء نا على هالك اوان نضجَ من القتل 🍪

النصاء ص:٧٢ على ديوان الحماسة، باب الحماسة جزء اول، ص:٧٢، مطبع سعادة مصر: ١٣٣١ هر ١٩٣١ على المسادة مصر: ١٣٣١ هر ١٩١٣ على المسادة مصر: ١٣٣١

🕻 شعراء النصرانية ، القسم الثاني في شعراء نجد والحجاز ، ص: ٢٠٤ بيروت: ١٨٩٠ ء ـ

سَنِيرَ قَالَتَهِي ﴿ اللَّهِ اللَّ

''النَّدنه کرے کہ ہماری عورتیں مقتول برنو حہ کریں یا ہم قبل ہے گھبرا جا کیں ۔'' مقول برنوحه كرتے تھے تواس وقت كرتے تھے جب خون كا انتقام لے ليتے تھے:

من كان مسرورابمقتل مالك فليات نسو تنا بوجه نهار

'' بوشخص ما لک کے تل سے خوش تھا وہ دن کو ہماری عورتوں کے پاس آئے۔''

يجد النساء حوا سرأ يندبنه يلطمن اوجههن بالاسحار 🏶

''وه دیکھے گا که عورتیں نظے سرنو حه کررہی ہیں اور صبح کواپنے چېروں پردو ہتر ماررہی ہیں۔'' ا یک خیال میتھا کہ جو محض زخم کھا کرمرتا ہے اس کی روح زخم کی راہ سے نکلتی ہے،ور نہ ناک کی راہ ہے نگلتی ہے اور بینہایت عیب سمجھا جاتا تھا،اسی بنا پر بیاری ہے مرنے کو''خف انف'' کہتے تھے، یعنی''ناک کی موت''اورايسے مرنے كونہايت عار سجھتے تھے:

. ولا طل مناحيث كان قتيل وما مات منا سيد حتف انفه

''ہمارا کوئی سر دارناک کی راہ نے نہیں مرااور نہ ہمار ہے سی مقتول کا خون مدر ہوا۔''

رفتہ رفتہ عرب کے تمام تو می مفاخراور اخلاق و عادات کا اصلی محور جنگ بن گیا۔ یعنی ان کے اوصاف و اخلاق میں جس چیز کا اصلی سب علاش کیا جائے یہی چیز کلی تھی، یہی چیز تھی جس نے ایک مدت تک قبائل عرب کواسلام لانے ہے بازر کھا۔حضرت عمرو بن ما لک شائفۂ جب آنخضرت منگائیۂ کی خدمت میں اسلام لا کراینے قبیلہ میں واپس گئے اوراسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا:'' بیعقیل پر ہمارا ٹاریا قی ہےوہ لے لیس تو اسلام لا ئیں ۔'' چنانچےاسی وقت بنوفقیل پر جواسلام لا چکے تھے تملے آ ورہوئے اورخود حضرت عمرو بن مالک ڈالٹنڈ نے اس میں شرکت کی گو پھران کو بہت ندامت ہوئی کہان کے ہاتھ سے ایک مسلمان مارا گیا۔ 🦚

لوٹ کامال

جیسا کہ ہم اوپرلکھ آئے ہیں،لڑائیوں کی اصل بنیاد ضرورت معاش سے شروع ہوئی تھی ،اس لئے عرب کے نز دیک مال غنیمت سے زیادہ کو کی شےمحبوب نہ تھی اور ذرائع معاش میںسب سے زیادہ حلال وطبیب اس کو سمجھتے تھے، یہ خیال اس قدر دلوں میں رائخ اور رگ ویے میں سرایت کر گیا تھا کہ اسلام کے بعد بھی ایک مدت تک قائم رہااورجس طرح شارع نے ممنوعات شرعیہ کو بتدریج حرام اورممنوع کیا تھاغنیمت کے متعلق نہایت تدریج اورآ ہنگی ہے کام لینایڑا۔

شراب كوجب شارع نے حرام كرنا جا باتو يہلے بير آيت اترى:

<sup>🗱</sup> ديوان الحماسة ، جزء اول ، باب المراثى ، ص: ٤١٣ يدونون شعررتي بن زيادك بين ـ

<sup>🦈</sup> اصابه في تمييز الصحابه، ذكر عمرو بن مالك، ج٣، ص: ١٣، (س)ـ

سِندَ اَوْالْنَا اَوْدُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّ

''لوگ تجھ سےشراب اور قمار کی بابت بو چھتے ہیں کہدد ہے کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے۔'' پر سے مطالفان ن

اس پر حضرت عمر دخانشهٔ نے کہا:

اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا. الله من "الهالله شراب كم معلق بم كوصاف احكام بتار" كهربير آيت الرى: ﴿ لَا تَقُرَبُوا الصّلوةَ وَأَنْتُمُ سُلُوى ﴾ (٤/ النسآء: ٤٣) " نشركي حالت مين نماز نه يراهو."

چنانچہ نماز کا دفت آتا تو آنخضرت مُنَاتِیَّا کے عکم سے ایک شخص منادی پکارتا کہ کوئی شخص نشد میں نماز کو نہ آئے۔

#### پھر بيآيت اترى:

﴿ يَأَتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الِنَّا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّهَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ أَنْ يَّوْقِمَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِوَ الْمَيْسِرِوَيَصُدَّ لَمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ \* فَهَلْ ٱنْتُمْرُ ثُنْتُهُوْنَ ﴿ ﴾

(٥/ المآئدة: ٩٠-٩١)

''مسلمانو!شراب، جوا، انصاب، فال کے تیر، پیسب ناپاک اور شیطان کے کام ہیں، تو ان سے
بچوکہ غالبًاتم فلاح پاؤگے، شیطان تو صرف بیے پاہتا ہے کہ شراب اور قمار کے ذریعہ ہے تم لوگوں
میں عداوت اور بغض ڈالے اور تم کواللہ کی یا دسے اور نماز سے رو کے تو تم باز آؤگے؟'' جو
باد جود اس کے آنحضرت میں ٹھڑا نے شراب کی حرمت کے متعلق اس قدر تاکید وتصریح کی ضرورت
خیال کی کہ جس قشم کے برتنوں میں شراب پینے تھے تڑواد ہے ۔ لوگوں نے عرض کی کہ شراب کا سرکہ بنالیں، اس
سے بھی منع فرمایا، بھا ان سب باتوں پر بھی حضرت عمر ڈاٹائڈ کے زمانہ میں بعض لوگوں نے شراب کہاں جرام
جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے نیک نیتی سے کہا کہ نیک اور اچھے آدمیوں کے لئے شراب کہاں جرام
جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے نیک نیتی سے کہا کہ نیک اور اچھے آدمیوں کے لئے شراب کہاں جرام

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا ﴾ (٥/ المآندة ٩٣)

ا ابوداود، كتاب الاشربة، باب تحريم الخمر: ٣٦٧٠ على مسند امام احمد بن حنبل، مطبوعه مصر ج١ص: ٥٥ وابو داود، كتاب الاشربة، باب تحريم الخمر: ٣٦٧٠ (س) على برتول كاستعال كي ممانعت آپ ني تبياعيدالقيس كوفدكوكي جم كاذكر يح بخارى وسلم كانت الواب من فركوب دو يجموب خارى، كتاب الايمان، باب اداء الخمس من الايمان: ٥٠ ومسلم، كتاب الايمان، باب الامر بالايمان بالله ورسوله الغ: ١١٥، ١١٥ برتول كور ني كاؤكر وصويت مسلم، كتاب الاسربة، باب تحريم الخمر: ٥١٨ م ياورشراب كر كريا في حرمت بحي مسلم كي اي كاب كاب تحريم تخليل الخمر (١٤٠) مين وادوب.

''جولوگ ایمان لائے اورا ﷺ کام کئے انہوں نے جو پچھ کھایا (یعنی شراب پی) ان پر پچھ انزامنہیں۔''

اس موقع پر بہت سے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر و اللہٰ نے عبداللہ بن عباس و اللہٰ کی طرف دیکھا کہ اس آتے ہے۔ اس آتے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان صحابہ کی نسبت ہے جوشراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر گئے ۔ حضرت عمر و اللہٰ فاقد بیت کی اور ان لوگوں کو سزا دی ۔ چنانچہ بیدواقعہ تفصیل کے ساتھ تاریخ طبری میں مذکور ہے۔ ﷺ طبری میں مذکور ہے۔ ﷺ

اس تفصیل بے مقصود رہے کہ جب کوئی چیز زمانۂ دراز سے رسم وعادت میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے آٹارادر مخفی نتائج مدتوں تک قائم رہتے ہیں اورغنیمت کا بھی یہی حال ہے۔

سب سے پہلے جنگ بدر میں قبل اس کے کہ مال غنیمت کیجا جمع کیا جاتا لوگ غنیمت میں مصروف ہو گئے ۔اس پر رہآ یت اتری:

> ﴿ لَوُلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَنْ تُعْمَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ (٨/ الانفال:٦٨) "اگرالله كي طرف سے يہلے سے تھم نه ہو چكا ہوتا تو جو پچھ كياس برتم كوعذاب ہوتا۔"

چنا نچھ تے تر ندی تغییر انفال میں بیدواقعہ بہ تصری فدکور ہے آنخضرت مَلَّاتِیْنِم نے اعلان فر مایا تھا کہ''جو شخص کسی کا فرکوتل کر ہے گااس کا مال واسباب قاتل کو ملے گا۔''اس بنا پرلوگوں نے مسلوبہ مال کا وعویٰ کیا، جو صحابہ جی ٹیٹی خودلائے نہ تھے بلکے علم اور رایت کے محافظ تھے ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے اس پر بیہ آ ہے ارتری:

﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ \* قُلِ الْأَنْفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ \* ﴾ (٨/ الانفال ١٠)

''لوگ جھے سے نیمت کے متعلق ابو چھتے ہیں، کہد دے نیمت اللہ اوررسول کی ہے۔' اللہ اس آیت سے مقصود ہے ہے کہ جاہدین مال فینیمت کا خود دعوی نہیں کر سکتے اس کی تقسیم آنخضرت منگا الیّن اختیار ہیں ہے جس طرح آپ جاہیں تقسیم فرما کیں۔اس سے اتناہوا کیاڑا ئیوں میں ہر مخص خودلوٹ کرجو چیز جاہتا تھا، لیتا تھا، بند ہوگیا لیکن میدان جنگ کے علاوہ اور موقعوں پرلوشا مدتوں موقوف نہیں ہوا۔ سنن الی داؤد میں ایک افساری سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنخضرت منگا تی کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، بھوک کی تخت تکلیف ہوئی، اتفا قاسا سنے بکریاں نظر پڑیں،ان کولوٹ لائے اور ذیج کرکے ہانڈیاں چڑھا دیں آخضرت سنگا تی خیر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کمان جو ہاتھ میں تھی اس سے دیچیاں الٹ دیں اور فرمایا کہ 'لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کر کے اپنے میں اور فرمایا کہ 'لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کو کہ طور کا لیک اور کی جیز کے خور کا کہ کا دور کمال نہیں۔' بھ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🗱</sup> ازالة الخفاء مقصد دوم، ص: ٢١٣ پر يكي بروايت عاكم فدكور ب. 🍪 سندن ابي داود، كتاب الجهاد، باب النفل: ٢٧٣٨ ، ٢٧٧٨ - 🄞 كتاب الجهاد، باب في النهي عن النهبي: ٢٧٠٥-

خیبر کی لڑائی ہے ہیں ہوئی اس وقت تک بیرحال تھا کہ امن کے بعدلوگوں نے یہودیوں کے جانوراور پھل لوٹ لئے اس پر آنخضرت مُنَا يُنْتِيْمُ کونہايت غصه آيا، آپ نے تمام صحابہ رُنی أَيْنِمُ کوجع کيا اور فرمايا:

((ان اللُّه تعالٰي لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن ولا

ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم)). 🗱

''اللہ نے تم لوگوں کے لئے بیہ جائز نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں گھس جاؤ ( مگر بہ اجازت ) اور نہ یہ کہ ان کی عورتوں کو مارو، نہ بیہ کہ ان کے پھل کھا جاؤ، جب کہ وہ تم کو وہ ادا کر س جوان برفرض ہے۔''

''غنیمت''اس قدرمجوب تھی کہ بعض صاحبوں کوکسی کافر کے مسلمان ہونے پراس بنا پررنج ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ سے اس کا مال نیل سکا۔ سنن الی داؤ دیس ہے کہ ایک صحابی نے ایک سریہ میں ہملہ کرنا چاہا بقبیلہ والے روتے ہوئے آئے ،انہوں نے کہالا اللہ الا اللہ کہوتو تمہاری جان اور مال نے جائے گا ،انہوں نے لاالہ الا اللہ کہااوران کوامن دے دیا گیا۔ جب بیاب ساتھیوں میں آئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ اسلام اللہ کہااوران کوامن دے دیا گیا۔ جب بیاب ساتھیوں میں آئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ

احرمتنا الغنيمة 🗱 " " تم نے ہم کوفیمت ہے وم کر دیا۔ "

آ تخضرت مَثَاثِیَّا کُم کِ پاس جب بیلوگ گئے تو آپ مَثَاثِیْا نے ان صحابی کی تخسین کی اور فر مایا: ''تم کو ایک ایک آ دمی کے بدلے (جس کوتم نے چھوڑ دیا ) اس ،اس قد رثو اب ملے گا۔''

سب سے بڑھ کر عجیب بات میتھی کہ مدت تک لوگ میہ سمجھے کہ فنیمت حاصل کرنا تواب کا کام ہے۔
سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک صحابی نے آئخضرت مَنَّ اللَّٰئِیْمُ سے بوچھا کہ یارسول اللہ! ایک شخص جہاد پر جانا
چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بچھ مال ہاتھ آئے۔ آپ مَنَّ اللَّئِیْمُ نے فرمایا کہ' اس کو پچھ تواب نہیں ملے گا۔' یہ
جواب انہوں نے آ کرلوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور ان سے کہا کہتم نے آئخضرت مَنَّ اللَّٰئِیْمُ کا مطلب نہیں سمجھا پھر جاکر پوچھو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اور دہی جواب ملا، لوگوں نے پھران کو بھیجا اور پھر

<sup>🗰</sup> سنن ابي داود، كتاب الخراج، باب في تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارة: ٣٠٥٠ـ

<sup>🍄</sup> ابو داود، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح: ٥٠٨٠ ٥

آ تخضرت مَنَ الله الله عن يهى فرماياكداس كو يحوثوابنيس مل كار 4

اس قشم کے اور بہت سے واقعات ہیں۔

جنگ میں وحشیا ندا فعال

عرب میں لڑا ئیوں کی شدت اور وسعت نے نہایت وحشا ندر نمیں قائم کر دی تھیں جن میں سے چند کی تفصیل ہے ہے:

- ۔ ۔ ۔ اسپران جنگ کو جب قتل کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور عور توں کو بھی قتل کرتے تھے بلکہ آگ میں جلادیتے تھے۔
- © غفلت یا نیندگی حالت میں دفعتہ دشمن پر جا پڑتے تھے اور قتل و غارت گری شروع کر دیتے تھے، یہ طریقہ عام اور کثرت سے رائع تھا۔ بہت سے بہادراس خاص طریقہ میں زیادہ ممتاز تھے۔اوران کو فاتک یا فتاک کہتے تھے، تابط شرا،سلیک، ابن السلکہ ای قتم کے لوگ تھے۔
- © زندوں کوآگ میں جلادیے تھے۔ عمرو بن ہند (عرب کا ایک بادشاہ تھا) کے بھائی کو جب بنوتمیم نے قتل کر دیا تو اس نے منت مانی کہ ایک کے بدلے سوآ دمیوں کوئل کروں گا۔ چنا نچہ بنوتمیم پر تملہ کیا، وہ لوگ بھاگ گئے ،صرف ایک برد صیارہ گئی تھی جس کا نام حمرار تھا، اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا، اتفاق سے کھاگ گئے ،صرف ایک برد صیارہ گئی تھی جس کا نام عمارتھا آ نکلا، عمرو نے بوچھا: تو کیوں آیا؟، اس نے کہا: میں گئی دن کا بھو کا تھا، دھواں اضحے دیکھا تو سمجھا کھانا ہوگا، عمرو نے تھم دیا کہ وہ بھی آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنا نچہ اس تھم کی تقیل کی گئی ۔ جریر نے اپنے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے: اللہ اس کے سے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے:

واخزاکم عمرو کما قد خزیتھم وادرك عمار اشقى البراجم كاخزاکم عمرو کما قد خزیتھم البراجم کائرائيوں میں قبیں نے ہوذبیان کے پاس کے پاس این نئچوں کونشانہ بنا کرتیروں سے مارتے تھے، داحس اورغیر اءکی ٹرایک وادی میں کھڑا کیا اوران کونشانہ بنا کرقدراندازی کرتا تھا، اتفاق سے کوئی لڑکا نہ مراتو دوسرے دن پراٹھا رکھا جاتا

قتل کا ایک بیطریقه تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کرچھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر
 جا تا ۔غطفان اور عامر کی لڑائی میں اسی خوف ہے تھم بن الطفیل نے اپنے آپ کوخود گلا گھونٹ کر مار ڈ الا تھا۔
 جیسا کہ عقد الفرید میں ہتھیل نہ کورہے۔ \*\*

عرینہ کے لوگ جو آنخضرت منا ﷺ کی خدمت میں بظاہراسلام لاکر آنخضرت مَنَا ﷺ کے غلام کو پکڑ

🗱 ابــو داود، كتاب الجهاد، باب في من يغزو و يلتمس الدنيا: ٢٥١٦ - 🥵 مجمع الامثال كرماني، مُطَّبُومُهُ آ قائےمیرمجمہ باقرطبرانی،ایران:۲۹۰هـ،۳۲۳ - 🗱 مجمع الامثال، ص: ٤٧٧ \_ 🏄 ج٣، ص:٥٢٠ ـ٥٣ ـ لے گئے تواس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، پھران کی آنکھوں اور زبان میں کانٹے چھوئے یہاں تک کہوہ تڑپ تڑپ کرمرگئے۔

- © مرنے کے بعد بھی انتقام کا جوش طرح طرح کی نفرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتا تھا، مردوں کے ہاتھ، پاؤں، کان اور ناک وغیرہ کاٹ لیتے تھے، ہندنے جنگ احد میں اسی رسم کے موافق حضرت جمزہ اور دیگر شہداء ڈائنڈ کے اعضاء کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں بہنا تھا۔ ﷺ
- است منت مانے تھے کہ دیمن پر قابو ہاتھ آئے گا تو اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔سلافہ کے دو بیٹے جنگ احد میں عاصم کے ہاتھ ہے مارے گئے تھے، اس بنا پرسلافہ نے منت مانی کہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر بیٹے گی۔ ایک یہ پہمی معمول تھا کہ مقتول کا کلیجہ نکال کر کھاجاتے تھے، ہند نے حضرت جمزہ ڈالٹی کا کلیجہ جو نکال کر چبالیا تھا، اس کا حال اوپر گزرچکا ہے۔
- عاملہ عورتوں کا پیٹ جاک کر ڈالتے اوراس پر فخر کرتے تھے۔عامر بن طفیل عرب کامشہور بہا در اور رئیس ہوازن کہتا ہے:

بقرنا الحبالي من شنوءة بعد ما خبطن بفيف الريح نهدا وخثعما الله غزوات نبوي مَثَالِيَّيْرُ كاسباب اورانواع الله

تفصیل مذکورہ بالا کے بعد اب ہم اس واقعہ کی تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ غزوات نبوی کن اسباب سے وجود میں آئے اور شارع عالیہ اللہ نے طریقہ قدیم میں کیااصلاصی فرما کیں۔مؤرفین نے ' غزوہ' کے لفظ کواس قدروسعت دی ہے کہ امن وامان قائم رکھنے کے لئے دوجار آدمی بھی کہیں بھیج دیے گئے تواس کو بھی انہوں نے غزوہ میں شار کرلیا۔غزوہ کے علاوہ ایک اور لفظ ہے بعنی ' 'سریہ' غزوہ اور سریہ میں لوگوں کے بھی انہوں نے غزوہ میں کم سے کم آدمیوں کی ایک خاص تعداد ضروری ہے،سریہ میں کوئی قیز نہیں۔ایک نزدیک بیز رق ہے کہ غزوہ کی ورکھے بھال کو بھیج دیا گیا تو یہ بھی سریہ ہے، بعضوں کے نزدیک غزوہ کے لئے بیشرط ہے کہ آدمیوں کے نزدیک خورہ کے بیشرط ہے کہ آدمیوں کے نزدیک غزوہ کے لئے میشرط ہے کہ آدمیوں پر مقتم ہے:

میں وہ چند قسموں پر منقسم ہے:

🛈 محکمه نتیش نعنی دشمنوں کی نقل وحر کت کی خبررسانی۔

- پرواتعة م كتب صريث من نذكور ب كي ريف ميل طبقات اين سعد جهتم اول ص ٢٧ سے اخوذ ٢٠ مسلم ، كتاب القسامة والـمحاربين والمرتدين: ٤٣٥٤ ، ٤٣٥٤ ؛ صحيح بخارى ، كتاب المغازى ، باب قصة عكل و عرينة: ١٩٩٤ ٤٤ ( رقانى ، ج٢ ، ص : ٥٤ -
  - 🗱 طبقات ابن سعد، ج ۲، قسم اول، ص: ۳۹ (سریة مرثد بن ابی مرثد) (س)
  - 🏕 کتاب دیوان عبید وعامر ذکر عامر بن طفیل، ص: ۱۲۱ مطبع بریل لیڈن:۱۹۱۳
  - 🗱 یلحوظ رکھنا جا ہے کہ یہ بحث تمام تر تاریخی حیثیت ہے ، جہادی اصل حقیقت پر بحث کتاب کی دوسری جلدوں میں آئے گا۔

- شنوں کے جملہ کی خبر س کر مدافعت کے لئے پیش قدمی کرنا۔
- 🕲 تریش کی تجارت کی روک ٹوک ، تا کہ وہ مجبور ہو کرمسلمانوں کو حج وعمر ہ کی اجازت دیں۔
  - امن وامان قائم کرنے کے لئے تعزیری فوجیس بھیجنا۔
- اشاعب اسلام کے لئے لوگ بھیج گئے اور حفاظت کے خیال سے پچھفوج ساتھ کردی گئی اس صورت میں تاکید کردی جاتی تھی کہ تلوار سے کام نہ لیا جائے۔

غزوه کی صرف دوصور تین تھیں:

- 1 وشمنول نے دارالاسلام پرحمله کیا اوران کامقابله کیا گیا۔
- 2 میمعلوم ہوا کہ دشمن مدینہ برحملہ کی تیاری کررہے ہیں اور پیش قدمی کی گئی۔

آ تخضرت مَثَاثَیْوَ کُم کے زمانہ میں جولڑا ئیاں واقع ہو کمیں یااس تشم کے جو واقعات پیش آئے انہی مختلف اغراض ہے تھے۔

آ مخضرت مَنَا اللَّيْنِ جب مکہ سے چلے آئے تو قریش نے فیصلہ کرلیا کہ اسلام کومٹا دیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام کومٹا دیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام تحریک قائم رہی تو ایک طرف ان کے ند بہ کوصد مہ پنچے گا دوسری طرف تمام عرب میں ان کا جوتفوق اور الرّ اور مرجعیت عام ہے سب جاتا رہے گا۔ اس بنا پر ایک طرف قریش نے خود مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیس، دوسری طرف تمام قبائل عرب کو بحر کایا کہ یہ نیا گروہ اگر کا میاب ہوگیا تو تمہاری آزادی بلکہ ستی بھی فنا ہو جائے گی۔

بیعتِ عقبہ میں جب انصار آنخضرت مَنْ النَّیْمُ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ایک انصاری نے کہا
''برادران من! جانے ہوکس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ بیعرب وعجم سے اعلان جنگ ہے۔''او پر ہم مندداری
وغیرہ کے حوالہ نے قال کرآئے ہیں کہ آنخضرت مَنْ النَّیْمُ جب مدینہ ہیں تشریف لائے تو تمام عرب مدینہ پر عملہ
کے لئے تیار ہوگیا، نوبت یہاں تک پیچی کہ مدینہ میں مہاجرین اور انصار رات کوسوتے تو ہتھیا رباندھ کرسوتے
تھے۔او پر گزر چکا ہے (بحوالہ ابوداؤد) کہ قریش نے عبد اللہ بن انی کو پیغام بھیجا تھا کہ''محد (مَنْ النَّیْمُ ) کو وہاں سے
مکال دودر نہ ہم خود مدینہ آکرتہا را اور محمد (مَنْ النَّرِیُمُ ) دونوں کا فیصلہ کردیں گے۔' بھ

ان واقعات کی بناپر ضروری تھا کہ اسلام اور دار الاسلام کی حفاظت کے لئے ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں ، اس سلسلہ کاسب سے بہلا کام بیتھا کہ خبر رسانی اور جاسوی کا انتظام وسیع پیانہ پر کیا جائے چنانچہ ابتد ا بی سے آنخضرت مَثَلَّظِیَمُ نے اس انتظام پر توجہ کی ، وقنا فو فنا کثرت سے چھوٹی چھوٹی مکڑیاں بنا کر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے بیمکڑیاں گومحض خبر رسانی کے لئے جاتی تھیں ، لیکن حفاظت کی غرض ہے مسلح اور

<sup>🦚</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في خبر النضير:٣٠٠٤.

ت ن صورت ین جان میں۔ سر میں میں در سے میں خور

یمی واقعات ہیں جن کومؤرخین''سرایا'' سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا مقصد کی قافلہ کا لوٹنایا کسی جماعت پر بے خبری کی حالت میں جاپڑنا ہوتا تھا۔ ایک بڑا قرینداس بات کا یہ کہ ان دستوں کے بھیجنے سے حملہ کرنامقصور نہیں ہوتا تھا یہ ہے کہ دستے اکثر دس دس بارہ بارہ آ دمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ استے تھوڑے سے آ دمی لڑنے کے لئے نہیں جھیج جاسکتے تھے ،مثلاً:

سربيابن جحش

سے میں آتخضرت سَکُانِیُّمُ نے عبداللہ بن جحش کو بارہ آ دمیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجااورا یک سر بہ مہرتح ریدی کہ دورن کے بعداس خط کو کھولنا دودن کے بعدانہوں نے کھولاتو اس میں پیالفاظ تھے:

فَسِر حتَّى تَمْزُلُ نَحْلَة بِينَ مَكَةً والطائفُ فترصد بِها قريشا وتعلم من

اخبارهم. 🎁

'' برابر چلے جاؤیہاں تک کہ نخلہ میں جا کر تھر وجو مکہ اور طائف کے بیج میں ہے اور قریش کی و کیے بھال کرتے رہواوران کی خبریں دریافت کرو''

مدافعت

اس انتظام کا یہ نتیجہ تھا کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراً خبر ہوجاتی اور پیش دسی کر کے فوجیں بھیج دی جا تیں۔اکٹر سرایا اس قتم کے تھے اور چونکہ ہم سرایا کا ذکر زیادہ ترقلم انداز کر آئے ہیں،اس لئے مثال کے طور پر چند سرایا کا ذکر کرتے ہیں اور قد مائے اہل سیر کی تصریحات سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ مہمات مدافعت کی غرض سے تھیں:

#### سربيغطفان ستصه

''اس غزوہ کا سبب بیتھا کہ آنخضرت مَنَّاتِیَّا کوخبر پینچی کہ قبیلہ بنو تغلبہ اورمحارب کی ایک فوج ذوامر میں اس غرض سے جمع ہوئی ہے کہ آنخضرت مَنَّاتِیَّا کی طرف حملہ کرے، اس فوج کو ایک شخص نے فراہم کیا جس کا نام دعثورہے۔''

سرىيابوسكمه، ستصه

وذلك انه بلغ رسول الله صَحَيَّمُان طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في

🏶 طبری، ج۳، ص:۱۲۷٤ - 🔅 طبقات، ابن سعد، جزء ثانی قسم اول، جلدمغازی: ۲۳ـ

الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

وذلك انه بلغ رسول الله على الله على الله على أن اللحياني وذلك انه بلغ رسول الله على أن اللحياني وكان ينزل عرنة وما والاهافي ناس من قومه وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله على ا

''ابن انیس اس لئے بھیج گئے تھے کہ آنخضرت مَلَّ فَیْغِ کونبرلگی کہ سفیان بن خالدا پے قبیلہ کو اور باہر کے لوگوں کو آخضرت مَلَّ فِیْغِ کے اللہ جمع کرر ہاہے۔''

#### غزوهٔ ذات الرقاع مه هج

فاخبر اصحاب رسول الله عُشِيمٌ إن انماراو ثعلبة قد جمعوالهم الجموع ـ

ـــ فمضى ـ 🤁

''ایک جاسوں نے آ کرصحابہ بڑگائی کا طلاع کی کہانماراور تغلبہ وغیرہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں جمع کررہے ہیں آپ چل کھڑے ہوئے۔''

### غزوهٔ دومة الجندل هي

قالوا بلغ رسول الله عُشِيمٌ ان بدومة الجندل جمعًا كثيرًا و انهم يريدون ان يدنوا من المدينة.

''رواۃ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مَالَّیْفِ کو خبر لگی کددومۃ الجندل میں ایک گروہ کیر جمع ہے اور مدیند پر برد صناحا ہتا ہے۔''

# غزوهٔ مریسیع ۵ جیه

انَّ بنى المصطلق من خزاعة وهم من حلفاء بنى مدلج وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن ابى ضرار فسار فى قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم الى حرب رسول الله مَنْ الله عَنْ العرب في الماريخ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله 
🏶 ابن سعد، جزء ثاني، قسم اول، جلد مغازي: ٢٣\_ 🌣 ايضًا، ص:٣٦ـ

🕻 ابن سعد، جلد مغازی، ص:٤٣\_ 🗱 ابن سعد، جلد مغازی، ص:٤٤\_

🤀 ابن سعد، جزء ثاني، قسم اول، ذكر مغازي، ص:٥٤\_

''قبیلہ بنومصطلق خزاعہ کی شاخ ہے اور بیلوگ بنومد کج کے حلیف ہیں اوران کا سر دار حارث بن ابی ضرار تھا، وہ اپنی قوم کو نیز اور لوگوں کو جواس کے قابو میں تھے کیکر چلاا ور لوگوں کورسول اللّٰد مَنَّا الْنِیْزِ سِے لڑنے کی دعوت دی اور لوگوں نے منظور کی ''

# سرييلى بن ابي طالب والله ، بطرف فدك ي عيه

بلغ رسول الله مُسُلِّعُمُّ ان لهم جمعا يريدون ان يمدوا يهود خيبر-"آ تخضرت سُلَّيْنِمُ كومعلوم مواكه بنوسعد فدك مِن يهود خيبرى كمك ك لئے فوج جمع كر رہے ہيں۔"

#### سريه بشير بن سعد ، شوّال م عيه

'' آنحضرت مَنَّاتِیْنِمُ کوخبر بینچی که غطفان کا ایک گروه مقام جناب میں جمع ہےاوران سے عید نہ بن حصن نے دعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ل کررسول اللہ مَنَّاتِیْنِمُ برجمله وَ ورہوگا۔''

### سربيعمروبن العاص طالتيهُ ذات سلاسل ٨ هـ.

یدمقام مدینہ سے ۸منزل ہے۔

بلغ رسول الله صَلَيْكُمُ إن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون ان يدنوا من.

اطراف رسول الله كُلُفّاً \_ 🕏

'' آنخضرت مَنَّ لَيْنَا كُم كُونْبر بَيْنِي كه قضاعه كاليك گروه جمع جواب كه آنخضرت مَنَّ لَيْنَا كَي طرف بريعي بره هے۔''

### قریش کی تجارت کی روک ٹوک

بخاری کے حوالہ ہے ہم او پرنقل کر آئے ہیں کہ (قریش اور مسلمانوں میں جنگ چھڑنے سے پہلے) ابوجہل نے حضرت معاذ انصاری ڈٹائٹڈ سے کعبہ میں بید کہا تھا کہ' اگرتم لوگ محمد (مثانی ہُٹِئِم) کو نکال نہ دو گے تو تم کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔' انہوں نے جواب دیا تھا کہ' تم نے اگر ہم کو کعبہ میں آنے ہے رو کا تو ہم تمہاری شام کی تجارت روک دیں گے۔' بلگا ( مکہ سے شام کو جو قافلہ جاتا تھا مدینہ اس کی راہ میں پڑتا تھا) کعبہ

<sup>🗱</sup> ابن سعد، جزء ثاني، قسم اول ذكر مغازي، ص: ٦٥ــ

<sup>🏚</sup> ايضًا، ص: ۸۷ - 🍇 ايضًا، ص:۹۹ ـ

<sup>🏰</sup> بخارى، كتاب المغازى، باب ذكر النبي عنهم من يقتل ببدر: ٩٥٠-

نِيْنِيْرُوْلَانِيْرِيُّ الْكِيْرِيِّ الْكِيْرِيِّ الْكِيْرِيِّ الْكِيْرِيِّ الْكِيْرِيِّ الْكِيْرِيِّ الْكِيْرِيِّ

مسلمانوں کی خاص چیز تھی کیونکہ جس نے تعمیر کیا تھا مسلمان اسی کے دین (ابراہیمی) کے پیرویتھے باوجوداس کے قریش نے مسلمانوں کوعموماً حج اور عمرہ سے روک دیا اور اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا کاروانِ تجارت روک دیا جائے کہ وہ مجبور ہوکر مسلمانوں کو کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔

بعض سرايافبل حديبيه

سرایا کے ذکر میں اکثر جگہ اہل سیر لکھتے ہیں کہ'' یہ عسر ض لعیر قریش'' یعنی''اس لئے فو جیں بھیجی گئیں یا خود آنخضرت مُنَّ اللّٰی کے اللّٰی کا روانِ قریش کی روک ٹوک کی جائے ۔'' یہ تمام مہمات اسی غرض کے لئے تھیں چونکہ قریش تجارت کے لئے بھی ہتھیار بند ہوکر نگلتے تھے اور کم از کم سودوسو کی جمعیت ساتھ لے کر جاتے تھے ،اس لئے روک ٹوک میں بھی بھی مقابلہ پیش آ جا تا تھا اور جب قریش شکست کھا کر بھاگ جاتے تھے تو مال تجارت غنیمت میں ہاتھ آتا تھا۔ اہل سیر خلطی سے ان واقعات کو اس پیرا میم سی لکھتے ہیں کہ قافلہ کا لوٹن ہی اصلی مقصد تھا۔

یبی روک ٹوک جس کی بنا پر قریش نے بالا خرحد یبیے کی طلح کر لی جس کی روسے مسلمانوں کو چند خاص پابند یوں کے ساتھ جج کی اجازت مل گئی، قریش پر کاروان تجارت کی روک ٹوک کا اس قدرا اثر پڑتا تھا کہ (حضرت ابو ذر غفاری ڈالٹوٹ نے مکہ میں جب اپنے اسلام کا اعلان کیا اور قریش نے اس جرم میں ان کو مارنا پیٹینا شروع کیا اور حضرت عباس ڈالٹوٹ نے کہا کہ غفار کا قبیلہ تمہارے کاروانِ تجارت کے سر راہ واقع ہے، تہماری اس حرکت سے برہم ہوکر وہ راستہ نہ روک دے، تو یہ تدبیر پوری کارگر ہوئی اور انہوں نے ڈرکر حضرت ابو ذر ڈرگائٹوٹ کو چھوڑ دیا ) صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی خواہش کے مطابق جب یہ طے ہوا کہ آخضرت سائو فرر ڈالٹوٹ کو چھوڑ دیا ) صلح حدیبیہ کے اعد قریش کی خواہش کے مطابق جب یہ طے ہوا کہ آخضرت سائوٹ کو ٹھوٹ مکہ کے نومسلموں کو واپس دیدیں گے اور ان نومسلموں نے مکہ سے بھاگر کرشام کی راہ میں ابنا ایک مشعقر قائم کرلیا (اور قریش کی تجارت کی راہ کو غیر مامون کردیا ) تو قریش نے بالا خراجازت دے دی کہ جومسلمان جا ہے مکہ سے مدینہ چلا جائے ، ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی (پھر آیندہ سال انہوں نے مسلمانوں کو جے وعمرہ کی بھی اجازت دیدی ، اس کے بعد پھر بھی مسلمانوں نے قریش کے کاروانِ تجارت سے تعرض نہیں کیا ، بلکہ خوداس کی حفاظت کے لئے فوج بھیجے تھے۔) پی

امن وامان قائم كرنا

او پر گزر چکا ہے کہ عرب میں اس سرے ہے اس سرے تک مطلق امن وامان نہ تھا، تمام قبائل باہم لڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہمحتر مہینوں میں بھی بہانے نکال کرمہینوں کے نام بدل دیتے تھے اورلڑتے تھے، تجارت بالکل غیر محفوظ تھی، قافلوں کا لوٹ لینا عام بات تھی ۔جیسا کہ بدشمتی ہے آج بھی بدوقافلوں کو

<sup>🎁</sup> فتح الباري،ج٨، ص:٦١ـ

ر سول الله مَنْ النَّيْمَ كوالله نِه اس لِئے بھیجاتھا كەنەصرف وعظ و پند بلكەدست و باز و سے بھی تمام عرب بلكەتمام دنیامیں امن وامان قائم كریں، كيونكه خونریزی اورقل سے زیادہ كوئی چیز الله كونا پسنونہیں ۔ ﴿ مِنْ ٱجْلِ ذٰلِكَ قَالْكَتُهُنَا عَلَى بَنِنْ إِسْراً ءِیْلُ اَنَّهُ مَنْ فَتَالَ نَفْسًا بِغَیْرِنَفْسِ اَوْ فَسَادٍ فِی

الْكُرْضِ فَكَأَلْهَا قَتُلَ النَّاسِ جَمِيْعًا ﴿ ﴿ ﴿ المآندة : ٢٢)

''اسی لئے ہم نے بنی اسرائیل کولکھ دیا تھا کہ جس شخص نے ایک جان کو بغیر معاوضہ (یا زمین میں فساد ) کے قل کر دیا،اس نے تمام عالم کوقل کر دیا۔''

﴿ وَإِذَا تُوَلَّىٰ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ \* وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِهِ ﴾ (٢/ الله ٥:٥٠)

''اور جب وہ پھر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اورنسل کو بربا دکرے اور الله فسادکو پیندنہیں کرتا۔''

﴿ إِنَّهَا جَزَوُّا الَّذِينَ يُحَارِيُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوْا أَوْ لِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوْا أَوْ لِيَعْوَا مِنَ الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ اللّٰهَ وَرَادُمُ لَهُ مُومِّنَ خِلاَفِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ اللهِ (٥/ المآئدة:٣٣) ' جولوگ الله اوررسول سے لاتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں ان کی سزا ہے کہ وہ قبل کر دیے جا میں یا ان کا ایک ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کا شاف ڈالا جائے یا جلا وطن کردیے جا میں ۔'

احادیث میں ہے کہ جب عدی را تھ طائی کے بیٹے ) اسلام لائے تو آن مخضرت منافیتی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ' اللہ اس کام کواس طرح پورا کرے گا کہ ایک شتر سوار صنعاء سے کیکر حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوال کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے ) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔' بیا بوداؤ دی الفاظ بیں ، اللہ صحیح بخاری میں ہے کہ ' اللہ اس کام کواس طرح پورا کرے گا کہ ایک عورت جیرہ سے چلے گی اور آ کر کعب کی زیارت کرے گی اور اس کو اللہ کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔' مضرت عدی بڑا تھی گئے ہیں کہ میں نے اپنی آ تھوں کے ذیارت کرے گی اور اس کو اللہ کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا۔' تی ہواداس کو کسی کا ڈرنہیں ہوتا۔ ﷺ

کتاب الجهاد، باب فی الاسیر یکره علی الکفر:۲٦٤٩-

بہت سے واقعات ہیں جن کواہل سیر سرایا میں شار کرتے ہیں وہ محض تجارت کی آ زادی اور عام امن و امان قائم کرنے کی غرض سے تھے۔دو تین مثالیں ہم درج کرتے ہیں :

سربيذيد بن حارثه

سے میں حضرت زید وٹی گئٹ مال تنجارت لے کر شام گئے۔واپس آتے ہوئے جب وادی قریل کے قریب کے بہتے تو بنوفزارہ کے لوگوں نے آکران کو مارا پیٹا اور تمام مال واسباب چھین لے گئے۔آنخضرت مَلَّ الْمُلِیْرِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّ

ای سال میں اس سے پہلے حضرت وجیہ کلبی وٹائٹنڈ جن کو آنخضرت مُٹائٹیڈ کے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا تھا، شام سے واپس آ رہے تھے جب جمسی پہنچ تو بندیہ نے چند آ دمیوں کے ساتھ ان پرڈا کہ ڈالا اور جو کھھوڑ دیے کچھوان کے پاس تھا سب چھین لیا صرف بدن کے کپڑے (وہ بھی جو پرانے اور پھٹے تھے) چھوڑ دیے آنخضرت مُٹائٹیڈ کی بھیجا۔ جھا تھے اس کے تدارک کے لئے حضرت زید وٹائٹیڈ کو بھیجا۔ جھا سر یہ دومت الجندل

سیم چھ میں آنخضرت مُنَا ﷺ کوخبرگلی کہ دومۃ الجندل میں جومدینہ منورہ سے شام کی جانب پندرہ منزل پر ہے ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا ہے جو تا جروں کوستا تا ہے۔ اس کے قدارک کے لئے آپ خودتشریف لے گئے مجمع منتشر ہو چکا تھالیکن آپ مُنَاﷺ نے چندروز تک وہاں قیام کیااورانظام کے لئے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی چھوٹی کلڑیاں بھیج دیں۔ ﷺ

(یہ حالت کچیمسلمان تا جروں کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ ملح حدید بیہ کے بعد کفار قریش کے کاروان تجارت کی بھی ای طرح حفاظت کی جاتی تھی۔ )

سربي خبط ياسيف البحر

( کھے میں قریش کا کاروان تجارت شام ہے واپس آ رہاتھا، قبیلہ جہینہ کی طرف ہے اطمینان نہ تھا، آ کفسرت سُلَیْ ﷺ کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈالٹیڈ کی سرداری میں تین سومسلمانوں کی جمعیت جس میں حضرت عمر ڈالٹیڈ بھی داخل تھے، مدینہ ہے ۵ دن کی مسافت پرروانہ فرمایا مسلمانوں نے اس فرض کواس طرح انجام دیا کہ کھانے کو بچھ نہ رہاتو ایک ایک جھوہارے پرتمام دن بحرگز اردیا۔ میں

صحیح مسلم 🥴 میں یہ واقعہ مفصل مذکور ہے کیکن اس سریہ کی غرض مختلف راویوں نے مختلف بیان کی ہے،

<sup>🆚</sup> طبقات ابن سعد، جزء ثاني، قسم اول، ص: ٦٥، جلد غزوات 📗 🌣 ابن سعد، جلد غزوات، ص: ٦٣ـ

<sup>🏟</sup> ابن سعد، ص: ٤٤ جلد غزوات. - 🍇 ابن سعد، جزء مغازی سریه خبط، ص:٩٥ ـ ...

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب اباحة ميتة البحر: ٢٠٠٥، صحيح بخارى، كتاب المغازى،
 باب غزوة سيف البحر: ٣٦٥ تا ٣٦٦ تا ٣٦٠ من كي بيروايتن بين.



اصل راوی حضرت جابر رہائٹیڈ ہیں جواس واقعہ میں شریک تھے۔ایک روایت میں ہے کہ جہینہ سے اڑنے کو یہ مہم بھیجی گئی تھی کتب مغازی میں بھی یہی ندکور ہے، دوسری روایتوں کے الفاظ یہ ہیں:

- (۱) نتلقی عیر قریش "' قافلہ قریش سے ملنے کے لئے '
- (٢) نوصد عيو قويش "قافلة قريش كي دي بهال ك لئے!

اس مے مقصود عام طور سے سیمجھا جا سکتا ہے کہ قافلہ قریش کے لوٹے کے لئے الیکن بیصر ی عفلطی ہے کیونکہ بیزز مانہ توصلح حدید بیا کا تھا، اس بنا پر ان الفاظ کے صاف معنی بیہ میں کہ میمہم قافلہ قریش کی حفاظت اور جہیدہ کورد کئے کے لئے بھیجی گئی تھی۔ حافظ ابن حجر میسائید کی بھی بہی تحقیق ہے۔ ﷺ

غزوهٔ غابه

عرب کی جہارت اور رہزنی کی عادت کا بیرحال تھا کہ آگر چہ ہر دفعہ ان کو بخت سے بخت سزائیں ملتی تھیں تاہم وہ کسی طرح جرائم سے بازنہیں آئے تھے۔ یہاں تک کہ غابہ پر جومد بند کا چرا گاہ تھا، ڈاکے ڈالے تھے۔ یہاں تک کہ غابہ پر جومد بند کا چرا گاہ تھا، ڈاکے ڈالے تھے۔ سمجھ میں قبیلہ فزارہ کی آبادی میں قبط پڑا، عیدنہ بن حصن جو یہاں کا رئیس تھا، آنخضرت منافق نے فرط کرم سے اس کوا جازت دی کہ اسلامی حدود میں جو سیراب تھے مولیثی چرائے ، لیکن اور تالی عیدنہ نے غابہ پر جومد بند کا چرا گاہ تھا حملہ کیا اور آنخسرت منافق کی ہیں اونٹیاں اوٹ لیس ، حضرت ابوذر رڈائٹیڈ کے بیٹے جو چرا گاہ کے محافظ تھان کوئل کردیا، جانچیار بابسیراس واقعہ کوغروء کا بہتے تعبیر کرتے ہیں۔

عرب کا تمام ملک جواسلام کا دشمن ہوگیا اورا خیر ٹنچ کمہ تک کفارے جولزائیاں جاری رہیں اس کی ایک بردی وجہ یہی تھی کہ عرب کی معاش کا بڑا ذریعہ رہزنی، قطاع الطریقی اور تل و تاراج تھااسلام ان چیزوں کو مٹا تا تھا،اس لئے عرب اسلام ہے بڑھ کرکسی کواپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے تھے۔

بے خبری میں حملہ کرنے کا سبب

عرب کے قبائل دوشم کے تھے ایک وہ جو کسی خاص مقام پر مستقل سکونت رکھتے تھے، دوسرے وہ جو خیمہ نشین اور بادیہ گرد تھے، ان کا کوئی خاص مشعقر نہ تھا، جہال چشمہ یا سبزہ زار دیکھا خیمے ڈال دیے۔ جب وہاں بھی پانی نہ رہا تو خبر رسال کسی اور مقام کی خبر لائے اور وہاں چل دیے ان قبائل کوع بی میں اصحاب الوہر کہتے ہیں۔ زیادہ تر جو قبائل ڈاکے ڈالا کرتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اسی قشم کے قبائل تھے، ان کا انتظام اور ان کی روک ٹوک بخت مشکل تھی ان کی تعزیر کے لئے فوجیس جاتی تھیں تو یہ پہاڑوں پر بھاگ جاتے سے اور قابو میں نہیں آتے تھے، اس لئے مجبوراً جو فوجیس ان پر بھیجی جاتی تھیں ، ففلت میں بھیجی جاتی تھیں کہ وہ بھاگ نہ جانے یا کمیں۔

ا كثر سراياك بيان ميں اہل سير نے لكھا ہے كه آنخضرت مَنْ اللَّيْمَ نے كچھ فوجيں بھيجيں جوراتوں كوچلتى

<sup>🗱</sup> فتح الباري، ج٨، ص: ٢١، ٢٢ - 🔯 طبقات ابن سعد، ذكر مغازي، ص:٥٨-

يندنو النَّالَةُ بَنَّى اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تھیں اور بے خبری کی حالت میں موقع پر بہنچ کر حملہ کرتی تھیں اور قبائل کولوث لیتی تھیں۔ اس قتم کے واقعات میں مرتب کے اور انہی واقعات سے پورپ کے لوگوں نے یہ خیال قائم کیا ہے کہ اسلام نے دشمن پر ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ مارکر ناجائز رکھا ہے، اسی بنا پر مارگولیتھ نے یہ استدلال کیا ہے کہ' چونکہ بہت ونوں تک مسلمانوں کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لئے آنخضرت میں تیا ہے کہ لیے احتیار کیا تھا کہ قیاک پر بے خبری میں حملہ کرکے مال واسباب لوٹ لایا کرتے تھے۔''

کیکن جب زیادہ تخص اور استقر ااور کدوکاوش ہے تمام واقعات بہم پہنچائے جائیں تو ثابت ہوگا کہ اچا تک جب زیادہ تخص اور استقر ااور کدوکاوش ہے تمام واقعات بہم پہنچائے جائیں تو ثابت ہوگا کہ اچا تک حملہ انہی قوموں پر کیا جاتا تھا جن کی نسبت بیاحتال ہوتا تھا کہ ان کو خبر ہوئی اور وہ کسی طرف چل دیے۔اس کسی اور مقام پر بھاگ جائیں گے۔ چنا نچا کشر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو خبر ہوئی اور وہ کسی طرف چل دیے۔اس فتم کے چند واقعات ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں ان میں سے بعض میں آپ خود تشریف لے گئے اور بعض میں کہدد سے بھیج دیے۔

#### غزوهٔ بنوسکیم سلصه

واغذ السير ····· فوجد هم قد تفرقوا في ميا ههم فرجع. **\*\*** ''اور بهت تيزى سے بگ ئىك گئے كيكن وہ لوگ اپنے چشمول كى طرف چل ديتے تھے۔''(اس لئے لوٹ آئے )

### غزوهٔ ذات الرقاع برسم ج

وهربت الاعراب الى رؤس الجبال. الله والمراعراب بهار في الماء الله الماء 
### سربيعكاشه، سيسطي

وجّه رسول الله عليم عكاشة بن محصن الى الغمر في اربعين رجلا فخرج سريعا يغذالسير فهربوا.

'' آنخضرت مَنَّاتِیَّا نِے عکاشہ بن محصن کو مہم آ دمیوں کے ساتھ بھیجا، وہ بگ مُٹ گئے کیکن وہ لوگ بھاگ گئے ۔''

## سرية كمي بن ابي طالب طالعُهُ ، الى بني سعد له هيه

فبعث اليهم على بن ابي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى الى الهمج فاغاروا عليهم فاخذوا خمس ما ثة بعير والفي شاة

🏶 ابن سعد، مغازی، ص: ۲۶ 🕻 ایضًا، ص: ۶۳ یضًا، ص: ۳۱ 🕏

وهربت بنو سعد بالظعن۔ 🏶

'' آنخضرت مَنْ لَيْنَا فِي خَصْرت عَلَى شَلَّعَنْ كُوسُوآ دميوں كےساتھ بھيجا، وہ راتوں كو چلتے تھے اور دن كوچھپ رہتے تھے يہاں تک كەمقام بىجى پہنچ گئے، پھران لوگوں پرحمله كيا اور پاپنچ سواونٹ اور دو ہزار بكرياں لوٹيس اور بنوسعد مستورات كو لے كر بھاگ گئے ''

## غزوهٔ بنولحیان و ۲ ھے

فسمعت بھم بنو لحیان فھربوا فی رؤوس الجبال۔ ﷺ ''بنولحیان نے ان کی آمر کی خبر می تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔''

# سرية عمر بن خطاب طاللهُ؛ بطرف تربه و محج

فكان يسير الليل و يكمن النهار فاتى الخبر هوازن فهربوا وجاء عمر بن الخطاب محالهم فلم يلق منهم احدًا۔♥

'' را تول کو چلتے تھے اور دن کو حجیب جاتے تھے، ہوازن کو خبر لگ گئی تو وہ فرار ہو گئے، حضرت عمر رفائٹنڈان کے پڑاؤ پر پہنچے تو کسی کو نہ پایا۔''

## سرىيەكعب بن عميىر،رئىچ الاول 🔨 🕳 🛦

اس سربیکا بیواقعہ ہے کہ آنخضرت سُلُیْتُیْم نے پندرہ اشخاص کوشام کی طرف بھیجا، ذات اطلاح پہنچ کر ان لوگوں کو ایک بڑی جماعت نظر آئی ، ان لوگوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی ، انہوں نے انکار کر دیا اور ان پر تیراندازی شروع کی ، مجبور ہو کریہ لوگ بھی لڑے اور بالآخر سب شہید ہوئے ۔ صرف ایک صاحب بچ ، انہوں نے آکر خبر دی ۔ آنخضرت مَنْ اللَّهُ اِن سے انتقام لینا چاہالیکن وہ لوگ بیمقام چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ۔ ابن سعد میں بیالفاظ ہیں :

#### اشاعت اسلام

(ان اغراض کے علاوہ جوسرایا بھیجے گئے، ان کی غرض اشاعت اسلام ہوتی تھی، کیکن چونکہ ملک میں امن وامان نہ تھا اور نیز دشمنوں نے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگار کھی تھی کیکن وعوت اسلام کے لئے جوسرایا جاتے تھے ان کی زندگی ہمیشہ معرض خطر میں رہتی تھی ۔

🗱 ايضًا ، ص: ٦٥ - 😵 ايضًا ، ص: ٥٧:

<sup>🏶</sup> ایضًا، ص:۸۵ ، 🏶 ایضًا، ص:۹۲\_

سربيه بيرمعونه

صفر الصیں ستر (۷۰) داعیان اسلام کی جماعت قبیلہ کلاب میں رئیس قبیلہ کی دعوت پر اشاعت اسلام کی غرض سے بھیجی گئی لیکن بیر معونہ کے قریب قبائل رعل و ذکو ان کے ہاتھ سے کل کی کل شہید ہوئی۔ صرف ایک صاحب نیچ گئے تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر خبر کی۔ ﷺ

سربيمرثد

ای زماند میں یعنی صفر سے میں قبیل عضل وقارہ نے تعلیم وارشاد کے لئے دعا قاسلام کے بھیجنے کی درخواست کی۔ آخضرت من گائی ہے حضرت عاصم ،حضرت خمیب ،حضرت مرشد بن ابی مرشد رش آئی وغیرہ دس صاحبوں کو اس غرض کے لئے روانہ فرمایا ،مقام رجیع میں پہنچ کر بنولحیان نے ان پرحملہ کیا اور ایک کے سواکل صاحب شہید کر دے گئے۔ ﷺ

غزوه بني لحيان

۲ ھیں بنولحیان کی تعزیر کے لئے مہم گئی کیکن کامیابی نہ ہوئی، وہ من گن پاکر بھاگ گئے تھے )۔ 🚯 سریدا بن الی العوجاء

کیے ہیں آنخضرت مُنَافِیْنَم نے داعیوں کی ایک جماعت جس میں پچاس آدمی شامل تھے قبیلہ بنی سلیم کے پاس بھیجی۔اس گروہ کے سردارابن الب العوجاء تھے،انہوں نے بنوسلیم کودعوت دی لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور تیرا ندازی شروع کی بیلوگ بھی لڑ لے لیکن پچاس آدمی قبیلہ کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ رئیس فوج یعنی ابن انی العوجاء کے سواسب شہید ہوئے۔ ﷺ

سربيكعب بن عمير

ریج الاول ۸ ہے میں آنخضرت مَلَّ النَّیْمِ نے کعب بن عمیر رٹھانی غفاری کو پندرہ آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ دعوت اسلام کے لئے ذات اطلاح کی طرف روانہ کیا، بیمقام شام کے صدود میں وادی القری سے اس طرف ہے، ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی لیکن جواب وہی تینج وسنان تھا، یبال تک کہ بیہ جماعت بھی کل کی کل شہید ہوئی صرف ایک صاحب نے گئے جنہوں نے آکر مدینہ میں خبر کی۔

(اس بنا پراکٹر دعوتِ اسلام کے لئے جوسرایا بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ حفاظت کی غرض سے پچھے نوج بھی ساتھ کر دی جاتی تھی لیکن اس صورت میں باتصریح افسروں کو کہد دیا جاتا تھا کہ صرف اشاعت اسلام مقصود ہے لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں، مثلاً: فتح کمہ کے بعد جب آنخضرت مَنْ اللَّيْمَ نے حضرت خالد بن

<sup>🇱</sup> طبقات ابن سعد، ذكر مغازى، ص:٣٧\_ 🥵 ايضًا، ص: ٣٩، ٤٠ 🏚 ايضًا، ص: ٥٧-

<sup>🗱</sup> ایضًا، ص:۸۹ 🏚 طبقات ابن سعد، جلد مغازی، ص:۹۲

ولید طانعتا کو بنو جذیمه کی طرف بھیجا اور ۳۰ آ دمیوں کی جمعیت ساتھ کر دی تو صاف فرما دیا کہ صرف دعوت اسلام مقصود ہے از ائی مقصود نہیں۔ چنانچہ ابن سعد لکھتے ہیں :

بعثه الی بنی جزیمة داعیًا الی الاسلام ولم یبعثه مقاتلا۔ **\*** آنخضرت مَثَلَیْنِیَمُ نے خالد اللّٰیُمُنَّ کوہوجز یہ۔کی طرف بھیجا، دعوت اسلام کے لئے ، نہ کہاڑنے سر لئر

علامه طبرى اس موقع پر لکھتے ہیں:

قد كان رسول الله عَشَيَّمٌ بعث فيما حول مكة السراياتدعو الى الله عزوجل ولم يامرهم بقتال.

آنخضرت مَثَلَّقِظِمَ نِے مکہ کے اطراف میں سرایا بھیجے، دعوت اسلام کے لئے اوران کولڑائی کا حکم نہیں دیا۔

باد جوداس کے بھی حضرت خالد مٹالٹھٹانے تالوارے کام لیا اور آنخضرت مٹالٹیٹٹر نے ساتو آپ کھڑے ہوگئے اور قبلہ روہو کر کہا: ''اے اللہ! خالد نے جو بچھ کیا میں اس سے بری ہوں۔'' تین دفعہ اسی طرح یہ الفاظ فرمائے، پھر حضرت علی مٹالٹٹٹ کو بھیجا کہ جنہوں نے ایک ایک بچہ کا یہاں تک کہ کتوں کا خون بہا ادا کیا اور اس پرمزیدرقم دی کا یہوں تعد باختلاف الفاظ حدیث کی کتابوں میں بھی نہ کور ہے۔

اسی طرح <u>منامع</u> میں آنخضرتُ مَثَلَّقَیُّمُ نے حضرت علی ڈلائٹیُّۂ کو جب ۳۰۰ سواروں کے ساتھ یمن جمیجا تو آ بے نے فر مایا:

((فاذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك))\_ 🗱

"جبتم و ہاں پہنچ جاؤتو جب تکتم پرکوئی حملہ ندکرے تم ندارِ نا۔"

ای سلسلہ میں وہ سرایا بھی واغل ہیں جو فتح کمہ کے بعد بت شکنی کے لئے اطراف ملک میں روانہ کئے گئے۔اس کی تفصیل ہے کہ تمام عرب میں مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت خانے ہے فتح کمہ کے بعد جب عام طور سے قبائل نے اسلام قبول کرلیا تو بتوں کی عظمت اور جہاری کا جاہلانہ اور دہم پرستانہ مخیل بعض قبائل سے دفعتانہ مث سکا۔اب گووہ ان کولائق پرستش نہیں سمجھتے ہے تاہم ان کے دلوں پر ان اصنام کی وراثتاً ایک مدت سے جو ہیب بیشی ہوئی تھی اس سے یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان باطل پرستیوں کے مرکز کوخود اپنے ہاتھ مسے مثادیں۔ جاہلوں کو یقین تھا کہ ان مقدس پھروں کا ایک ریزہ تھی اپنی جگہ سے ہٹا تو آسان ٹوٹ پڑے گا، سے مثادیں۔ جاہلوں کو یقین تھا کہ ان مقدس پھروں کا ایک ریزہ تھی اپنی جگہ سے ہٹا تو آسان ٹوٹ پڑے گا،

<sup>🏚</sup> طبقات ابن سعد، جلد مغازی، ص:۱۰٦ - 🥵 تاریخ طبری، چ۳، ص:۱٦٤٩\_

<sup>🗱</sup> تاریخ طبری، ج ۳، ص:۱٦٥١ ـ 🗱 ابن سعد، مغازی، ص:۱۲۲ـ

سِنابِعُالْمَبِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اہل طاکف نے بیعت کرتے ہوئے شرط پیش کی تھی کدان کابت خاندایک سال تک ڈھایا نہ جائے گا

اور جب آنخضرت من النیکی نے بیمنظور نہ فرمایا تو دوسری شرط پیش کی ہم ان کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ٹریں

اور جب آنخضرت من النیکی ہی اس اوائے فرض میں جھ بھکتے تھے،اس بناپران مقامات میں چندرائخ العقیدہ اور سیح کے بعض اور نوسلم قبائل بھی اس اوائے فرض میں جھ بھی تھے،اس بناپران مقامات میں چندرائخ العقیدہ اور میں مالیان بھیجے گئے کہوہ ان کی طرف سے اس فرض کو انجام دیں۔ چنانچ سریہ خالد بن ولید دلی النیکی بت خانہ منات ،سریہ ابوسفیان ومغیرہ بن عزبی ،سریہ میں میں خانہ کو گئے۔ ان میں بین اور سریہ علی بن ابی طالب دلی قائد کی الکفین اور سریہ علی بن ابی طالب دلی قائد کی النیکی بت خانہ کی گئے۔ ان میں بن طالب دلی قائد کی النیکی بین کوروانہ کئے گئے۔ ان میں بین ابی طالب دلی قائد کی انہ کوروانہ کئے گئے۔

# جنكى اصلاحات

جنگ افعال انسانی کا برترین منظر ہے اور عرب کی جنگ توظلم، توخش، قساوت، سفا کی، بے دردی اور درندہ پن کا تما ثنا گاہ تھی ۔ لیکن اعجاز نبوت ہے یہی چیز تمام نقائص ہے پاک ہوکرا کیے مقدس فرضِ انسانی بن گئی کمی ملک میں جب ہزار وں برس ہے ظلم و فارت گری متوارث چلی آئی ہو تو شروع شروع میں مہذب ہے مہذب عکومت کو بھی چندروز قدیم اصول اور طرز عمل کو اختیار کرنا پڑتا ہے جس کو طبعی اصطلاح میں علائ بالمثل کہ سکتے ہیں، آغاز اسلام میں تملد آور جنگ کے وقت بعض و اقعات اس قیم کے ملتے ہیں جو پہلے ہے بالمثل کہ سکتے ہیں، آغاز اسلام میں تملد آور جنگ کے وقت بعض و اقعات اس قیم کے ملتے ہیں جو پہلے ہورائ تھے ، مثلاً جاہلیت میں وستورتھا کہ دشمن پر بے خبری کی حالت میں جا پڑتے تھے اور قبل و قبل کرتے تھے اور قبل و قبل کرتے جس اسلام نے اس طریقہ کو مثایا لیکن ابتدائی میں اگر اس پر عمل کیا جاتا تو جیجہ یہ ہوتا کہ دشمن بھیشہ دفعتہ تھل آؤں ہو کہ بسلے ان کو خبر کرتے جس کے بعد وہ کہیں ٹل جاتے یا بی حفاظت کا سامان کر لیتے لیکن جس قدر اسلام کے دو تو تھا اور جس قسم کے وحشیا نہ افعال عمل میں آئے تھے ان کو ہم تفصیل ہے اور کلکھ آئے ہیں ، ان صفحات کو ورارہ سام نے کہا کیا اصلاح ہیں گائی اسلام ہے پہلے جنگ کا جو دو بارہ سام نے رکھ اور وارق تربی جاتے ہیں ، ان صفحات کو رہیں ہیں ، اور ہے ، نیچ ، صغیر الس ، نوکر ، خادم لڑا ئیوں میں قبل کیے جا ئیں ، آخضرت شاہونی کا درستور تھا کہ ابوداؤد جب کس مہم پر فوج ہے جا تھیں ، بوڑ ھے ، نیچ ، صغیر الس ، نوکر ، خادم لڑا ئیوں میں قبل کیے جا ئیں ، آخضرت شاہونی کا درستور تھا کہ بیں ہیں میں میں میں کو بی جا تھیں ان الفاظ میں ندکور ہے ۔ میں سکم ہم پر فوج ہے ہے جا تھیں ان الفاظ میں ندکور ہے ۔ میں سکم ہم پر فوج ہے ہے جا تھیں ان الفاظ میں ندکور ہے ۔ میں سکم ہم پر فوج ہے جا تھیں ، قبل کے جا تھیں ان الفاظ میں ندکور ہے ۔ میں سکم ہم پر فوج ہے ہے گئی تو ہو ادکام دیے جاتے ان میں ایک میں ایک میں ہوتا تھا ابود اور کو ان کیا میں ہوتا تھا ابود اور کیا کہ اس کے بھی ہوتا تھا ابود کیا کہ میں ہوتا تھا ہو کہ کر کو جو احکام دیے جاتے ان میں ایک ہوتا تھا ابود کیا کہ کر کے بیا کیا اسلام کی کر کو ہوا دکام دیے جاتے ان میں ایک ہوتا کھا ابود کو کر کر کیا کہ کر کے دو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کیا کو کر کو کر کو کر کر کر کے دو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصة: ٢٣٥٦، ٢٣٥٦ـ

<sup>🕸</sup> اس باب میں تمام تر واقعات ابن سعد جزء مغازی ہے ماخوذ میں۔ ( زرقانی، ج۴ کے آخر میں ۴۳،۴۳،۴۳ پر بھی بعض سرایا اور بت خانوں کا ذکر ہے۔

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، ياب تأمير الامام الامراء على البعوث. ١٠ الخ: ٢٥٢٢ -

#### ((لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة))\_ 🕸

‹ 'کسی کہن سال کو، بچے کو کمسن کو، عورت کو قبل نہ کرو۔''

غزوات میں بھی کسی عورت کی لاش آپ کی نظرے گزرتی تو آپ نہایت بختی ہے منع فرماتے ، سیجے مسلم میں متعدد حدیثیں اس کے متعلق مذکور ہیں۔ 🥵

اسلام سے پہلے معمول تھا کہ دشمنوں کو گرفتار کر لیتے تو کسی چیز سے باندھ کراس کو تیروں کا نشانہ بناتے یا تکوار سے قبل کرتے ،عربی میں اس طریقہ کو'صبر'' کہتے تھے،آنخصرت سُلَاتِیْکِم نے نہایت بحق سے اس کوروک دیا۔

ایک دفعہ حضرت خالد دخالفنڈ کے صاحبزادے (عبدالرحمٰن) نے ایک لڑائی میں چند آ دمیوں کو گر قار کر کے اس کا میں ہوں کا گر قار کر کے اس طرح قتل کرایا تھا، حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹھنڈ نے سنا تو کہا:''میں نے رسول اللہ سَکَاٹھنڈ کے کو سناوہ اس سے منع فرماتے تھے، خدا کی قتم امیں مرغ کو بھی اس طرح مارنا جا ترنبیس رکھتا۔''عبدالرحمٰن نے اس وقت کفارہ گناہ کے طور پر جا رغلام آزاد کئے۔ ﷺ

لڑا ئیوں میں عہد کی کچھ پابندی نہ تھی جنگِ معونہ دغیرہ میں کفارنے مسلمانوں کے ساتھ بہی معاملہ کیا لیعنی قول وقتم لے کرمسلمانوں کوساتھ لے گئے اور گھرلے جا کرقل کر ڈالا ،قر آن مجید میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے:

﴿ لَا يَدُفَّنُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولِبِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۞ ﴾. (٩/ النوبة: ١٠) ''كى مسلمان كے متعلق وہ نه كسى قتم كالحاظ ركھتے ہيں نه ذمه دارى كا اور بيلوگ حدسے بروھ جانے والے ہيں۔''

آنخضرت سَلَقَيْظِ نے بخت تاکید کی کہ جوعہد کیا جائے ہر حال میں اس کی پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے بابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے متعلق جا بجاتا کیدی اور صاف احکام ہیں،عہد نبوت اور خلفائے راشدین ٹوڈڈٹٹر کے زمانہ میں پابندی عہد کی جیرت آگیز مثالیں ملتی ہیں۔

آنخضرت مَنَافِیْظِ جب جبرت کر کے مدینہ چلے آئے تھو بہت سے صحابہ مجبور یوں کی وجہ ہے مکہ ہی میں رہ گئے تھے، ان میں خدیفہ بن میان وٹائٹیُ اور ان کے والد بھی تھے، جنگ بدر کے موقعہ پر حذیفہ بن میان وٹائٹیُ اور ان کے والد بھی تھے، جنگ بدر کے موقعہ پر حذیفہ بنان وٹائٹیُ اور ان کے والد کہیں سے آر ہے تھے، کفار نے ان کو پکڑلیا کہتم مدینہ جاکر پھر ہمارے مقابلہ کو آؤگے، انہوں نے کہا: ہمارامقصد صرف مدینہ جانا ہے، کفار نے ان سے عہد لے کرچھوڑ دیا، بیلوگ مقام بدر میں

به كتماب السجهاد، باب في دعاء المشركين: ٢٦١٤ البوداؤديس بدياب كتاب الجهاديس كرر (١٣٥١ و٣٥٣ يرب يهال يها بها السجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب: ٢٦٧٠ من ١٤٥٤ ابوداود، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء:٢٦٢٨ تما ٢٦٧٧ من يحى اس منهوم كي كل روايتس بين ـــ

<sup>🗱</sup> ابو داود، باب قتل الاسير بالنبل:٢٦٨٧\_

المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المناب

آ تحضرت سُلُطِیَّا کم خدمت میں پنچاورید کھ کر کہ رسول اللہ مَلُطِیَّا کفارے مصروف جنگ ہیں،خود بھی اس سعادت کی آرز وکی الیکن آنحضرت مَلَّا الْمُیْامِ نے ان کو بازر کھا کہتم معاہدہ کر چکے ہو۔ 🗱

ابورافع کوقر کیش نے قاصد بنا کر آ شخضرت مَنْ اللَّهُ کَلَ خدمت میں بھیجا تھا بارگا وِ نبوت میں آ کران پر میا اثر ہوا کہ مسلمان ہو گئے اور عرض کہ اب میں کا فروں میں واپس نہ جاؤں گا، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَمْ مِنْ مَایا: '' تم قاصد ہواور قاصد کوروک لینا عہد کے خلاف ہے اس وقت واپس جاؤ پھر آجانا۔'' ﷺ

صلح حدیبییں جب حضرت ابوجندل و النائفہ پابد نجیرا ہے اور بدن کے داغ و کھائے کہ قریش مجھ کوقید کر کے اس طرح ستاتے ہیں، آپ مُنَائِنَا ہے فرمایا: ' ہاں کیکن قریش سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ آئے گا تو ہم قریش کے پاس بھیج دیں گے۔' اس پر حضرت ابو جندل و النائفہ نے رو کرتمام مسلمانوں کو مخاطب کیا، لوگ جوش رفت سے بے قرار ہو گئے اور قریب تھا کہ قابو سے باہر ہوجا کمیں، حضرت عمر و کالنفہ کا حالت میں محضرت ابو بکر و کالنفہ کا اللہ منائی کے کا حدمت میں بار بارجاتے تھے، یہ سب کچھ تھا لیکن پابندی عہدکی قیمت ان سب خطرات سے زیادہ تھی، حضرت ابوجندل و کالنفہ کو بایہ زنجیروایس جانا ہزا۔ اللہ عہدکی قیمت ان سب خطرات سے زیادہ تھی، حضرت ابوجندل و کالنفہ کو بایہ زنجیروایس جانا ہزا۔

اسلام سے پہلے قاصدوں کا قتل کردیناممنوع نہ تھا۔ صلح حدیدیہ سے پہلے آنخضرت مَنَا لَیْنِمُ نے قریش کے پاس جوقاصد بھیجا تھا قریش نے اس کی سواری کے اونٹ کو مارڈ الا اور قاصد کو بھی قتل کردینا جا ہالیکن باہر والوں نے بچالیا۔

آنخضرت مَنَّ الْفِيْمُ نِهِ حَكُم دیا كه قاصد تهمی قتل نه كئے جائیں،مسلمه نے جب قاصد بھیجا اوراس نے سستاخانہ گفتگو كى تو آپ مَنْ اللہ عَلَمُ مَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ مَنْ اللہ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَنْ عَالِمُ اللّٰ عَلَى ال

اسیران جنگ کے ساتھ عرب نہایت براسلوک کرتے تھے اور تمام قوموں میں بھی یہی طریقہ جاری تھا جنگ صلیبی میں پور پین سلطنتیں جب مسلمانوں کولڑائیوں میں گرفتار کرتی تھیں توان سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھیں۔

علامداین جبیر جب حروب صلیبیه کے زمانہ میں مسلٰی سے گزرے ہیں تو بیرحالت دیکھ کرتڑپ گئے چنانچہ ککھتے ہیں:

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب الوفاء بالعهد: ٤٦٣٩ واسد الغابة، ج١، ص: ٣٩١ـ

<sup>🍄</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الامام يستجن به في العهود:٣٧٥٨ـ (س)

البعدل كواقع كافركرا بمالا صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية: ٤١٨٠ ، ١٨١ ع به به المخارى، باب غزوة الحديبية: ٤١٨٠ ، ٤١٨٠ ع به به صلح تيزريكيس كتباب الشروط في الجهاد: ٢٧٣١ ، ٢٧٣١ اوراجمالاً بحي صحيح مسلم، باب صلح الحديبية: ٢٣١ ع ، ٢٦٣ ع بركل تفعيل اسد الغابة، ج٥، ص: ٢٦ اور اصابه، ج٧، ص: ٣٣ بركل تقليمو

ومن الفجائع التي يعاينها من حل بلادهم اسرى المسلمين يرسفون في القيود ويصرفون في الخدمة الشاقة والاسيرات المسلمات كذالك في اسواقهن خلاخيل الحديد فتنفطرلهم الافئدة.

''اور منجملہ ان درد انگیز حالات کے جوان شہروں میں نظر آتے ہیں، اسیران اسلام ہیں جو پیڑیاں پہنے نظر آتے ہیں اور جن سے تخت محنت شاقہ کی جاتی ہے اور اس طرح مسلمان عورتیں پنڈلیوں میں لوہ کے کڑے پہنے ، سخت محنت شاقہ سے کام کرتی ہیں جن کود مکھ کردل پیشا جاتا ہے۔''

آ مخضرت مَا لَيْتِهُمْ نِهِ السِرانِ جنگ کی نسبت تاکید کی کدان کوکسی طرح کی تکلیف نه پہنچنے پائے،
اسیرانِ بدر کو جب آپ مَنالِیْتُمْ نے صحابہ رُخالَتُهُمْ کے حوالہ کیا تو تاکید کی کہ کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے
پائے، چنانچ صحابہ رُخالَتُهُمْ خود کھجور وغیرہ کھا کر بسر کر لیتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے ﷺ غزوہ حنین میں
چھ ہزار اسیر تھے، سب چھوڑ دیے گئے اور آپ نے ان کے پہننے کے لئے چھ ہزار جوڑے (مصر کے کپڑے
کے ان اسیر تھے، سب چھوڑ دیے گئے اور آپ نے ان واقعہ کی تصر تے کی ہے۔

حاتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہوکرآئی تو آپ نے عزت وحرمت سے مسجد کے ایک گوشہ میں اس کو مقیم کیا اور فر مایا کہ کوئی تمہار سے شہر کا آجائے تو میں اس کے ساتھ تم کورخصت کر دوں ، چنانچہ چندروز کے بعد سفر کا سامان کر کے ایک شخص کے ساتھ کیمن جمجوا دیا۔

> قرآن مجید میں جہاں خدانے بندگان خاص کے اوصاف بتائے ہیں، وہاں فرمایا ہے: ﴿ وَيُصْلِعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُتِهِ مِشْكِيْنَاً وَيَقِيْحًا وَآسِيْرًا۞﴾. (٧٦/ الدهر:٨) ''اور بیلوگ خداکی محبت میں مسکین کو، یتیم کواور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔''

معمول تھا کہ جب کسی قوم پرحملہ ہوتا تو اہل فوج چاروں طرف دور دور پھیل جاتے ، جس سے راستے ہند ہوجاتے ، گھروں میں آنا جانامشکل ہوجاتا ، راہ گیروں کا مال ومتاع لٹ جاتا ، پیطریقہ ایک مدت سے چلا آتا تھا ، ایک لڑائی میں قدیم دستور کے مطابق یہی حرکتیں لوگوں سے سرز دہوئیں ، آپ نے منادی کرادی کہ جو خض ایسا کرے گاس کا جہا دہوائیں ۔

ابوداؤ دمیں (حضرت معاذبن انس شائفنی کے دوایت ہے:

غزوت مع نبي اللَّه ﴿ فَكُمُّ غَزُوةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيقَ النَّاسِ المَنَازِلُ وقطعوا الطريق

<sup>🏶</sup> رحله ابن جبير مطبوعه ليذُن ،١٩٠٧ء صفحه:٣٠٧ 🌣 ابن هشام، ج١، ص:٣٩٤ـ

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد في ذكر مغازي، قسم اول، جزء ثاني، ص:١١٠ تا ١١٢ـ

<sup>🏰</sup> تاریخ طبری، ج٤، ص:١٧٠٨ـ



فبعث نبي الله مناديا ينادي في الناس ان من ضيق منز لا وقطع طريقا فلا جهاد له.

''میں فلا نغزوہ میں آپ کے ساتھ تھالوگوں نے دوسروں کے پڑاؤ پر جاکران کو تنگ کیا، لوٹا مارا، آپ مَنْ اِنْتَیْنِم نے ایک شخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جو دوسروں کو گھروں میں تنگ کرے یالوٹے مارے اس کا جہاد قبول نہیں۔''

ابوداؤ دمیں ہے کہ آنخضرت مَنَّاتِیْزُم نے جب بیتکم دیا کہلوگ ادھرادھر پھیل نہ جایا کریں تو لوگ اس طرح سٹ کر پڑاؤ ڈالتے تھے کہا کی جا درتان دی جاتی توسب اس کے پنچے آ جاتے۔ 🐿

سب سے بری مشکل یکھی کہ مال غنیمت کے ساتھ لوگوں کواس قدر شغف تھا کہ لڑائیوں کا بہت بڑا سبب یہی ہوتا تھا،اس کی اصلاح میں نہایت قدر تج سے کام لینا پڑا، جاہلیت میں تو غنیمت محبوب ترین چیز تھی، تعجب یہ ہے کہ اسلام میں بھی ایک مدت تک اس کوثواب کی چیز جمھتے تھے، ابوداؤد میں ہے کہ ایک مختص نے آنچین ہے یو چھا:

رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهويبتغي عرضًا من عرض الدنيا فقال النبي مُشَيِّعٌ فلعلك لم ((لا اجرله)) فاعظم ذالك الناس وقالوا: للرجل عد لرسول الله مُشَيِّعٌ فلعلك لم تفهمه عليه

''ایک شخص خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ دنیاوی فائدہ بھی چاہتا ہے۔ آپ مُنَّا ﷺ نے فرمایا:''اس کو کچھ تو اب نہیں ملے گا۔' یہ امر لوگوں کو بہت عجب معلوم ہوااور لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ پھر جاکر پوچھ، غالبًا تم نے آنخصرت مُنَّا ﷺ کا مطلب نہیں تمجھا۔'' ہار ہار لوگ دوبارہ دریافت کرنے کے لئے بھیجتے تھے اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ آنخصرت مَنَّا ﷺ نے ایسافر مایا ہوگا، بالآخر جب آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا کہ ((لا اجسو لسه)) لیعنی 'اس کو پچھ تو اب

ایک دفعد آنخضرت مَنَاقِیْمُ نے چند صحابہ کو ایک قبیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا، ان میں سے ایک صاحب صف سے آگئل گئے، قبیلہ دالے روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا: لا اللہ الااللہ کہوتو ہے جاؤ گئے، لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور حملہ سے نے گئے، اس پر ساتھیوں نے ان کو ملامت کی کہتم نے ہم لوگوں کو غنیمت سے محروم کردیا۔ ابوداؤ دیس صحابی کا قول ان الفاظ میں فہ کور ہے:

<sup>🏶</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر:٢٦٢٩ـ(س)

<sup>🦈</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر:٢٦٢٨ـ (س)

<sup>🤀</sup> ابو داود، باب في من يغزوو يلتمس الدنيا:٢٥١٦ـ (س)



فلامني اصحابي وقالوا احرمتنا الغنيمة

''مجھ کومیرے ساتھیوں نے ملامت کی بتم نے ہم لوگوں کوفٹیمت ہے محروم کردیا۔''

جب لوگول نے آنخضرت مُالْيُؤُمُ سے آکران کی شکایت کی تو آپ نے اس کی تعسین کی اور فر مایا "م

كوايك ايك آدى (جوچھوڑدي كئے )كے بدلے اتنا تنا ثواب ملے گا۔ \*

قرآن مجید میں غنیمت کی نسبت'' متاع دنیوی'' کا لفظ آتا تھا اور اس کی طرف انہاک اور وارفگی پر ملامت کی جاتی تھی۔ جنگ احد میں جب اس بنا پرفنکست ہوئی کہ پچھالوگ کفار کا مقابلہ چھوڑ کرغنیمت میں مصروف ہو گئے تو بیر آیت اتری:

﴿ مِنْكُمْ مَنْ نُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ تُرِيدُ الْأَخِرَةَ ﴾ (٣/ آل عسران:١٥٢)

''تم میں سے پچھلوگ دنیا کے طلبگار تھے اور پچھ آخرت کے۔''

جنگ بدر میں لوگوں نے جب اجازت سے پہلے غنیمت لوٹنی شروع کر دی، (یا) بقول بعض مفسرین فدر یکی خواہش سے لوگوں کوگر فبار کما تو یہ آیت اتری:

﴿ تُوِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَاةَ وَاللَّهُ يُويدُ الْأَخِرَةَ \* ﴾ (٨/ الانفال:٧٧)

" تم لوگ دنیا کی پونجی حاجتے ہواور خدا آخرت حاہتا ہے۔"

با دجودان تمام تصریحات اور باربار کی تا کید کے غز وہ حنین میں جو <u>۸ ہے۔</u> میں واقع ہواتھا ،اس وجہ سے شکست ہوئی کہ لوگ غنیمت کے لوٹے میں مصروف ہو گئے ہیچے بخاری غز وہ حنین کے ذکر میں ہے :

فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام 🏩

"" تومسلمان غنيمت پرڻوث پڙے اور کا فرول نے ہم کو تيروں پر ر کھ ليا۔"

اس بنا پر موقع به موقع آنخضرت مَالْیَّیْظِ اس مسله کوزیادہ تصری سے بیان فرماتے تھے، ایک شخص نے آنخضرت مَالِیْیُلِمْ سے بوچھا که' کوئی مخص نغیمت کے لئے ، کوئی نام کے لئے ، کوئی اظہار شجاعت کے لئے جہاد کرتا ہے، کس کا جہاد خدا کی راہ میں سمجھا جائے گا؟''آنخضرت مَالِیُیْلِمْ نے ارشاد فرمایا:

((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا))

"جو مخص اس كئ الرتاب كه خدا كابول بالا بو."

بالآخرآپ سَلَ الْفِيْمُ نے بدفر ماویا کہ 'وسمو جہادکسی نیت سے کیا جائے کیکن اگر مجاہد مال غنیمت قبول کرتا

🏶 ابوداود، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح: ١٨٠ ٥-

- جاری نے حضرت براء رائٹیز سے بیالقاظ آئی کے میں: ف اکبینا علی الغنائم فاستقبلنا بالسهام۔ کتاب المغازی، باب قول الله تعالى: ﴿ يوم حنین ﴾ ٢٧٠٤۔
- بخارى، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا: ١٨١٠ وصحيح مسلم، كتاب الامارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله تعالى: ٤٩١٩ تا ٤٩٠٠ (س)\_

ہے تو دو تہائی ثواب کم ہوجا تا ہے، پورا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب غنیمت کومطلق ہاتھ نہ لگائے۔''صیح مسلم میں آنخضرت مُثَاثِیَّا کے خاص الفاظ یہ ہیں:

((ما من غازیة تغزو فی سبیل الله فیصیبون الغنیمة الا تعجلوا ثلثی اجرهم من الاخرة ویبقی لهم الثلث وان لم یصیبوا غنیمة تم لهم اجرهم) الله "جوغازی خداکی راه می لاتا ہاور مال غنیمت لیتا ہود آخرت کے ثواب کا دوثلث یمیں لے لیتا ہاور آخرت میں اس کا حصہ صرف ایک تہائی ره جاتا ہے، البت اگر غنیمت مطلق نہ لے تواس کو آخرت میں بوراا جر ملے گا۔

ان تعلیمات کا بیار مواکه نتیمت جوسب سے محبوب چیز تھی دلوں سے اُتر گئی اور جہاد صرف اعلائے کم اللہ مقصودرہ گیا، واقعہ و نیل ہے اس کا انداز ہ ہوسکے گا۔

دوران جنگ میں دیمن کے مال اور جائیداد کا لوٹن بھی عام رواج تھا، خصوصاً جب کے رسد تھو جائی تھی اور کھانے چنے کا انظام نہیں ہوسکتا تھا تو ہر حال میں یفعل جائز سمجھا جاتا تھا، آنخضرت من اللی آخے اس کی سخت ممانعت کی اور سرے سے اس طریقہ کوروک ویا، ابو داؤ دہیں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے اور غایت تنگ حالی اور مصیبت پیش آئی، اتفاق سے بمریوں کا ریوڑ نظر آیا، سب ٹوٹ بوٹ ایک مہم پر گئے اور غایت تنگ حالی اور مصیبت پیش آئی، اتفاق سے بمریوں کا ریوڑ نظر آیا، سب ٹوٹ برٹ سے اور بریاں لوٹ لیس، آخضرت من اللی تا تھے میں کمان تھی، آپ نے اس سے ہائڈ یاں الٹ دیں اور سارا گوشت خاک میں ال گیا، پھر فر مایا: ' لوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے۔' بھ

صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب بيان قدر ثواب من غزافغنم، الغ:8970 وابو داود، كتاب الجهاد،
 باب في السرية تخفق: 7٤٩٧-(س)

ابو داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يكرى دابته على النصف اوالسهم: ٢٦٧٦، (س)

لژائی عبادت بن گئی

اسلام نے جہاد کو جو بظاہرا کی ظالمانہ کام ہے اس قدر پاک اور منزہ کردیا کہ وہ افضل ترین عبادت بن گئی، جہاد کا مقصد بیقر اردیا کہ مظلوموں کوظلم سے بچائے، جابر اور ظالم، کمزور آ دمیوں پر دست ستم دراز نہ کرنے یا کیں:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفْتَأَوْنَ بِأَلَّهُمْ ظُلِمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۗ لِلَّذِيْنَ أَخْرِجُوْا مِنْ وَيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَتِّى إِلَّا أَنْ يَقُونُوْا رَبُنَا اللهُ ۗ ﴾ (٧٢/ الحج: ٣٩: ١٠)

''جن لوگوں سے لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کواس بنا پرلڑنے کی اجازت دی گئی کہ ان پرظلم کیا گیا اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے، وہ لوگ جواپنے گھر دن سے صرف اس بنا پر نکال دیے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارارب اللہ ہے۔''

ملک بیں جو ہمیشہ فتنہ وفساد ہر پار ہتا تھا اورلوگ امن وامان سے بسرنہیں کر سکتے تھے، جہاداس غرض سے تھا کہ فسادکومٹاد ہےاورامن قائم کرد ہے:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً ﴾. (٨/ الانفال: ٣٩)

''اوران ہے لڑو، تا کہ فتنہ نہ رہے۔''

جولوگ خدا پراور جزاد مزاپراعتقاد نہیں رکھتے اور اس وجہ سے ان کے نزدیک ہوتم کے ظلم وہتم جائز تھے اور ان کو جائز و نا جائز کی پچھ تمیز نہ تھی، جہا د سے ان کا زیر کر نااور ان لوگوں کو ان کے ظلم سے بچانا مقصود قرار دیا گیا: ﴿ قَالِتُوا الَّذِیْنَ لَا یُغْصِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْلِيوُولِ الْاٰجِيرِ وَلَا یُجَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ﴾.

(١٩: ما الم (٢٩: ٢٩)

''ان لوگوں سے لڑو جو نہ اللہ پراعتقاد رکھتے ہیں نہ قیامت پرادر جن کاموں کواللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کوحرام نہیں سمجھتے۔''

جہاد میں فتح پانے اور زمین پر قبضہ حاصل کرنے کا مقصد پہنیں قر ار دیا گیا کہ فاتح مال ودولت اور حکومت کالطف اٹھا ئیں بلکہ پیغرض قرار دی گئی کہ لوگوں کوعبادت ، دریا ضت اور فقرا کی دشگیری کی تلقین کریں اوراچھی باتیں پھیلائیں اور برے کا موں سے لوگوں کوروک دیں :

﴿ ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ٱقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَٱمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْهُنْكُو ۚ ﴾. (٢٢/ الحج: ٤١)

'' وہ لوگ کہ اگر ہم ان کوز مین پر قبضہ دیں تو وہ نماز کے پابند ہوں گے، زکو ۃ ادا کریں گے، اچھی یا توں کا حکم دیں گے اور بری یا توں سے روکیس گے۔''

سی ملک کی فتح سے جو مال ودولت ہاتھ آتا تھاوہ فاتح کا خاص حصہ ہوتا تھا جس کووہ اپنے مصارف عیش میں استعمال کرتا تھا اور در بار کے امرا درجہ بدرجہ اس سے مستفید ہوتے تھے کیکن اس کامصرف بیقر اردیا:
﴿ وَاعْلَمُونَّ اَکْہَا غَیْنَهُ مُدُو مِیْنَ شَکْءِ فَاکَ یَلْهِ خُمُسَهٔ وَلِلدَّسُولِ وَلِیْنِی الْقُدُلی وَالْیَالَٰمٰی وَالْیَالُمٰی وَالْیَالُمُی وَالْیَالِیْ وَالْیَالُمُی وَالْیَالُمُی وَالْیَالُمُی وَالْیَالُمُی وَالْیَالُمُی وَالْیَالِیْنَ وَالْیَالِیْ وَالْیَالُمُی وَالْیَالِیْکُمُولِ وَلِیْنِ الْلَّیْلُولُیْکُمُی وَالْیَالِیْکُمُی وَالْیْنِ الْیَالِیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْنِ الْیَالِیْکُمُی وَالْیَالِیْکُمُی وَالْیْنِ الْیَالِیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْکُمُیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیِکْمُیْکُمُی وَالْیِکُمُی وَالْیُرِیْکُیْکُمُیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیُرْنِی الْمُیْکِیْکُمُی وَالْیْکُمُی وَالْیُرِیْکُمُیْکُمُیْکُمُی وَالْیُرِیْکُمُی وَالْیُکُمُیْکُمُیْکُمُی وَالْیُکُمُیْکُمُیْکُمُی وَالْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونِ الْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونِ الْیُسُولُونِ الْیُسُولُونِ الْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونِ الْیُسُولُونِ الْیُسُولُونِ الْیُسُولُونِ الْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونِ الْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونُ وَالْیُسُولُونُ وَالِیْسُولُونِ الْیُ

''اور جان لو کهتم کو جو کچھ مال ننیمت ملے تو اس کا پانچواں 🏶 حصہ اللّٰہ کا ہے اور رسول کا اور رشتہ دار دں کا اور نتیموں کا اورغریوں کا اور مسافروں کا۔''

جہادنصرف حقیقت کے لحاظ سے بلک صور فاہمی عبادت بنادیا گیا ، مجاہدین کوتا کیدشی کہ عین جنگ کے وقت بھی خدا کا نام لیتے رہیں:

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ أَمُنُوٓ الِدَالَقِينَتُمُ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرُ الْعَكَلُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾.

(٨/ الانفال:٥٤)

''مسلمانو! جب کسی گروہ سے مذہ بھیر ہوجائے تو ابت قدم رہواور بار بار خدا کا نام لیتے جاؤتم کامیاب ہوگے۔''

نمازیس جس طرح المحتے بیٹھتے تکبیر و بیچے لین اللہ اکبراورسجان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں جہاد میں بھی یہی تھم تھا، حضرت جاہر بن عبداللہ ڈاٹھ ہیں کہ جم جب کس بلندی پر چڑھتے تھے واللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچے الرّتے تو سجان اللہ کہتے تھے، بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت مُلِّ الْفِیْرِ جہاد میں جب کس نگیرے پر چڑھتے تو تین دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، ایک دفعہ آنخضرت مُلِّ الْفِیْرَ جہاد پر جارہے تھے، سحابہ زور زور سے ہلیل کرتے تھے، آنخضرت مُلِّ اللہ اللہ نووہ بہرانہیں ہے۔' بھی اللہ اللہ منافی کے ایونکہ خداجس کوتم پکارتے ہووہ بہرانہیں ہے۔' بھی بین ہاس طرح ایک دفعہ حضرت عمر دلی تھا۔ کا بین ہاس کے کونکہ خداجس کوتم پایا تھا۔ گا

ابوداؤ دمیں حضرت عبداللہ بن عمر وظی خواسے روایت ہے کہ جہاد ، میں دستورتھا کہ چڑھا ئیاں آتی تھیں تو تحکیم کی کے بین دستورتھا کہ چڑھا ئیاں آتی تھیں تو تحکیم کی کئی لینی سراٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر اور کہتے ہیں تو اللہ اکبر اور کہتے ہیں تو سجان اللہ کہتے ہیں اس روایت میں ادائے مطلب میں ذرافرق آگیا ہے ، جہاد کے اور مجدہ میں خان رہند جہاد میں نماز کا طریقہ کموظ رکھا گیا ہے ، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ نماز ابتدائے

اس پانچ یں حصد کے سواباتی تمام مال فنیمت مجابدین کاحق ہے۔

۲۹۹۲ صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب مایکره من رفع الصوت فی التکبیر: ۲۹۹۲۔

مسند احسد، برا، ص: ۹۷ پر حفرت على فلاتف اورجلد دوم بل كئ جگد حفرت ابن عمر و الفاق اس بهى اس مفهوم كى مسند احسد، براب ما يقول اذا سافر: ۹۹ ۲ اصل عبارت بير به و کان النبى ما فائل و و بيان النبى ما فائل و و بيان النبى ما فائل النبى ما فائل النبى ما فائل النبايا كبروا و اذا هبطو سبحوا فوضعت الصلوة على ذلك.

اسلام ہے وجود میں آئی اور جہاد کی تاریخ ہجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، بہر حال اس روایت سے اس قد رقطعی ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایسی مشابہت تھی کہ ایک کواصل اور دوسرے کواس کی نقل سمجھتے تھے یخرض وہی جنگ جو ہر طرح کے ظلم وستم اور جہالت و وحشت کا مجموعة تھی اسلام کی تعلیم ربانی نے اس کواعلائے کلمۃ اللہ، قیام امن، رفع مفاسد، نصرت مظلوم اور شبع وہلیل کی صورت میں بدل دیا۔ فاتح اور چنج ہم کا انتہاز

انا النبي لا كذب 🗱 💎 "مين پيغير مون اور جمونا پيغير نبيل مون"

عین اس وقت جبکہ صفیں باہم معرکہ آراہیں، ہر طرف تلواریں برس رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کر
زمین پر بچھے جاتے ہیں، موت کی تصویریں ہر طرف نظر آرہی ہیں، اتفاق سے نماز کا وقت آجا تا ہے، دفعتا نماز
کی صفیں قائم ہوجاتی ہیں، سید سالار، امام نماز ہے، فو جیس صفوف نماز میں، رجز کے بجائے اللہ اکبر کی صدائیں
بلند کر رہی ہیں، جوش وخروش ، تہور و جا نباز کی، غیظ و غضب، اب مجز و نیاز ، تضرع وزار کی اور خضوع وخشوع بن
جاتا ہے، صفیں دو دور کعت اداکر کے وشن کے مقابلہ پر چلی جاتی ہیں، ان کے بجائے لڑنے والے نماز میں
شامل ہوجاتے ہیں، بید در کعت اداکر کے پھراپنی پہلی خدمت پر داپس چلے جاتے ہیں اور مشغولین جنگ آکر
بقیہ نماز پوری کر لیتے ہیں، لیکن بی تبدیلیاں فوجوں میں ہوتی ہیں، امام (رسول) اول سے آخر تک عبادت اللی

<sup>🏶</sup> طبقات ابن سعد، ذكر مغازى، ص:١٧ـ - 🌣 طبقات ابن سعد، جلد غزوات، ص:١١٣،١٠٩\_

چند فاص رفتا كرواه (س)
 صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة حنين: ٤٦١٧ وصحيح بخارى،
 كتاب المغازى، باب قول الله: ﴿ويوم حنين﴾ الخ: ٤٣١٧ ع.

تعلیم وارشاد، ہدایت وتلقین، تہذیب و تزکیہ کا کام ہروقت جاری ہے، عین فتح کے وقت جب کہ مجاہدین فتح کے نشہ میں جور ہیں، مال غنیمت فروخت ہور ہا ہے، ایک ایک کو ہزاروں کی رقمیں وصول ہورہی ہیں، ایک صحابی خوش خوش آتے ہیں اور جوش مسرت میں کہتے ہیں: ''یا رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

. تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْاَوَّلُ مِنَ السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلى صَاحِبِهَا الصَّلوةُ وَالتَّحِيَّةُ.

ابو داود، كتاب الجهاد، باب التجارة في الغز و:٢٧٨٥ـ

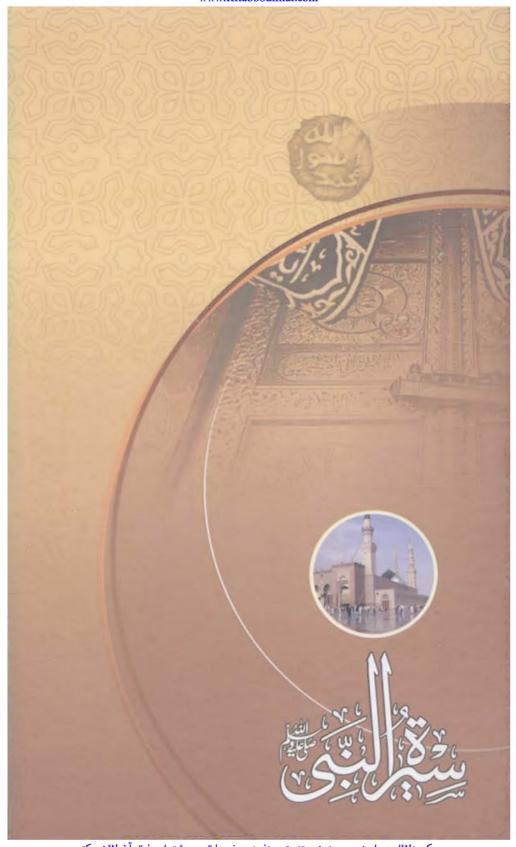

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ